



Marfat.com



Marfat.com

# <u>فهرست</u>

| Ţ   | <u> الله الله الله الله الله الله الله الل</u>                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ir  | اسلام َه عدالتي أظلام                                                                |
| r.  | ر ول التهالي كے فيصاوں كے چندنمو نے                                                  |
| r   | سنت مين مذكوراً داب قضا .                                                            |
| r.  | رسول النهابية. كيم تقررَ مرده <b>قاض</b> ي                                           |
| ר ה | منسب قضا . کے لئے شرائط                                                              |
|     | كتاب الحدود                                                                          |
| పగ  | پہلاباب: حدود کے بارے میں                                                            |
| 22  | ۱- (۱) امام ڪره بره چوري جرم ثابت ہوئے پرحد قائم کرناوا جب ٻ                         |
| 21  | ۲-(۲) حد قذف کے ہارے میں رسول للجائیظ کا فیصلہ                                       |
| 7-  | ٣-(٣)زنا کا امتراف رئے والے شادی شد د شخص کے بارے میں رسول النہ باللہ کا فیملہ       |
| 71  | م - ( ۴ )رسول القطائف كاليمبود يول ك <u>ـ ليـ</u> رتم كا فيصله                       |
| 410 | ۵-(۵)رمول التعلیق کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جواپنی نیوی کی لونڈی ہے زیا کرے        |
| 17  | ۲-(۲) ربول النمانية: كاا شخف كے بارے ميں فيصلہ جوا پني بيوي كے ساتھ دوسرے مردكو پائے |
| 44  | ے-(ے) بیار برحد قائم کرنے کے طرابقہ کے بارے میں رسول التعابیقہ کا فیصلہ              |
| ۲_  | ۷ - (۸) زنا کرنے والی فیر شاوی شد ولوندی کے بارے میں رسول اللیافیتے کا فیصلہ         |
| 11  | ٩- (٩) رسول القديمية والشخص ك بارك مين فيصله جنه زناك كورُ ب لكات من كير             |
|     | پة چلا كه به ثادي شدوب                                                               |

# Marfat.com

1

| 49        | ١٠-(١٠) رول النهايينيج كافيعله كه جوته مل بغير تعين كه بني أسى نيوى رشهمت لكائة واس تعص برحد مبيس ب          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 79        | ١١-(١١) كَدِيمَةِ وَرَحْضَ عَنْ صِدِيما قَطِ مُوتَ مَنْ عِيارِ مِي مِينِ رمول اللَّفَائِينَةِ كَا فَيْعِلْهِ |
| _1        | r = ( ۱۲ )رسول النصليف كا نفاس والى اوريتارغورت پرحد مؤخر كرنے كے بارے ميں فيصله                             |
| _r        | ۱۳ – ( ۱۳ )رسول التعالیف کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جس نے سی عورت کے                                        |
|           | ساتھوز نا کا قبر ارکیالیکن اسعورت نے انکارکرویا                                                              |
|           | ۱۴ – (۱۴ ) رسول النعابية كاحد مين - غارش كو براتنجينه كے بارے ميں فيصله                                      |
| -2        | ۵۱ – ( ۱۵ ) رسول التعليق؛ كا غلط معامد وتو رُئے اور كنوارے ذانى پر حد قائم كرئے كے بارے ميں فيصلہ            |
| _ 7       | ١٦-(١٦) رمول التعليقة كا فيصله كه مساجد مين حدو د قائم نه كي جا نيس اور ما لك ينه.                           |
|           | ناام کا قصاص نه ایا چا ہے                                                                                    |
|           | -۱- ( -۱ )                                                                                                   |
| _^        | ۱۷-(۱۷) رول النسائية؛ كان ما لكت آزادي كامعام وكرنے والے غلام كى حدكے بارے ميں فيصلہ                         |
| _9        | ١٩- (١٩) رسول التعليفية كا فيعلمه كه جب چور كاماتهد كات ديا جائے تواس پر جرمانه عائد نبيس ہوگا               |
| <u> 4</u> | -r - ( ۲۰ ) رسول التعلیقیة کا فیصله کهامتر اف کے بعد ہاتھ کا نئے کی سزاضر ومری ہے                            |
| ۸۰        | ۲۱-(۲۱)ر سول النسطينية. كان شخص ك بارے ميں فيصله جس نے تسى چيز كواس كے اصل                                   |
|           | متام ــــا نها يا تواس ـــــَ سي انسان کوفقصان پينچا                                                         |
| ۸۱        | ۲۲ – (۲۲ )رسول التعاقب: کا شرالی کی حد کے بارے میں فیصلہ                                                     |
| ۱۳        | دوسراباب: قصاص کے بارے میں                                                                                   |
| ۸۵        | ۱- ( ۲۳ ) رسول النسطينية والس غلام بسرية باركة بين فيصله جس كا كان كاث ديا ثميا                              |
| ۸۵        | r - ( ۲۴ ) رسول النعاق على الدين قصاص نه لينزيك بارے ميں فيصله                                               |
| ۸_        | ( ra ) دو بھا بیوں کے درمیان قصائی کے بارے میں رسول التعالیہ کا فیصلہ                                        |
| Λ_        | ۵۔(۲۱) دوآ دمیوں کے مشتر کہ فلام ہے قصاص نہ لینے کے بارے میں رسول النہ بینے کا فیسد                          |
| ۸_        | ۵۔ (۴۰) عام نے قصاص کینے کئے ہارے میں رمول انتہائیتہ کا فیصلہ                                                |

| 1,1  | ۲ - (۲۸) دانت کے قصاص کے بارے میں رسول التعاقیقی کا فیصلہ                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹.   | ے-(۲۹) زخم کے قصاص میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ اور آپ کا بیفر مان کہ زخم درست ہونے کے    |
|      | بعد بی اس کا قصاص لیا جائے گا                                                            |
| 91   | ۸- ( ۳۰ )رسول القبائية؛ كالمشخص كي بارے ميں فيصله جس نے سى كو پتھرت قبل كيا              |
| 91   | ہ_(۳۱) رسول التبعایشیۃ کا کا فرمحار بین کے بارے میں فیصلہ                                |
| ٩۴   | ۱۰-(۳۲) اپنے غلام کُول کرنے والے کے بارے میں رسول اللّعالیفی کا فیصلہ                    |
| 9.2  | ۱- ( ۳۳ ) ورثامیں ہے آپھے کے قصاص معاف کرنے اور یچھ کے نہ کرنے پر رسول اللہ ایف کا فیصلہ |
| 97   | re ) رسول التعلیق کا ایسے زخم کا قصاص نہ لینے کے بارے میں فیصلہ جس ہے بڈی نگل نہ ہو      |
| 94   | ra ) رسول النبطيطة كا فيصله كه معذور بوجانے بالنگز اين پيدا ہونے پر قصاص نبيس ہوگا       |
| 9_   | ۱۶- (۳۶) د ما خُاور پیٹ تک پہنچنے اور مذک کوہلا دینے والے زخموں پر قصاص نہ لینے          |
|      | کے ہارے میں رسول النعابی کا فیصلہ                                                        |
| A    | تیسراباب: دیت کے بارے میں                                                                |
|      |                                                                                          |
| 99   | ا-( ے r ) قبط وار دیت ادا کرنے کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ                        |
| 1+1  | r - (۳۸ ) رسول النهائية؛ كالشخص كے بارے ميں فيصلہ جوكسى قوم كے درميان بلطى ہے مارا گيا   |
| ٠٢   | r-(r9) رسول التعليق كان جيار آ دميول كے بارے ميں فيصله جو كنويں ميں گريز سے اور          |
|      | ا یک دوسرے سے لٹکنے کی وجہ ہے، سبھی ہلاک ہو گئے                                          |
| ٠٣   | ۴-(۴۰) رسول الله عليقة كاديت كے ستحقين كے بارے ميں فيصله                                 |
| ٠١٠  | ۵-(۴۱) رسول التعلیف کا ایسے نمام کی دیت کے بارے میں فیصلہ جوآ زادی کے لیے                |
|      | اینے مالک ہے معاملہ طے کرچکا ہو                                                          |
| ۱•۵  | ۲ - ( ۴۲ ) رسول التعاليف كاس مسلمان آ دى كے بارے ميں فيصلہ جسے جنگ ميں غلطي سے           |
|      | وشمن سمجرة لرقل كرديا جائ                                                                |
| ۱• ۲ | ے- ( ۱۹۳ ) رسول اللہ علیقے کا مجوسیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ                           |
|      | wi.                                                                                      |

| F+1         | ۸- ( ۴۴ ) رسول الله الله علي كال شخص كے بارے ميں فيصلہ جوديت لينے كے بعد بھى قتل كرے           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ن</b> •ا | ٩ - ( ٣٥ )رسول التعاليقية كاسواري كي آنكھ كے بارے ميں فيصله                                    |
| 1•٨         | ۱۰-(۳۱) رسول التعليق كا،امان طلب كرنے والے كا فركے بارے ميں فيصلہ، جے                          |
|             | ا یک مسلمان نے قبل کرویا                                                                       |
| I•Λ         | ۱۱- ( ۴۷ ) رسول الله والله عليه كاليے مقتول كے بارے ميں فيصلہ جوكسي ويران جگه پرمقتول پايا گيا |
| 1+9         | ۱۲- ( ۴۸ ) رسول النسائيسية كاس آ دمي كے بارے ميں فيصلہ جس نےعورت كو مارا                       |
|             | نواس کے بین کا بچےمر گیا                                                                       |
| H+          | ۱۳-(۴۹) رسول التَّعَلِيْقِيمَ كا نا نَّكَ كَي ديت كے بارے مِيس فيصله                           |
| H           | ۱۴- (۵۰) رسول التعلیقی کا آنکھ کی دیت کے بارے میں فیصلہ                                        |
| HI          | ۱۵- (۵۱) رسول التعلیق کا ناک کی دیت کے بارے میں فیصلہ                                          |
| IIT         | ۱۷- ( ۵۲ ) رسول النبوليسية کاماتھ کی ویت کے بارے میں فیصلہ                                     |
| ıır         | ۱۷- ( ۵۳ ) رسول النبوليسة كازبان كى ديت كے بارے ميں فيصله                                      |
| 116         | ۱۸- (۵۴) رسول التعطیقی کا فیصله کها گر کسی نے دوسرے کے گھر میں جھا نکااورانہوں نے              |
|             | اس کی آنکھے پھوڑ دی تو کوئی دیت نہیں ہوگی                                                      |
| 113         | 9- ا ( ۵۵ )رسول النعافیط کا انگلیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ                                   |
| 113         | -t-(۵۲)رسول النعطيطية كا دانتوں كى ديت كے بارے ميں فيصله                                       |
| 114         | ٢١- ( ٥٠ ) ہُرُى كو ہلا دينے والے زخم كے بارے ميں رسول التعالیہ كا فيصلہ                       |
| 11_         | ۲۱ - ( ۵۸ ) د ماغ تک پنج جانے والے زخم کے بارے میں رسول اللہ کا فیصلہ                          |
| <u>۔</u>    | ۲۲- (۵۹ ) کرتو زینے کے بارے میں رسول التَّعَلَيْثُةِ کا فیصلہ                                  |
| шА          | ۲۰ - ( ۱۰ ) ململعضہ تناسل یااس کی سپاری کائے کے بارے میں رسول اللّعظیفیۃ کا فیصلہ              |
| 119         | ۲۵ - (۱۱ ) بثری کونتگا کرنے والے زخم کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ                        |

| 17+   | ۲ ۲ - ( ۱۲ ) رسول النهاييني كافيصله كه بريُّون كُل اورحرمت والمسينيون مين قبل كي ديت،       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | یخت دیت (مغلظه ) ہو گی                                                                      |
| IFI   | _1- ( ۱۳ ) رسول التعاليب كار خى كو، زخم كى ديت ئے زياد دوئے كررائنى كرنے كے جواز مين        |
|       | فیصله جب که و وقصاعس کا طلب گار ہو                                                          |
| irr   | ۲۸- ( ۱۴ )رسول اللَّهِ اللَّهِ كَالْبِ مقول كے بارے ميں فيصلہ جودوبستيوں كے درميان بإياجائے |
| irr   | r9-(10 ) رسول النعطينية كاديت كنعين كے بارے ميں فيصله                                       |
| 149.  | ۔۳- (۱۲ ) رسول النہائی کا ناقص اعضا ،کی دیت کے بارے میں فیصلہ                               |
| IFA   | r - ( ۱۷ )رسول النعافیت کا مشرک کی دیت کے بارے میں فیصلہ                                    |
| 177   | rr - ( ۱۸ )رسول النعایش کا اَیک آنکه والشخص کے بارے میں فیصلہ جس نے کسی دوسرے               |
|       | کی دوآ تکموں میں ہےایک بھوڑ دی                                                              |
| 17_   | rr - (19) رسول النطائية كا فيصله كه دانت سے كا شنے والے كے دانت كا بدله نبيس ديا جائے گا    |
| IFA   | ۳۴ - ( • - ) رسول التعلیف کالیے زخموں کے بارے میں فیصلہ جن میں قصاص نہیں                    |
| 179   | چوتھاباب: قسامت [ قاتل معلوم نہ ہونے کی صورت میں قتم سے فیصلہ ]                             |
| ır•   | ۱- (۱- )رسول النهايشة كا قسامت يرقل كا فيصله                                                |
| ır.   | ۲- ( ۲ ) قاتل معلوم نه ہونے کی صورت میں ، رسول التعلیق کاقتم کی بنایر فیصلہ                 |
| ırr   | r - ( ۲۳ ) نی طابقهٔ کا جابلیت کی قسامت کو برقر اررکھنا                                     |
| الاعا | ۲- (۲۰) رسول النعطيطية كالسيمقول كي بارے ميں قسامت كا فيصلہ جوكسى قوم كى اثر الى ك          |
|       | درمیان ملطی سے مارا جائے                                                                    |
| IFY   | یا نچواں باب قبل کے بارے میں                                                                |
| ır_   | ،<br>۱-(۷- )رسول النسائي کااس قيد ک ئے بارے ميں قتل کا فيصلہ جوقيد فتم ہونے کے بعد بھی      |
|       | ا ہے گفر براصر ارکز ہے۔                                                                     |

#### ٧

| IFA     | ۲- (۱- )اسلام ہے مرتد ہو جانے والی فورت کے بارے میں رسول الشائیفي کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ira     | r-( ۔۔ )رسول النَّمَائِيَّةِ كا كا فر كے ہر لے مسلمان قبل نہ کرنے كے بارے ميں فيصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11~     | ۰- ( ۸ _ )رمول النعليظية كااس آ دمي قبل كرنے كافيصله، جس پر آپ كی اونذي كے ما تھي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | زنا كى تېمت لگائى گنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اردا    | ۵ - ( ۹ _ ) رسول التعلیقی کااس قاتل کے بارے میں فیصلہ، جس کومعاف کر دیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| irr     | ۲ - ( ۸۰ ) کی دو سرے کے قیدی گول نہ کرنے کے بارے میں رسول النعابیقی کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10°T    | ۔۔(۸۱ )رمول النہ ﷺ کا جاد وگر کو قید کرنے اورائے قبل کرنے کے بارے میں فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ir-     | ۷- ( ۸۲ )رءول النعافيطية كاس شخف ك خوان كو را زگال جانے دینے كافیصله، جس نے قبل ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | اراد دے مسلمان پراپی کلوارا ٹھالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I PY PY | ٩ - ( ٨٣ ) كَيْ سَيِّلُور بغير اجازت داخل ہونے والے خفص كے خون كورا زُمَال جائے ديئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.1    | ئے بارے میں رسول التعالیہ کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ורירי   | ۱۰-(۸۴) مشرک تا جروں قبل نہ کرنے کے بارے میں رسول النسائیں کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ira     | ١١- (٨١) رسول التعاقبية كالشخص كي بار يم فيصله جو النيخ باب كي منكوحه الرك كرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16.4    | ۱۰- (۸۱) رول الله الله كال شخص كول كرنے كا فيصله جوآپ الله الله يو محموث باند سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16-     | ۱۳- ( ۸۰ ) رسول النسائية؛ كا فيصله كه قاتل كوحاكم ك پاس كيسه ك جايا جائ گااوراس تاتل كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2       | اقرار کیے کروایا جائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ICA     | ۱۵ - ( ۸۸ ) کسی محرم عورت ہے تعلق قائم کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ ایک کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 164     | ۱۵-(۸۹)ر مول التعلیف کا اواطت کے بارے میں فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12+     | 17- (9۰ )رسول النعلية: كا فيصله كه ثمله آوركود فائ مين قتل كرنے پر نه تو قصاص بـ اور نه ديت<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121     | ۱- ( ۹۱ )رسول التعاليفية كوجس نے زہر دے كر مار نے كى كوشش كى تھى ،اس كے بار بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| -       | المن آب المنظمة كالنيسان المنطقة المنط |
| ıar     | ۱۷- ( ۹۲ )جس نے رسول النہ بیٹ کا فیصلہ تعلیم نہ کیا اس کے بارے میں آپ بیٹ کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Ţ . · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 122 | ۱۹- ( ۹۳ )رمول الله الشيافي كاس چورك بارے ميں فيصله جو بار بار چوري كرے                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| عد  | ro – ( ۹۴ )قتل کے ملزم کو نیل میں ڈالنے کا فیصلہ                                              |
| 129 | ۲۱ - (۹۵ ) نسی مومن کوتل کرنے کے بعد مرتد ہونے والے کے بارے میں رسول النہ ایسے کا فیصلہ       |
|     | اوراس کے بارے میں اللہ کی مقرر کردہ مزا کا بیان                                               |
| 141 | چھٹاباب:متفرقات کے بارے میں                                                                   |
| 145 | ا- (97 )رسول التعاليق كأنسي عضو كے كا نئے كے بعدات داغنے كا فيصلہ                             |
| 45  | ٢- ( ٩- )رمول التعليف كالشخص ئے تعلق فيصلہ جيے حاكم بلائے اورو و نہ جائے                      |
| 41~ | ۳ - ( ۹۸ ) بما گاہوا غلام چوری کر لے تو اس کے بارے میں رسول النہ کیائے کا فیصلہ               |
| 414 | c - (99 )رسول القبایعیٰ کا اُندگی کھانے والے جانور کی قیت کے بارے میں فیصلہ                   |
| 112 | د - ( ۱۰۰ )رسول التعلیق؛ کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جس نے کسی کومخنث کہدکر پیکارا            |
| 142 | 1 - (۱۰۱)رسول التدایش: کا جوری کے مال کی مقدار کے متعلق فیصلہ جس میں چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گ |
| 144 | ے- ( ۱۰۲ )رسول النعاب كا مال خس ( مال نغيمت ميں سے بيت المال كا يانچوال حصر ) ميں سے چورى     |
|     | '' کرنے والے غلام کے بارے میں فیصلہ                                                           |
| 17_ | ۸- ( ۱۰۳ )رسول النَّمَانِينَّ كا خَا ئَن كَسامان كوجا نے اورائے سز ادینے كے بارے میں فیصلہ    |
| ۸rı | 9 - ( ۱۰۴ )رسول النعلیفی کا سواری کے ما لک کے بارے میں فیصلہ کدو ہ اس صورت میں نتصان کا       |
|     | خود ضامن ہوگا جب وہ اے رہتے یا بازار میں کھڑا کردے                                            |
| Ν   | ۰۱- ( ۱۰۵ ) رسول التعلیف کا تعزیر کے طور بر کوڑوں کی مقدار کے بارے میں فیصلہ                  |
| 179 | ۱۱-( ۱۰۲ )رسول النعطیفی کا بیے مسلمان کے بارے میں فیصلہ جومشر کوں ہے م <sup>م</sup> ل گیا     |
|     | اوروباں کوئی جرم کیا پھرمسلمان ہو گیااوراس کے بارے میں فیصلہ جس نے اسلام کی                   |
|     | حالت میں جرم کیا پچرمشر کوں ہے مل کیااور پھرامان لے لی                                        |
| ı_• | ۱۶-(۱۰ - )رسول النعایش: کاای شخص کے بارے میں فیصلہ جوظہار میں کار دادا کرنے ہے پہلے           |
|     | ا پی بیوی ئے معلق قائم کرے                                                                    |

| 1_1        | ۱۰۸ - (۱۰۸ ) چوری کالزام لگانے والے شخص کے بارے میں رسول النہ ایسے کا فیصلہ                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I_I        | ١٥- (١٠٩) رمول النَّعَانِيَّةُ كا موارى بِرآ كَاور تيجيبِ بينِّصُ واللَّى ذَمه دارى كَ بارے ميں فيصله |
| i_r        | ۱۰- ( ۱۱۰ )رسول التعایی کا مقروض کوقید میں ریکھنے کے بارے میں فیصلہ                                   |
| <u>.</u> r | ۱۱- (۱۱۱) جمگڑے کے فریقین میں ہے اگرا یک دعدے کے باد جود حاضر نہ ہوتو اس کے                           |
|            | بارے میں رسول النہ ایسے کا فیصلہ                                                                      |
| _r         | ے ا - ( ۱۱۲ ) رسول النصابیہ کا اس چوری کے بارے میں فیصلہ جس میں ہاتھ نہیں کا نے جاتے                  |
| I_ 1       | ۱۸ - ( ۱۱۳ )رمول الله النه الله كا فيصله كها كركوني مسلمان ماذى آپ الله كوگالي دي ق                   |
|            | ا کا خون را نگال جائے گا                                                                              |
|            |                                                                                                       |

## كتاب الجهاد

| ۸۳   | بہلا باب: قال کے بارے میں                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳  | ۱- ( ۱۱۴ ) رسول التعليفية كا فيصله كه لز الى ت پهليه غار كواسلام كى دعوت ديناوا جب ب                    |
| ۱۸۵  | ۲- (۱۱۵) رسول التعلیق کا مثله کرنے ہے رو کئے کے بارے میں فیصلہ                                          |
| IA1  | ٣-(١١٦) بورُ ہے تو نہ کرنے کے بارے میں رسول النبایشے کا فیصلہ                                           |
| ١٨ـ  | ۵- ( ۱۱ ) مصبیت کے لیے اڑنے والے کے بارے میں رسول النجابیہ کا فیصلہ                                     |
| ۱۸۸  | ۵- (۱۱۸) ذمیوں کا دفاع کرنے اور مشرکوں کا دفاع نہ کرنے کے بارے میں رسول اللَّه اللَّه عَلَيْتُ کا فیصلہ |
| 1/19 | ۲ - (۱۱۹) رسول التعاقب كاعورتوں ئے تل ہے منع كرنے كے بارے ميں فيصلہ                                     |
| 19+  | ۔- (۲۱۴) جوذی مسلمانوں کے ساتھ ال کراڑائی کرتے ہیں،انہیں مال نٹیمت میں حصہ وینے یا نہ                   |
|      | وینے کے بارے میں رسول النظافیہ کا فیصلہ                                                                 |
| 191  | ۸-(۱۲۱) اس کا فرکے بارے میں رسول النجائیے کا فیصلہ جومسلمان ہے آگے بڑھ جائے                             |
| 191  | 9 - ( ۱۲۲ ) بنوقر یظہ کے بارے میں سعد بن معاذ کو تھم بنانے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ           |
| 191  | ۱۰- ( ۲۱ م) کڑائی کے ضروری آ داہ کے بارے میں رسول الندیشیہ کا فیصلہ                                     |

| <b>***</b>  | دوسرا باب بھیمتوں کے بارے میں                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r•</b> 1 | ۱-( ۱۲۴) غلیمتوں میں فاتحین کے حصہ کے بارے میں رسول النتائیج کا فیصلہ                         |
| r•r         | r-(۱۲۲) جنگ والی زمین سے ملنے والی کھانے کی چیز کے جائز ہونے کے بارے میں                      |
|             | رسول التعليض كافيصله                                                                          |
| r•r         | ۸- ( ۱۲ ) انفال کے بارے میں رسول التعالیہ کا فیصلہ                                            |
| r•0         | ۴ - ( ۱۲۸ ) جنگ میں مقتول کا مال اے قبل کرنے والے کودیے کے بارے میں رسول النّعظیفیۃ کا فیصلہ  |
| r• <u>-</u> | ۲ - (۱۲۹) نمام وننیمت میں ہے حصہ نہ دینے کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ                  |
|             | اورمورت کواس ہے کیادیا جائے گا؟                                                               |
| r+ 9        | ۔- ( ۱۳۰ ) مال نیمت میں نفشیم کے وقت نمیر حاضر مخص کے حصہ کے بارے میں رسول النبیافیہ کا فیصلہ |
| rı•         | ۸- (۱۲۱) مقتول کا مال اے قبل کرنے والے کودینے کے بارے میں رسول اللّٰعائیے؛ کا فیصلہ           |
|             | اورکیااس مال میں ہے بیت المال کا پانچواں حصہ نکالا جائے گا ؟                                  |
| ris         | 9 - ( ۱۳۲ ) مشر کوں کا جو پہایا آ وم قتل کیا گیا اور پہلی غنیمت حاصل کی گنی اس کے             |
|             | بارے میں رسول التعلیقی کا فیسلہ                                                               |
| rin         | تیسرا باب: مال فنی اینی دشمن سے مقابلہ کے بغیر حاصل شدہ مال <sub>آ</sub> کے ب <b>ارے میں</b>  |
| <b>719</b>  | ۱- ( ۱۳۳ ) بغیرلژ ائی کے حاصل ہونے والے مال میں ہے دیبا تیوں کے جھے کے بارے                   |
|             | ميس رسول التهايشة كا فيصله                                                                    |
| 119         | ۲- ( ۱۳۳ ) قبیلہ: نونسیر کے مالوں کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ                          |
| ***         | ٣- (١٣٥) انصار كے ليے نيبر كى جا گيروں كے متعلق رسول اللَّعَالِيَّةُ كا فيصله                 |
| tri         | ۷- ( ۱۲۸ ) بنونضیر کے بارے میں رسول النگیافی <mark>ہ</mark> کا فیصلہ                          |
| rrr         | ۵- ( ۱۳۰۱ ) خیبر کے مال میں ہے قبرین رشتہ داروں، جو کہ بنو ہاشم اور بنومطلب ہیں،              |
|             | ئے جسوں کی تشیم کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ                                            |

### IX

٢- (١٣٨) مونے كائ ككڑے كا تقسيم كے بارے ميں رسول الله الله كانتھ كا فيصلہ جسے \*\*\* میں بن الی طالب نے یمن ہے بھیجا تھا ۔- (۱۳۹) بح ین کے مال کی تقسیم کے بارے میں رسول الڈھافیے کا فیصلہ 113 ۸- (۱۴۰) الله تعالى جو مال اینے رسول آلیے کو بغیرائر ائی کے عطا کرے اس کی اپنی مرتنی ہے۔ تشيم كرنے كے بارے ميں رسول الله الله الله كافيعله چوتھاباب:عہدو پیان باندھنے،امان دینے اور جزید لینے کے بارے میں 2001 ۱- (۱۴۱) عمد تو زینے والے کے بارے میں رسول النہ کا فیصلہ ۲- ( ۱۴۲ )مشر کین ہے مال برسلح کرنے کے بارے میں رسول الٹیکائے کا فیصلہ r-( ۱۳۳ )خس سے پہلے مال ننیمت میں ہاہے کیے چھے حصہ خاص کرنے کے بارے 173 مين رسول التعلق كا فيصله ۵- ( ۱۴۴ ) ایلیوں کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ، انہیں قبل نہیں کیاجائے گا 774 ۵- (۱۳۵) کا فروں ہے کیا گیا معاہدہ یورا کرنے کے بارے میں رسول التعابیہ کا فیصلہ TTA اوراس بارے میں جوقر آن نازل ہوائے (اس کابیان) ٢ - (١٣٦) جزيب برع بين الله تعالى عمل كمطابق ال كم مقدارك بار عين رسول الله الله على ع ri\*e فیسله ً کن اوگوں ہے جزیہ قبول کیا جائے گا اور کن کاصرف اسلام ہی قبول کیا جائے گا؟ -- ( ۱۲۰) جزید کے رُصلح کرنے کے بارے میں رسول النبیافیہ کا فیصلہ rer ۸- ( ۱۴۸ ) کی کوامان دینے ،خصوصا عورت کوامان دینے کے بارے میں رسول النہ پینے کا فیصلہ 700 9 - (۱۲۹) فنح كارك ون امان دين كيار يين رسول التعليق كافيسله FM ١٠ ـ (١٥٠) على حديبيك بارے ميں رسول النبطينية كا فيصله 139 یا نچوال باب متفرقات کے بارے میں 121 ا۔(۱۵۱)مشر کین کے تحانف قبول کرنے کے بارے میں رسول کیے۔ کا فیصلہ

#### 2

| r_ r        | ۲_( ۱۵۲) اُ کر دوخلیفو ل کی جعت کر کی جائے تو اس بارے میں رسول النہ کا پیشتہ کا فیصلہ        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| _r          | r _ ( ۱۵۲ ) جوآ وگی اجرت لے کر جہاد کر ہارک اس کے بارے میں رسول اللَّمَائِیَّةِ کا فیصلہ     |
| r_ ^        | ۴_(۱۹۴۱) نشیم ہے پہلےاً گرمال کاما لک مسلمان ہوجائے توو دمال اسے لوٹادیئے کے بارے            |
|             | مين رسول التعليبية كالقيصليه                                                                 |
| r Y         | د ۔ ( د ۱۵ ) مورت اَ کر کسی کافر کونل کروے قواس کے حصے کے بارے میں رسول النہ ایک کا فیصلہ    |
| r           | 1_(1\to ا) قیدی کے بدلے قیدی کوآزاد کرنے اوراس پر غلامی جاری رکھنے کے بارے                   |
|             | میں رسول ایک کا فیصله اگر چرو دابعد میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو جائے                            |
| r_Λ         | ( ۱۵۱ )اس قیدی کے بارے میں رسول التعالیقی کا فیصلہ جواسلام کا دعویٰ کرے،                     |
|             | ایه وای بیاجات کا ۴                                                                          |
| r_9         | ۔ ۔ ( ۱۵۸ ) رسول المتعلق کا اس تخفے کے بارے میں فیصلہ جوکوئی معاہدیا کا فرآپ نیف کی طرف جیجے |
| r/ (*       | 9۔(۱۵۹)مشرکوں کے جوغلام مسلمانوں ہے اس کراسلام قبول کرلیں ان کے                              |
|             | بارے میں رسول النبطانیہ کا فیصلہ                                                             |
| rn a        | ۱۰۔(۱۲۰) مسلمانوں کے اس مال کے بارے میں رسول میلیقیے کا فیصلہ جس پرمشرک قبضہ کرلیں ،         |
|             | پھرمسلمان مشرَ وں پر غالب ٓ گئے اور مشرک بی مسلمان ہو گئے ۔                                  |
| r/          | اا۔(۱۲۱)قید یوں کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ اور اس قیدی کا تذکرہ جسے                  |
|             | بی سر میانشد نے اپنے ہاتھ ہے آل کیااوروہ فلطی ہے آل ہو گیا۔                                  |
| <b>r9</b> 1 | ۱۲_( ۱۶۲ ) جا سوس کے بارے میں رسول انتخافیہ ؟ فیصلہ                                          |
|             | كتاب النكاح                                                                                  |
| <b>190</b>  | ۔<br>پہلا باب:حق مہر کے بارے میں                                                             |
| rgy         | ۱- ( ۱۲۳ ) عورت کوخلوت میں بے جانے اوراہے بے پر د ہ د کھنے والے پر حق مبر                    |
|             | واجب ہوجائے کے بارے میں رسول النصابیة کا فیصلہ                                               |

### хi

| 797          | ٢- ( ١٦٣ ) رسول النَّهِ ﷺ كا اس بارے ميں فيصله كه حق مبر كا محق كون موگا؟                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| rqz          | ۲-(۱۲۵) ہم بستری ہے پہلے ہی خاوند کی موت کی وجہ سے نکامِ تفویض کے                           |
|              | ہارے میں رسول النبطیطی کا فیصلہ                                                             |
| <b>199</b>   | ۴-(۱۲۱) جوتے کے جوڑے کے بدلے نکاح کرنے والے کے بارے میں رسول النہائیں کا فیصلہ              |
| r            | ۵- (۱۲۷) ای آ دمی کے بارے میں رسول الشعافی کا فیصلہ جس نے کی عورت کے ساتھ نکائ              |
|              | کیا تو و ه حاملهٔ نکلی                                                                      |
| r            | ۲ - (۱۲۸) حق مبراوراس کی کم از کم مقدار کے بارے میں رسول النبطیطی کا فیصلہ                  |
| ۳۰۵          | دوسراباب:صحبِ نکاح کی شرا نط،خاونداور بیوی کے فرائض کے بارے میں                             |
| r•4          | ۱-(۱۲۹) نکات کی شرائط کے بارے میں رسول النعابی کا فیصلہ                                     |
| <b>r•</b> 1  | ۲-(۱۷۰) کسی اور کے جماع ہے حاماء عورت کے ساتھ جماع کرنے کی حرمت کے بارے                     |
|              | ميں رسول النبطيعية كا فيصله                                                                 |
| <b>r</b> •A  | ۳- (۱۱۱) حامله کی عدت کے ہارے میں رسول النوائیہ کا فیصلہ                                    |
| r•9          | ۰- (۱۷۲) ما لک اپنے غلام اور لونڈی کا نکاح کردی تو پھران کے درمیان نلیحد گی نہ کرانے کے     |
|              | بارے میں رسول النبولیق کا فیصلہ                                                             |
| <b>1</b> 11• | ۵- (۱۷۳) خاوند کے غائب ہونے کی صورت میں بیوی کا نان ونفقہ خاوند کے ذہبے ہونے                |
|              | کے بارے میں رسول النبولیانی کا فیصلہ                                                        |
| m            | ۲ - (۱۷۴) خاونداور بیوی ہردو کے لیے گھر کی خدمت کرنے کے بارے میں رسول التبعایات کا فیصلہ    |
| MIM          | تیسراباب بیویوں کی تعداد، ان کی باری باندھنے اور بیچ کی پرورش کرنے کے بارے میں              |
| ۳۱۳          | ۱- (۱۷۵) ہو یوں کے درمیان باری باند ھنے اور انصاف کرنے کے بارے میں رسول النمایشی کا فیصلہ   |
| دا۳          | m-(۱۷۱) اس آ دمی کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ جس نے اپنی پہلی بیوی پرنی شادی کر لی ہو |

| شات                | ٣-(١-١) اس آ دمی کے بارے میں رسول النہ ﷺ کا فیصلہ جو مسلمان ہوجائے اوراس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | پاس چار ہے زا کہ بیویاں ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| riA                | ~ - ( ۱ _ ۱ ) رسول التعلیق کا حضرت فاطمه کے ہوتے ہوئے حضرت علیٰ کے دوسرا نکات                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | ئرنے کی ممانعت کے بارے میں فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rig                | د - ( ۱۲۱ ) رسول التعلیقی کااس بات میں فیصلہ کہ بڑی کی پرورش کی حقدار ماں ہے نہ کہ بچیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rmi                | چوتھاباب:حرام اور باطل نکاحوں کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mrr                | ۱-(۱۸۰) نکاح میں گواہوں کے بارے میں رسول النبطیعی کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr                | ۲- (۱۸۱) رسول النهافيسة كا نكات متعد كے بارے ميں فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rre                | ٣-(١٨٢) آزاد گورت كے نكاح ميں ہوتے ہوئے لونڈى كونكاح ميں لانے كے بارے ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | رسول التنطيطية كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rrs                | ۸- ( ۱۸۳ ) اس مام کے بارے میں رسول اللہ علیات کا فیصلہ جوا پنے آتا کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | كي بغير نكاح كر ليتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rry                | کے بغیر نکائے کر لیتا ہے<br>۵- (۱۸۴) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکائے میں ہوتے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rry                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rry<br>rr <u>:</u> | ۵- (۱۸۴) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوئ کا نکات میں ہوتے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | ۵- ( ۱۸۴ ) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکات میں ہوتے ہوئے<br>اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاتے کے بارے میں رسول النہ والیف کا فیصلہ                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | ۵-(۱۸۴) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکات میں ہوتے ہوئے<br>اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکات کے بارے میں رسول النسطیقی کا فیصلہ<br>۲-(۱۸۵) یتیم لڑکی کے نکاح کے لیے اس ہے مشور ہ طلب کرنے کے بارے                                                                                                                                                                    |
| rr <u>i</u>        | ۵-(۱۸۳) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکات میں ہوتے ہوئے<br>اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاتے کے بارے میں رسول الندائیاتی کا فیصلہ<br>۷-(۱۸۵) یتیم لؤکی کے نکاح کے لیے اس ہے مشورہ طلب کرنے کے بارے<br>میں رسول النہ علیات کا فیصلہ                                                                                                                                  |
| rr <u>i</u>        | ۵-(۱۸۲) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکات میں ہوتے ہوئے  اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاتے کے بارے میں رسول النّدائیسی کا فیصلہ ۷-(۱۸۵) یقیم لڑکی کے نکاح کے لیے اس ہے مشورہ طلب کرنے کے بارے میں رسول النّدائیسی کا فیصلہ میں رسول النّدائیسی کا فیصلہ اس کی رضا مندی کے بغیر کردے  اس کی رضا مندی کے بغیر کردے                                                    |
| rr <u>·</u>        | ۵-(۱۸۲) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکات میں ہوتے ہوئے  اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاتے کے بارے میں رسول الندیائیے کا فیصلہ ۲-(۱۸۵) میتیم لڑکی کے نکاح کے لیے اس سے مشورہ طلب کرنے کے بارے میں رسول الندیائیے کا فیصلہ عیں رسول الندیائیے کا فیصلہ ۔-(۱۸۲) خاوند دیدہ محورت کے بارے میں رسول الندیائیے کا فیصلہ جس کی شادی اس کا باپ                             |
| rr <u>.</u><br>rrq | ۵-(۱۸۲) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکات میں ہوتے ہوئے  اس کی پھوپھی یا خالہ کے ساتھ نکاتے کے بارے میں رسول اللّمظیفی کا فیصلہ ۲-(۱۸۵) یقیم لڑکی کے نکاح کے لیے اس مے مشورہ طلب کرنے کے بارے میں رسول اللّمظیفی کا فیصلہ میں رسول اللّمظیفی کا فیصلہ اس کی رضامندی کے بغیر کردے  اس کی رضامندی کے بغیر کردے  اس کی رضامندی کے بغیر کردے  اس کی رضامندی کے بغیر کردے |

۱۲-(۱۹۱) شادی کے بعد بھی شرکہ کے پاکدامن نہ ہونے کے بارے میں رسول النہاہے کا فیصلہ rrs ۱۳- (۱۹۲) نجی ایشنه کا فیسله اس مجوی کے بارے میں جومسلمان ہوجا تا ہاوراس عورت ک rrs بارے میں جوانیے خاوندے پہلے مسلمان ہوجائے پھراس کا خاوند بھی مسلمان ہوجائے یا نچواں باب: رضاعت کے بارے میں 277 ۱- ( ۱۹۳ ) حرام کرنے والی رضاعت کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ rra ۲- (۱۹۴) رسول النعافي كارضاعت كے بارے میں فیصلہ اور په که رضاعت كا متهار rra اس وقت ہوگا جب بچے بھوک ہے دو دھے ٣- (١٩٥) رسول النيطينية كاصرف ايك عورت كى كوابى يررضاعت ك بار سيس فيسله 170 ٣- (١٩٦) ني الله كامائش اوران كرضاعي چياكے بارے ميں فيصلہ 777 ۵- ( ۱۹ ) رسول النبيلية كارضا ع بعينى كے بارے ميں فيصله 77 چھٹاباب:متفرق مسائل کے مارے میں 7.70 ۱- ( ۱۹۸ ) رسول النبيانية كافيصله اس آ وي كے بارے ميں جس نے اپنے مرض ميں شادي كر لي 27 ۲- (۱۹۹) رسول التَّنْطَيْفُ كافيصله الله بارے ميں كەنكاح اورطلاق ميں بنسي نداق اور 277 نیر شجید ہرو ئے کوبھی حقیقت ہی تمجھا جائے گا ۳- ( ۲۰۰ ) رسول التعلیف کا استخص کے بارے میں فیصلہ جو کسی عورت سے نکاح کرے پھر تمبستری 44 کر نے ہے پہلے اسے طلاق دے دے ، کیاو واس فورت کی بٹی کے ساتھ نگاح کرسکتات پانسیں ؟ ۳ - (۲۰۱) زناوغیرہ کے ساتھ سرالی رشتہ (مصامرت) کی حرمت ثابت نہ ہونے کے ٣٨ بارے میں رسول النبطانی کا فیسل ۔ (۲۰۲) نکات میں برابری کےمعتبر :و نے کے بارے میں رسول الغطافیہ کا فیصلہ 1 - ( ۲۰۳ ) رسول التعاليف: كال بات ئے بارے میں فیصلہ كرجس عورت كا خاوندنوت ہو جائے 73. و دانی مدت و میں گزار ہے کی جہاں اے و فات کی خبر مینچی ہے۔

#### XIV

| ادم         | ے- ( ۲۰۴ ) اس مطلقہ عورت کے بارے میں رسول النیکالیکی کا فیصلہ جواپنے خاوند کی طرف و ٹنا حیا ہی ہو  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar         | ۸-(۲۰۵) خصی ہونے اور د نیاہے کٹ کرر ہے کی ممانعت کے بارے میں نبی ایسے کا فیصلہ                     |
| ۳۵۴         | 9 - (۲۰۷) حمل سے ناامید عورت کی عدت کے بارے میں رسول النتیابی کا فیصلہ                             |
|             | كتاب الطلاق                                                                                        |
| ray         | یہلاباب: طلاق کی اقسام اور اس کے احکام کے بارے میں                                                 |
| ٢٥٤         | ۱- ( ۲۰۸ )رسول النَّهَاتِينِي كا عام طلا ق اورجا يُضه عورت كي طلاق كے بارے ميں فيصلہ               |
| <b>L7</b> 8 | r-(۲۰۹) اور غصے کی حالت میں طلاق واقع نہ ہونے کے بارے میں رسول النہ ایسے کا فیصلہ                  |
| ۳4۰         | r-(۲۱۰) کم عقل کی طلاق کے بارے میں رسول النھائے کا فیصلہ                                           |
| 141         | ۴- (۲۱۱) بیوک کوطلاق دینے کے شمن میں بیٹے کے لیے باپ کی اطاعت کے بارے میں                          |
|             | رسول التعليط كالفيصله                                                                              |
| ryr         | ۵- ( ۲۱۲ ) ایسے میاں بیوی جواپنے دوسرے ساتھی میں پھلیمری، کوڑھ یا جنون پا تاہے، یا خاوند نامر دہو، |
|             | ان کے بارے میں اور مطلقہ کے لیے حق مبر کے ثبوت کے بارے میں رسول النہ ایکٹھے کا فیصلہ               |
| myr         | ۲ - ( ۲۱۳ ) رسول التعلیف کاس غلام کے بارے میں فیصلہ جواپنی بیوی کودوطلاقیں دیتا ہے پھر             |
|             | دونوں آ زادکر دیے جاتے ہیں تو آیااس کی بیوی دوسرے مردے شادی                                        |
|             | اورجمبستری کے بغیراس کے قابل ہو سکے گی '؟                                                          |
| ryr         | ے- (۲۱۴) رسول النعابی کالونڈی کے ساتھ جمبستری ہے ممانعت کا فیصلہ جب کوئی آ دمی                     |
|             | اے دوطلاقیں دیئے کے بعد خرید لے                                                                    |
| ۳۲۳         | ۸-(۲۱۵) اسعورت کے بارے میں رسول النبولیہ کے فیصلہ جواپنے خاوندے طلاق پر                            |
|             | ا یک عادل گواہ بیش کرتی ہے اور خاوندا نکاری ہے                                                     |
| 777         | 9 - (٢١٦) مععة الطلاق ليتن طلاق كے بعد عورت كوكپڑے دينے كے بارے ميں رسول التعليق كا فيصلہ          |

۱۰- (۲۱۰) رسول التنوانسة كاس آ دمي كے ليے اپني مطلقه بيوي كے ساتھ رجوع كا فيسله جس نے r 73 غلططر تقے ے طلاق دی ہو۔ دوسراباب خلع کے بارے میں **74** ۱- (۲۱۸) رسول التعليث كاخلع كے بارے ميں فيصله ۲- (۲۱۹) طلع یا فتہ عورت کی عدت کے بارے میں رسول النجائیے کا فیصلہ تیسراباب:لعان کے بارے میں 121 ۱- (۲۲۰) جب خاوندا پی بیوی پر بدکاری کاالزام لگائے اورو وا نکارکرتی ہوتو ان کے بارے میں rzr رسول التعليضة كالعان كافيصله r - (۲۲۱) نجی طالبینے کا لعان کے بارے میں فیصلہ اور بیچے کو مال کے سپر دکر نا rir ۳- (۲۲۲) رسول النيولينية كاحيارتسم كياوگوں كے مامين لعان كےعدم جواز كا فيصله m \_ m ۴- ( ۲۲۳ ) ان آ وی کے بارے میں رسول التواقعہ کا فیصلہ جس نے بیدو کو کی کیا کہ اس نے 7-14 ا نی بیوی کے ساتھ کسی مر دکو یایا ہے چوتھاباب: عدت کے بارے میں 741 ۱- ( ۲۲۴ ) رسول التسائيس كامطلقه كے نان ونفقه، عدت اور ربائش كے بارے ميں فيسله 749 rra)-r عدت والى عورت كے ليے اپنے ضروري كام كے ليے دن كے وقت باہر نكلنے كے TAI بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ ۳- (۲۲۲) رسول النبعائية كاولادت كے بعد مطلقه كي مليحد كى كے بارے ميں فيصله MAR ۲۰ - (۲۲ ) رسول النمانية كاعدت والي عورت كي سوك كي بار ي مين فيصله MAT یا نچواں باب: بیوی کوطلاق کا اختیار دینے کے بارے میں ٣٨٥ ۱- ( ۲۲۸ ) یوی کوطلاق اختیار وینے کے بارے میں رسول النہائی کا فیصلہ کہ وہ طلاق نہیں ہے 27

| ۲- (۲۲۹) رسول النّعظيظة كااس لونڈی کے بارے میں فیصلہ جو کسی خاوند کی زوجیت کی                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حالت میں آزاد کر دی جائے                                                                       |
| چھٹاباب:ظہار (یعنی اپنی بیوی کو مال یا بہن کی طرح کہنے ) اورتحریم                              |
| (یعنیاللّٰہ کی حلال کردہ چیز وں کواپنے او پرحرام کرنے )کے بارے میں                             |
| ۱-(۲۳۰) رسول النُّمَانِينِّهُ كا ظہار كے بارے میں فیصلہ اور جو ( حکم )اللّٰہ تعالیٰ نے اس      |
| بارے میں نازل کیا اس کا بیان                                                                   |
| rel) - رسول التعليق كاظهار كے غارہ كے بارے ميں فيصلہ                                           |
| r - ( ۲۳۲ ) رسول التنطيق كاس بات كے بارے ميں فيصله كه ظہار كا عاره ايك بى ب                    |
| ۷-( ۲۳۳ ) ظہار کے نیصلے کی طرح رسول اللہ کا اس آنومی کے بارے میں فیصلہ جس نے                   |
| رمضان میں دن کے دقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ی کر لی                                          |
| ۵- ( ۲۳۳ ) رسول التَّعَلِيْنَةِ كا الشَّحْصُ كے بارے ميں فيصلہ جوالله تعالیٰ کی حلال کردہ      |
| چیرا پے اوپر ۱ ام کر لے                                                                        |
| ساتواں باب:متفرق مسائل کے بارے میں                                                             |
| ا - ( ۲۲۵ ) باپ جب مسلمان ہوتو بچے کو باپ کی تحویل میں دینے کے بارے میں رسول اللہ ایک کا فیصلہ |
| ۲-(۲۳۱) رسول النسطيطية كاطلاق كى بجائے كے بارے ميں فيصله                                       |
| ( rr2 ) نبی علیق کا غلام کوطلاق کا اختیار دینے کے بارے میں فیصلہ                               |
| ۴-(۲۳۸) جب خاوندا پی بیوی کوخر چه دینے ہے عاجز آ جائے تو رسول النبیائیے کا عورت                |
| کواے چھوڑنے کا ختیار دینے کے بارے میں فیصلہ                                                    |
| ۵-(۲۳۹) نجمالیفه کانب نامه کوم د کے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ جب اس کے بیٹے کارنگ اس                 |
| کے رنگ کے خلاف ہو                                                                              |
| ۲ - (۲۲۰۰) رسول النعطیطی کا گم شده آ دی کی بیوی کے بارے میں فیصلہ                              |
|                                                                                                |

xvii

\_- (۲۲۱) يرورش كى بار يى مى رسول التوقيقية كافيصله اوريدكه مال يح كى يرورش كى باي ت ز باد وخق دار تاور به كه خاله مال كے مرتبه ميں ت كتاب الأقضية يبلا باب: قاضي على متعلقه امورك بارے ميں 110 ı - ( ۲۴۲ ) حق ہے لاعلم اور ڈٹ نہ تکنے والے کو قضا کے شعبے سے دورر کھنے کے بارے 711 مين رسول التبطيعية كافيصليه ٢ \_ ( ٢٨٣ ) رسول اللَّمانيك كا فيصله كه الشَّخص كوقضا كا منصب و نمينا نا جا مُز ب 11 جواس کے بارے میں سوال کرے یااس کی خواہش رکھتا ہو -- ( ۲۳۲ ) قضا کا منصب قبول کرنے برتر غیب دینے کے بارے میں رسول النہ علیہ کا فیصلہ 415 ۳- (۲۲۵) رسول الله عليه كافيصله كه قاضى كے لئے غصے كى حالت ميں فيصله كرنا نا جائز ت ۳۱۳ ۵- (۲۳۲) رسول الله عليه كافيملدكة قاضى كے لئے تحفد لينا حرام ب ~1~ ۲ - (۲۲۷) عاکم حق بات معلوم کرنے کے لئے فصلے کے خلاف کوئی فرض بات کرسکتا ہے MIM ے- ( rm ) گائے کے مالک پر حضرت ملی کے تاوان ڈالنے کے فیصلے پر نجی کریم کی تائید M13 ٨- (٢٣٩) رسول النعليك كالية علم كى بناير فيصله MIY ٩- ( ٢٥٠ ) رسول التُعلِينَة كا فيصله كرغورت كوجا كم بنانا اورا ي مسلمانون كامعامله ونينانا جائز ہے <u>شاک</u> ١٠- (٢٦١) ظاہري دائل كي الصحفوق دينے كے بارے ميں رسول الشفائية كافيصله MIA ١١- ( ٢٥٢ ) قانني كے بارے ميں رسول الله عليہ كافيصله كه أكروه كتاب وسنت ميں كى 19 بھگڑے کا فیصلنہیں یا تاتو وہ کتا بوسنت کے موافق اپنی رائے ہے اجتہاد کرسکتا ہے دوسرا باب: گواہیوں اور دلائل کے بارے میں 771 ا- ( ۲۵۳ ) جھوٹی گوائی ہے رو کئے کے بارے میں رسول النبطیعة کا فیصلہ MFF ram) رول التعليف كافيلدك باب ك لئر ميني كي كواى قبول نبيس موكى rrr

#### KVİİ

- - ( raa )رسول التعليق كافيصله كه ديباتي كے لئے شہريوں كے فلاف كوا بى دينانا جائزے rrr ہ ۔ (۲۵۱)جن کی گواہی قبول نہیں ہو گی ان کے بارے میں رسول التعالی<sup>ن</sup> کا فیصلہ rrr د۔ (۲۵۷) کیلے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی گوا ہی دوآ دمیوں کی گوا ہی کے برابر قبول Mrs كرنے كے بارے ميں رسول اللہ اللہ كا فيصلہ ۲ - ( ۲۵۸ ) جن معاملات ہے آ دمی یا خبر نہیں ہیں ان میں عور توں کی گواہی قبول کرنے کے Mr 4 بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ ے۔ ( ۲۵۹ ) زکاح میں ایک آ دی اور دوعورتوں کی گوائی کے جواز کے بارے میں رسول النسانیہ کا فیصلہ ۸- (۲۲۰) ایسے گواہ کے بارے میں رسول التعاقب کا فیصلہ جومطالبے سے سلے بی گوابی پیش کردے 9 - (۲۷۱) ایسے آ دی کے بارے میں رسول الندائی کا فیصلہ جو عورت کوسرف چھوتا ہے MIA اور جماع تک نبیں پنچیا'اوراس بارے میں اللہ کے نازل کردہ حکم کا بیان -10 ( ۲ مار) دوا یسے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں رسول التبعاقب کا فیصلہ جن 779 میں ہے ہر کوئی دلیل پیش کرے ۱۱- (۲۲۳) دوایے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں رسول الشمایت کا فیصلہ جن کے یاس دلیل نہ ہو ~-۱۲- (۲۲۴) رسول التبطيف كافيصله كدوليل كي عدم موجود كي مين مدعا عليه يرضم موكي 777 ۱۳ - (۲۱۵) جس شخص کاکسی چیز پر قبضہ ہواس کے بارے میں رسول النسطیف کا فیصلہ 777 440 تیسرا باب: جھر وں کے اے بارے میں ا- (۲۲۱) فيصله كرنے والے كے فيصله يرسول التيفي كى رضامندى 744 -- (٢٦١) ملمانوں كے درميان كى كروانے اوران كے درميان زى برتنے كے بارے 400 مين رسول النبيانية. كا فيصله - ( ٢١٨ ) جوكسى كا بيالة و رواس ك بار ييس رسول الشريطية كا فيصله 779 ۳- (۲۱۹)رسول النطابية كاس شكارك بارے ميں فيصلہ جيكوئي تير مارے ليكن كوئي اوراے كيا -44. ۵- (۲۵۰) جو کسی کی زمین میں عمارت بنائے اس کے بارے میں رسول التعالیہ کا فیصلہ 441

| <mark>ሎ</mark> ሌነ | ٢- (١-١) كيتى بازى كے بارے ميں رسول الله والله كا فيصله                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| لالا              | 2- ( ۲۷۲ ) میا قات ( یعنی سراب کرنے ) کے بارے میں رسول الٹیکیائیے کا فیصلہ               |
| <b>ኖኖ</b> ኔ       | ۸- (۲۵۳) پانی ک تقسیم کے بازے میں سول التعالیہ کا فیصلہ                                  |
| ማም <b>ሃ</b>       | ٩- (٢٦٨) بنجرز مين كوآبادكرنے كے بارے ميں رسول الليظيفية كا فيصله                        |
| ۳۳۸               | ۱۰- (۲۷۵) طبیب کے تاوان کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ                                |
| ۳۳۸               | ۱۱- (۲۵۲) کھجور کے درخت کے احاط کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ                       |
| r3•               | ۱۲- (۲۵۷) رائ کی مقدار کے بارے میں رسول النبطیفی کا فیصلہ                                |
| <i>ر</i> ي •      | ۱۳- ( ۲۷۸ ) جمو نیز کی کےمعاملہ کے بارے میں رسول النطیعی کا فیصلہ                        |
| ra1               | ۱۴- (۲-۹) باپ کے ذمہ بیٹے کے قرض کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ                     |
| rai               | ۱۵ - ( ۰ ۲۸ )رسول النهایشنج کا فیصله که کسی کود وسرے کے گناہ کے بدیلے نہیں پکڑا وہائے گا |
| rar               | ۱۷- (۲۸۱) ای شخص کے بارے میں رسول النہ ایک کا فیصلہ جواپی بیوی تو کھٹر مارے اور          |
|                   | اک بارے میں اللہ کے نازل کر دہ حکم کا بیان                                               |
| <b>(2)</b>        | ١- ( ٢٨٢ ) ان او گوں كے بارے ميں رسول الله عليقة كا فيصلہ جنہوں نے آپ عليقة كى           |
|                   | موجودً کی میں تقدیر میں جھگڑا کیااوراس بارے میں اللہ کے نازل کر دہ حکم کا بیان           |
| ۲۵٦               | چوتھا باب بنسمو ں اور معاہدوں کے بارے میں                                                |
| ۳۵ <i>ن</i>       | ۱- (۲۸۲) فتم کھانے والے کا قتم کی کیفیت کے بارے میں رسول الفیافیہ کا فیصلہ               |
| ma9               | ۲- ( ۲۸۴ ) جاہلیت کی شم اور حلف کے بارے میں رسول الٹیائیے کا فیصلہ                       |
| r09               | r - ( ۲۸۵ )رسول التنطيعية كا فيصله كم معامد ي تو ژناحرام ب                               |
| ۴۲۰               | ۴- (۲۸۶)ابل کتاب کواپئے علاقوں میں مسلمانوں کے بچوں کوعیسائی بنانے ہے                    |
|                   | رو کنے کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا فیصلہ                                               |
| الاهم             | ۵- (۲۸-)جس نے اپنے ملام کو مارااس کے بارے میں رسول النعایشے کا فیصلہ                     |

### ХX

| 747               | یا نچواں باب بمتفرقات کے بارے میں                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ryr               | ۱- (۲۸۸) تھوڑی مقدار میں گری پڑی چیز کے بارے میں رسول النہ بیافیہ کا فیصلہ                        |
| ראר               | ۲-(۲۸۹) کری پڑی چیز کے اعلان کی مدت کے بارے میں رسول النبیافیہ کا فیصلہ اور اگر                   |
|                   | اس چیز کےضائتے ہونے کے بعداس کا مالک آ جائے تو کیااس کا تاوان دیا جائے گا                         |
| ۵۲۲               | ۳ - (۲۹۰ )رسول التعلیف کا فیصلہ که عورت کے لیےا پنے خاوند کی اجازت کے بغیر کس                     |
|                   | ُ وصدقه یا تخفه ویناحرام <del>ب</del>                                                             |
| rrm               | ۴- (۲۹۱) ایے مو'ی جو کسی کی فصل خراب کر دیں ان کے بارے میں رسول الٹنطی <sup>ینی</sup> کا فیصلہ    |
| ۲۲۵               | ۵- ( ۲۹۲ )رسول النبطيعية كافيصله كه ما لك كي اجازت كے بغير موليثى كادود ھەنگالنامنع ب             |
| ۸۲۳               | ۲- ( ۲۹۳ ) ایشخف کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ جوفوت ہوجائے اس کے ذرمہ قرض ہو                 |
|                   | اوراس نے بچھود قت کے بعد کسی ہے قرض لینا ہو۔                                                      |
| ٩٢٦               | ے- (۲۹۴)رسول اللَّه اللَّه عَلَيْهُ كا فيصله كها كرمكاتب غلام اپني مكاتبت كى رقم ادا كرنے سے عاجز |
|                   | آ جائے تو اس کی م کا تبت کا معاہد ہ لوٹا دیا جائے گا                                              |
| ٠ ــــــ          | ۸- (۲۹۵)اس مواری کے بارے میں رسول النّعظیفیّه کا فیصلہ جسے اس کے ما لک جیموز دیں                  |
|                   | اور کوئی دوسرا کپلز کرا ہے کھلائے پلائے تووہ اس کی ہوگی                                           |
| <u>147</u> 1      | 9- (۲۹۱)ائی آگ کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ جسے آ دمی اپنی ملکیتی زمین میں                 |
|                   | جایا تا ہے پھرا ہے ہوااڑ اکر لے جائے اور وہ کسی عمارت یا سامان وغیرہ کوجاا دے                     |
| <u>ا تــــــُ</u> | ۱۰- (۲۹۷)رسول النهايشي كا فيصله كه قريبي رشته دارول يرخرچ كزنادا جب ب                             |
| ٣١٣               | ۱۱- (۲۹۸) نام جب بھاگ جائے تواس کے بارے میں رسول النسائیے کا فیصلہ                                |
| سم نيس            | ۱۲- (۲۹۹ ) فقیر اور تو نگر کے بارے میں رسول النیکایی کا فیصلہ اور اس بارے میں                     |
|                   | الله کے ناز لَ مردہ ضم کا بیان                                                                    |
| ۳ _ب              | ۱۳- (۲۰۰) ایل کتاب کی دین ایرانیم به پیزاری کربار برمین سول النطاقیة کا فصله                      |

#### XXI

۔ (۳۰۱) یبود دانصاریٰ کے بارے میں رسول الشیافیہ کا اس وقت فیصلہ جب وہ آپ آئیہ ہے۔ کوآپ آئیہ کے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالنے کے لیے آئے اور اس بارے میں اند تعالیٰ کے نازل کر دہ حکم کا بیان۔

### كتاب الهبه والوصايا

| 744         | پہلا باب: ہبہ، وقف اور عمریٰ کے بارے میں                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rΔΛ         | ۱-(۳۰۲) رسول التعليق كا فيصله كه صدقه مين رجوع حرام ہے                                       |
| r_ 9        | ۲- ( ۲۰۳ ) ببہ کے بارے میں رسول التعالیقی کا فیصلہ                                           |
| ۳۸۱         | rer)-r رسول النهائيسية كاتحا نَف والبِس كرنے كے بارے ميں فيصله                               |
| <b>የ</b> ለተ | ۰- ( ۲۰۵ ) رسول التعلیطی کا وقف کرنے کے بارے میں فیصلہ                                       |
| د۸۳         | ۵ - (۳۰۱) رسول النَّعَالِيَّةِ كَالْمَرِيُّ (تَاثْمُروقَفَ ) كَ بارے مِين فيصله              |
| ۳۸۷         | دوسراباب: گری پڑی چیز ،امانت رکھی ہوئی چیز اورادھاردی ہوئی چیز کے بارے میں                   |
| ۳۸۸         | ۱-(۳۰۷) گری پڑی چیز کے بارے میں رسول التعظیم کا فیصلہ                                        |
| <b>141</b>  | ۲-( ۳۰۸ ) رسول النوانية كاامانتوں كے بارے ميں فيصله                                          |
| rar         | ٣- (٣٠٩) الي ادهار لي هو تَي چيز کي ضانت کے بارے ميں جو غائب ہوجائے ،رسول النهايشية كا فيصله |
| ۵۹ې         | تیسراباب: وصیت کی شرا نط کے ہارے میں                                                         |
| ۲۹٦         | ۱- ( ۳۱۰ ) رسول النهافية كا فيصله كه قرض وصيت ہے پہلے ہے                                     |
| <u>ش</u> وم | ۱- (۳۱۱) رسول النهايين كا فيصله كه كا فرك وصيت كو پورا كرنا ضروري نہيں                       |
| ۳۹۸         | ۳- ( ۳۱۲ ) رسول انتقابیق کاا پیے مسلمان کی وصیت کے بارے میں فیصلہ جس پر دوعیسا کی گوا ہی دیں |
| 3•r         | ٣- ( ٣١٣ ) مشتبه امورك بارے ميں رسول النهائية كا فيصله                                       |
| ۵۰۴         | چوتھاباب: وصیت کی مقدار کے بارے میں                                                          |
| ۵٠۵         | ۱- ( ۳۱۴ ) رمول النبعانية كاوصيت ك بارے ميں فيصله اور بيصرف ايك تبائى تك محدود ہے۔           |

XXII

| ۵۰۷  | ۲- (۳۱۷) وصیت اور آزادی میں رسول التعالیقی کا قرعہ کے ذریعے فیصلہ                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٩  | r - (۳۱۲) جس نے اپنے مال میں سے نامعلوم حصے کی وصیت کر دی اس کی وصیت کے                              |
|      | بارے میں رسول النہائیائیہ کا فیصلہ                                                                   |
| ۵٠٩  | ~ - (٣١٧) جس لونڈی ہے مالک کا بچہ پیدا ہوا ہے آ زاد کرنے کے بارے میں اور عزل                         |
|      | ( جمائ کے بعدرتم میں اخراج نہ کرنا ) کے بارے میں رسول النوایشنے کا فیسلہ                             |
| ۱۱۵  | پانچواں باب:متفرقات کے بارے میں                                                                      |
| air  | ۱-(۳۱۸) غیر حاضر کے مال کووقف کرنے اوراس کی تقسیم کے لیےوکیل بنانے کے بارے میں                       |
|      | رسول التعابضة كافيصله                                                                                |
| عاده | ۲- (۳۱۹) وٹٹمن کوآ گ میں جانے کی حرمت کے بارے میں رسول الندائیے کا فیصلہ                             |
| ماد  | ٣-(٣٢٠) جس نے اپنے غلام کو تکلیف پہنچائی ماات تھیٹر ماراو ہ اسے آزاد کردے                            |
| ric  | ۷- (۳۲۱) کتوں کے بارے میں رسول النہ ایک کا فیصلہ                                                     |
| ۸۱۵  | ۵-(۳۲۲) کنوؤں کے اردگر دا حاط کے بارے میں رسول النبطیعیۃ کا فیصلہ                                    |
| 219  | ۲ - ( ۳۲۳ ) نمک اورز مین کی جا گیر کے بارے مین رسول النہ کا فیصلہ                                    |
| ٥٢١  | ے- ( ۳۲۳ ) جس نے کہامیراباغ اللہ کے لیے صدقہ ہاس کے بارے میں رسول اللہ عظیمی کا فیصلہ                |
|      | كتاب الفرائض                                                                                         |
| 37m  | پہلا باب: دراثت سے منع کرنے والی چیز وں کے بارے میں                                                  |
| prm  | ۱ – ( ۳۲۵ ) رسول النّعالية. كا فيصله كه مسلمان ، كا فركااو ركا فر،مسلمان كا دار ينبيس بهوگا          |
| ara  | ٢- (٣٢٦) رسول النسطينية كافيصله كه قاتل وراثت كے حصہ مع محروم ہوگا۔ بعض نے تاویل كى ب                |
|      | ۔<br>کہ بیل عمر کے بارے میں ہے                                                                       |
| عرد  | ٣ - ( ٣١٠ )رسول النهايينية كا فيصله كوَّل خطأ كي صورت مين قاتل ، ديت كے علاوه باقي مال ميں وارث بوگا |
| ٥r۷  | ۲-(۳۲۸) ۱٫۶ یکی نبت اور وراثت کے بارے میں رسول النظیف کا فیصلہ                                       |

#### xxiit

| 219  | ۵-(۳۲۹) رسول النّعطيطيّة كا فيصله كه حرا مي بيچ كاورا ثت مين حصنهين هوگا_                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 219  | 1 - ( rro ) بچیاستر والے کودینے اور جس کا نسب اس کے باپ کے مرنے کے بعداس ہے                          |
|      | مایا جائے اس کے بارے میں رسول التعالیہ فیصلہ                                                         |
| مدا  | د دسراباب: اصحاب الفروض (بعنی هصه دارو <b>ں) کے بارے میں</b>                                         |
| arr  | - (۳۳۱ ) ماں اور چیا کی موجودگی میں دو بنیوں کودو تہائی حصہ دینے کے بارے میں رسول النہ بیٹے کا فیصلہ |
| srr  | rer) - حقیقی بینی کی موجود گی میں بوتی کی وراثت کے بارے میں رسول النہائیے کا فیصلہ                   |
| 250  | rer)-r) خاونداور حقیق بہن کے بارے میں رسول النتیافی کا فیصلہ                                         |
| عدد  | ۵-( mre ) داداوردادی کی وراثت کے بارے میں رسول النہ بھی کا فیصلہ                                     |
| 221  | ۵-( ۳۳۵ ) جس کی بہنیں ہوں اولا دنہ ہواس کے بارے میں رسول الندایشے کا فیصلہ                           |
| ar_  | - (۳۲۱) بین چھوڑ کرمرنے والے ماام کے بارے میں رسول اللہ علیقیہ کا فیصلہ                              |
| 254  | ( ٣٣٠ ) ؛ يت كي ميراث كے بارے ميں رسول النهايشة كا فيصلہ                                             |
| 200  | ۱- (۳۳۸) رسول التهایف کا فیصله که دیت مقتول کے دارتوں کے درمیان ،ان کے حصوں                          |
|      | کے ساب سے مال اور وراثت کے طور پیقیم ہوگی                                                            |
| 20%  | ۰ - (۳۲۹) مدینه میں مہاجرین کی بیو یوں کوان کے گھروں کا وارث بنانے کے بارے                           |
|      | مين رسول التعليطية كافيصله                                                                           |
| ۱۳۵  | نیسراباب:عصبات (لیعنی باپ کی طرف سے رشتہ داروں) کے بارے میں                                          |
| arr  | - ( ۳۴۰ ) رسول النطائية كا فيصله كه حصه دارول سے مال نظ جانے كى صورت ميں عصبات ميں تقسيم ہوءً        |
| ۵۳r  | ۲- ( ۳۴۱ ) حقیقی بھائیوں کی دراثت کے بارے میں رسول اللّٰمالِیّٰتے کا فیصلہ                           |
| srr  | ۲-( ۲۴۲ ) بہنوں کی درا ثت اور عصبات کی ترتیب کے بارے میں رسول النّعابیّنة کا فیصلہ                   |
| . ~~ | و د مورومون د د د میالاتور د د                                                                       |

### xxiv

| <u>ప</u> గాప | ۵- ( ۳۳۳ ) والدین پر بیٹے کاصدقہ کرنے اوران کی وفات کے بعداس صدقہ کاوارث بننے                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | کے بارے میں رسول النتطابی: کا فیصلہ                                                          |
| ۵۳۸          | چوتھاباب: ولاءے وراثت ثابت ہونے کے <b>ب</b> ارے میں                                          |
| ಎ୯٩          | ۱- ( ۳۲۵ ) ما لک کااپنے ناام کووارث بنانے اوراہے بخش دینے کے بارے میں رسول النہ ایف کا فیصلہ |
| ۵۵۰          | ۲- (۳۴۶) رسول الله عليه كا فيصله كها يك عورت تين آ دميوں كي ميراث پاسكتى ہے                  |
| ۵٥٠          | r - ( ۳۴۷ ) جو کی کے ہاتھ پرمسلمان ہواس کے ہارے میں رسول النہ پانٹیا کا فیصلہ                |
| 201          | ۳- ( ۳۲۸ ) ولا ، کی میراث کے بارے میں رسول النمانیہ کا فیصلہ                                 |
| Sar          | ۵- (۳۴۹) مکاتب نمام کے بارے میں رسول النبطیقی کا فیصلہ اوراس کی ولاء آزاد                    |
|              | رنے والے کے لیے ہوگی                                                                         |
| ۵۵۳          | بانچواں باب: متفرقات کے بارے میں                                                             |
| ددد          | ۱-(۲۵۰) ذوی الارحام کی وراثت کے بارے میں رسول النیطیفی کا فیصلہ                              |
| ۲۵۵          | ۲-(۳۵۱) جوبچیزندہ پیداہوا اور روکرمر گیااس کی میراث کے بارے میں رسول التعافیف کا فیصلہ       |
| ۲۵۵          | ٣- (٣٥٢) مخنث كي ميراث كے بارے ميں رسول الله عليہ الله عليہ                                  |
| عدد          | ۲- ( ۳۵۲ ) پھو پھی اور خالہ کو درا ثت ہے محر وم کرنے کے بارے میں رسول النہ باتھ کا فیصلہ     |
| ۸۵۸          | ۵-(۵۹۵) جس بچے کے بارے میں تین آ دمی جھگڑ پڑیں،اس پر قرعہ ڈالنے کے                           |
|              | بارے میں رسول التبطیق کا فیصلہ                                                               |
| ಎಎ 9         | ٢- (٢٥٥) قيافي شاس عابت مونے كے بارے من رسول الله الله كافيصله                               |

# بسم الله الرحمٰن الرحيم

## بيش لفظ

الحماد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى أله وصحبه اجمعين جس طرح ہر ذی روح کوزندہ رہنے کے لیے آئسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور صحت مندجسم میں گردش خون لازمی اور ناگزیر ہے، بعینہ ایک صحت مندمعاشرے کے قیام اور مہذب ریاست کے اشحکام کے لیے مدل وانساف کی فراہمی اوراس کا سہل الحصول ہونالازی اورابدی ہے۔ یہی باعث ہے کیعلم وحی یمشتمل تمام کت وصحائف میں انصاف یروری اور عدل گستری کی تعلیم دی گنی ہے۔اسلامی ریاست میں عدل کے نفاذ کے ذمہ دارا دارے قائم کیے گئے۔اسلامی عدالتوں نے انسانی حقوق کے اتلاف، بشری اختلافات اور باہمی تنازعات نیز ریاست سے متعلقہ امور اجماعی خرابیوں اور ضرور تو ل کو بورا کرنے کے لیے ظیم الثان فیلے کیے ہیں اور نظائر چھوڑے ہیں۔ان سب کامطالعہ دینی حکمت وبصیرت کے بہت سے بابروش کرتا ہے۔قرآن مجید کی درجنوں آیات مقدسہ اور سینکٹروں احادیث مبارکہ میں اس نظام مدل کی ضرورت واہمیت پرروشی ڈالی گئی ہے۔عدل کے قیام وانصرام کے اداروں اور قضا ہے متعلق ہزاروں کتب ومقالات دنیا کی مختلف زبانوں میں لکھے گئے ہیں اور بیسب قانونی فقهی اور عدالتی فیصلوں برمشمل ذخیرہ دین وشریعت کی عظیم اور وسیع تر حکمتوں کا امانت دار ہے۔ گرافسوں کہ اس درجہ اہم علمی ذخیرہ کو بعض علمی وملی مصالح کے اعتبار ہے جس تکنیکی ہتھیقی اور قانونی اسلوب کے ساتھ مرتب ہونا جا ہے تھا، اس کی ضرورت ہنوز باقی ہے۔اس سے بیتا تر ندلیا جائے کہ مسلمان سکالرز اور قاضیوں نے اس موضوع کو درخوراعتنانہیں سمجھا ہے۔ بلاشبدان کی علمی خدیات کا دائر ہ بہت وسیع اور متنوع ہے۔ بہت ی ملی فہارس اور مخطوطات کے تذکروں ہے عدالتی اور قانونی ذخائر کاعلم ہوتا ہے، مگریباں جس پبلو کی طرف ہم اہل علم کو متوجه کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خالصة اسلامی عدالتوں جو کہ مراکش سے انڈ ونیشیا اور جز ائر غرب البند تک پھیلی ہوئی ہیں،ان ہے وابستہ قاضوں نے گذشتہ چودہ صدیوں میں اینے جن فیصلوں کا ایک عظیم الثان ریکارڈ حچوڑ ا ہے، جو ہماری ملمی غفلت اورتساہل کے باعث ابھی تک گوشنہ خمول میں پڑا ہے اور کسی نے ان ہزاروں اور لاکھوں فیصلوں کو کسی موز وں اور منا۔ بملمی ترتیب کے ساتھ جمع کر کے کسی دائر ہ المعارف کی شکل نہیں دی ہے۔

اسلامی عدالتوں کے ان فیصلوں کا ابھی تک کسی مرتب شکل میں جمع نہ ہونا ایک عظیم علمی نقصان ہے، گرجمیں ذرا سنجیدگ ہے اس غفلت کا جائزہ لینا جا ہے کہ آخرہ وہ کیا وجوہ تھیں کہ جس کے باعث است مسلمہ کے علمی اکابرین اس کام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ ان وجوہ کا جائزہ لینے اور تجزیبہ کرنے سے پہلے صدراق لیعنی عہدرسالت اور دور خلافت راشدہ کی عدالتوں کے جوفیلے مدون ہو بھے ہیں، ان کا اجمالی تذکرہ ضروری ہے۔ مسلمان علاء اور مصنفین نے سب سے زیادہ توجہ اس کی عمراز کی طرف مرکوز رکھی ہے۔ اور اس عہد کی ہمنوع کارروائیوں کو، اس کی تمام جزئیات کے ساتھ قلمبند کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے نتیج میں ذخیرہ احادیث کا ایک عظیم الشان علمی و تحقیقی کا م مرتب ہوا، جس کی مثال اس

تمين اس حقيقت كااعتراف كرنا حيا بي كه عدالتي فيصلول مين جواجميت اقضية الرسول مثلي الله عليه وسلم كو حاصل ہے اس کی نوعیت دین وشریعت کی اساسیات میں ہے ہے، جن کا پرتو اور انعکاس جمیں خلفائے راشدین کے عہد میں قائم ہونے والی عدالتوں کے فیصلوں اور نظائر میں ملتا ہے۔اس سمت میں جواولین قدم اٹھایا گیا، وہ اقضیۃ الرسول الله صلی الله عليه وسلم كے جمع وتر تيب كى وہ كوشش ہے، جے محمد بن فرج المالكي المعروف بابن الطلاع الاندلى (م ٩٩٧ ھ ) نے مرتب كيا اس کاوش کو جامعۃ الاز ہر میں ڈاکٹر محمد ضیاءالرحمٰن اعظمی نے ایک تحقیقی مقالے کے بطور مرتب کر کے عربی زبان میں شائع کیا اور جس کا اردو ترجمہ ادارہ معارف اسلامی (منصورہ)لا ہور کے زیراہتمام شائع ہو چکا ہے۔ یہ بابرکت ذخیرہ بھی اس فنی اسلوب اور قانونی تکنیک کے مطابق مرتب نہیں ہوا، جواسلوب آج کی عدالتوں میں پیش کیے جانے والے جدید فیصلوں میں موجود ہے۔ لیکن اس نوعیت کی تحقیقی کاوشوں ہے فیصلوں کی نوعیت اوراس کی تفصیلا ہے محفوظ ہوتی چلی گئیں۔'' کشف الظنو ن''جیسی فہارس مخطوطات میں شیخ ظہیرالدین مرغینانی حنی (ما ٥٥٥) کی بھی ایک ایس بی تصنیف کا تذکرہ ماتا ہے،جس میں رسول الله صلی الله عليه وسلم ك عدالتی فیصلوں کو جمع کیا گیا گر افسوں کہ آج بی خطوط اہل علم کی نگاہوں ہے اوجھل ہے۔ ممکن ہے کہ بیخطوط ترکی کے ان ذ خیره ہائے مخطوطات میں ل جائے ، جو لا کھوں کی تعداد میں ابھی تک تفیش اور شنا خت کے مرحلے سے نہیں گز رے۔البتہ برصغير مين نواب سيدصد 'ق حسن خال كي كادش' بلوغ السنول في اقضية الرسول' عنوان ١٢٩٢ هـ مين منصه شهودير آ چکی ہے۔

یبال ہم ایک اور اہم مخطوط کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو تذکروں میں امام محمد بن جمعیل ابخاری ہے منسوب ہے۔

معروف محدث اورمؤ رخ ذہبی نے لکھا ہے کہ امام بخاریؒ نے صحابہ اور تابعین کے اقضیہ کوبھی جمع کیا، گریہ کتاب نہ تو آج

تک زیور طباعت ہے آراستہ ہوئی اور نہ ہی اس کے کسی مخطوط کا سراغ دنیا کے کسی اہم کتب خانے میں ماتا ہے۔ گر اہل علم

اس اطلاع کو تحدیث نعمت نصور کریں گے کہ مؤسسۃ الفلاح الدولیہ پاکتان کے جس کے زیرا ہمتام الموسوعۃ القصائیۃ

العالمیۃ ترتیب پارہا ہے، اس کے ایک فاضل رکن حافظ عبد الرحمٰن مدنی ، جب ای ملمی منصوبے کے بیش نظر مراکش کی

وزارت عدل اور وزارت اوقاف سے رابط کے لیے ، وہاں تشریف لے گئے تو آنہیں سے باوثو ق اطلاع فراہم کی گئی کہ امام

بخاری رحمۃ الند کا وہ مخطوط جو اقضیۃ الصحابہ والتا بعین سے متعلق ہے، اس کی تمام مجلدات ل گئی ہیں۔ اس عظیم ملمی حوالے کی

اطلاع سے اس منصوبے کی ابتدائی کڑیوں میں جوز بردست معاونت ملے گئی ، اے ایک تا سی نیسی تصور کیا جا سکتا ہے۔

اسلامی عدالتوں کے ان فیصلوں کے سلسلے میں جومزید معلومات ہمیں میسر ہیں ان کے مطابق ''انفضاء فی عہد عمر بین ان کے مطابق ''انفضاء فی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ' کے عنوان سے ایک تحقیق مقالہ جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں بحیل پاچکا ہے، جو الد کتورناصر بن عقیل بن جاسم الطریفی نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے تکھا ہے، مگر اس میں عہد فاروتی کی بائیس لا تک مربع میل میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست اور اس کی تمام اسلامی عدالتوں کے کممل فیصلے شامل نہیں ہیں ۔ اس موضوع برخمین مزید کی ضرورت ہے۔

ندکورہ جامعہ کے ایک اور محقق عبداللہ بن عثان بن قبل نے ایم اے کے در ہے میں ایک تحقیقی مقالہ بعنوان'' قضا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ''تحریر کیا ہے گر اس میں بھی سید ناعلی رضی اللہ عنہ کے تمام فیصلوں کا احاظ نہیں کیا۔ گیا۔

ایک اور تحقیق کاوش' الاقضیة البخائیة فی عمد النبی صلی الله علیه وسلم والخلفاء الراشدین' کے عنوان سے گا گئی ہے سی تحقیقی مقالہ محمد عبد اللطیف صدر الدین سلیمی نے انٹر نیشنل اسلامک یو نیور شی اسلام آباد نے (۱۳۰۳ ۱۹۸۳ء) ایم اے ک ڈگری کے حصول کے لیے فعمل کیا ہے۔ اس تحقیق میں بھی مزید تحقیق کی گنجائش ہے۔

اسلامی عدالتوں کے ان فیصلوں کے عتلف مجمو سے عربی زبان میں موجود ہیں مگر ان میں ہے کوئی ایک یاسب ل کر بھی اس ضرورت کا احاط نہیں کرتے جو اس نوعیت کے ذخائر سے مطلوب ہے۔ موجود عدالتی فیصلے جس نوعیت ہے جمع کے گئے ہیں انہیں دکھی کر بیاحساس ہوتا ہے کہ بیقانونی ،فقہی اور عدالتی تفصیلات جس منج اور طریق ہے مرتب ہونا چاہی وہ ان میں بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ بیمخلف فریقین کے مقد مات اور نزاعات کی مختر تفصیل اور ان کے فیصلوں پر مشتل نگارشات ہیں، جوایک حکایت ہے لمتی جلتی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ان تمام موجود ذخائر ہے ہم ان مقاصد کو پورانہیں کر تھے ، جواسلا می ریاستوں کے عدالتی نظام ہے متعلق ہیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کاعظیم عدالتی نظام ماتا ہے، جس میں قاضوں کے فرائض اور ان کے حدود وافقیا ماتا ہے، جس میں قاضوں کی تقرری ،ان کی اہمیت کی شرائط ، قضا کی تنظیم ، قاضوں کے فرائض اور ان کے حدود وافقیارات ہے مکمل بحث کی گئی ہے۔اور دوسری طرف ہمیں اسلامی عدالتوں کے طریق کارکا تذکرہ پڑھتے ہوئے عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حاکمیت کی روش مثالیں بھی ملتی ہیں۔اس نظام عدل کے قیام میں معاون دوسرے اوار جن میں افقا ، شرطہ حبد اور دیوان المظالم شامل ہیں ،ان سب کی تنظیم اور کارکردگی کی تفصیلا ہے بھی مل جاتی ہے۔ یہ قاضی فیصلہ میں افق ، شرطہ حبد اور دیوان المظالم شامل ہیں ،ان سب کی تنظیم اور کارکردگی کی تفصیلا ہے بھی مل جاتی ہے۔ یہ قاض فیصلہ کرتے ہوئے جن آ داب کو کموظ رکھتے تھے ان کی باریک سے باریک جزئیات کو بھی قلمبند کیا گیا ہے۔ یہ مران فیصلوں کے متون ہمیں کی نظم اور ضبط کے ساتھ جمع و تر تیب کے ساتھ نہیں طبح۔

ہم اسلامی تاریخ کے اس المیے سے آگاہ ہیں کہ اسلامی ریاست عہد خلافت کے بعد ملوکیت اور موروثی بادشاہت میں تبدیل ہوگئے۔جس ہے دین وسیاست کی روایات میں وہ وحدت و یجائی باقی ندر ہی ، جوعہد رسالت یا دور خلافت کا اختصاص تھی۔معرکہء دین وسیاست کے آئندہ ادوار میں جوادارے اس شکش کا شکار ہوئے ،ان میں ایک قضا اور منصب قضا بھی ہے۔اس عہد میں بھی قضا پر متمکن قاضوں نے جس عزیمیت، یامردی ،حکمت اور تدبرے کام لیا،وہ تاریخ قضا کاایک روشن اور تا بنده باب ہے۔ حکمر انوں اور قضا ق کے درمیان اس کشکش کی تفصیل اور تاریخ اس وقت نه ہمارا موضوع ب نه محث \_ مگر فی الوقت بم نے بیا شارہ جس غرض ہے تحریر کیا ہے، وہ منصب قضایر فائز حضرات کی فقہی بصيرت، حدود شريعت كى ياسدارى اوربليغ حكمت عملى كوواضح كرنا ہے۔امام ابوصنيفه،ميمون بن مهران، طاؤس بن كيسان، الوب بن الى تيمية ختياني - سفيان تورى، ربيعة الرأى بن فروخ ،محمد بن سيرين، عبدالله بن وهب، اسمعيل بن علية ،محمد بن شیبانی ، حارث بن مسکین ،سعید بن ربید ،علی بن شراد العبدی جیسے بیسیوں اصحاب عزیمیت نے سلاطین کی جانب سے منصب قضاة پیش کرنے پر جس رویے کا اظہار کیا، تاریخ نے اسے بخو بی محفوظ رکھا ہے۔اس طرح وہ اصحاب جواس دور ملوکیت میں بھی اس منصب کو قبول کر لیتے تھے، ان کے اخلاق ، طہارت اور تقویٰ کی تفصیلات ہمیں تاریخ قضا کے ابواب میں دکھائی دیتی ہیں۔ جس اضطرار کی کیفیت میں ان حضرات نے اس منصب کوقبول کیا اس کی تفصیلات بہت کی کتب میں ملتی ہیں ،مگریہاں ان کی تفصیل ہمار امقصود نہیں ہے۔

اقضية الرسول صلى الله عليه وسلم جيسے اجم موضوع پرتمام ترلواز مەمخلف تفاسير ،ا عاديث ادر فقهي ذخيروں ميں چھپا

ر ہا ہے۔ اہل علم کے پاس اس سلسلے میں پہلی با قاعدہ اور متند کوشش نہ کور شخصیت ابن الطلاع الاندلی کی اقضیة الرسول مسلی الله عليه وسلم ہے جو یا نچویں صدی ہجری میں مرتب ہوئی اس کے مختلف قلمی شخوں کا تذکرہ مخطوطات کی فہارس میں ملتا ہے۔ یتصنیف کیلی مرتبہ محرم ۱۳۴۷ ہیں قاہرہ کے مطبع داراحیاءالکتب العربیة میں شائع ہوئی۔ مگراہے نہ تو متی تحقیق کے اصول کے مطابق مرتب کیا گیا اور نہ ہی اس میں آ ٹار واحادیث کی تخریج کا کوئی انتظام دکھائی دیتا ہے۔اس میں مختلف انمہ کے درمیاں فقبی اختلافات اوران کے دلائل کا جائزہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ بالآخرنومسلم محقق ڈ اکٹر محمد ضیاء الرحمٰن اعظمی نے اس عظیم الثان ذخیرہ اقضیة بر ١٩٧٢ء میں تحقیقی کام شروع کیا اور جامعة الاز ہرمیں کی ایج ڈی کے مقالے کے بطور پیش کیا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے سرفراز کیے گئے۔اس مجموعہ قضایا میں کتاب الحدود کے سلسلے میں کے ان کتاب الجباد کے سلسلے میں ١٠، كتاب الزكاح كي سليل مين ١٠، كتاب الطلاق كي سليل مين ١٠ كتاب البيوع كي سليل مين ١٠ كتاب الاقت ي كي سليل میں ، کتاب الوصایا کے ملسلے میں ۲۵ ، اقضیة کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے آخر میں فاضل محقق نے ''متدر کات' کا ا کے عنوان قائم کیا ہے جس میں کتاب الحدود والدیات کے مزید ۱۸، کتاب الجہاد کے سم، کتاب النکاح والطلاق کے ۱۰، كتاب البيوع كـ ٢١، كتاب الحب كاايك، كتاب القصاء كـ ١ اوركتاب الفرائض والعتق كـ ١ اقضية كي تفصيل دى كن ے ۔ان اقضیہ کے ممن میں فاضل محقق نے بہت گراں قدرتعلیقات وحواثی فراہم کیے ہیں ۔اور آخر میں مختلف علوم وفنون کے مراجع ومصادر کے اشار ہے بھی مرتب کرد ہے ہیں۔

ابن الطلاع الاندلسي كي بيتصنيف اقضية الرسول الله صلى الله عليه وسلم كےسلسلے ميں ايك قابل اعتاد ما خذ كا درجه تو ضرور رکھتی ہے، گراس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے تمام اقضیة کا احاط نہیں کیا گیا ہے نیز اس کی ترتیب فقہی ہونے کے باوجود افادیت سے خالی ہے جودور جدید میں ہماری عدالتوں میں نظائر کے بطور مطلوب ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ دین وشریعت کی نصوص اور تعلیمات جہاں انفرادی سطحوں پرایک فرد کے لیے ہدایت اور تزکیہ کا سامان فراہم كرتى بين،اس كے عقيده وعمل كاا يك منج متعين كرتى بين، و بال اجمّا عي سطح يرا يك اسلامي رياست كوعدل اجمّا عي كي اساس پر قائم اوراستوار کرنا جا ہتی ہیں۔اسلامی ریاست کے متنوع دائروں اور شعبوں میں ایک اہم دائر ہ ادر شعبہ قیام عدل بھی ہے۔ جواسلای تعلیمات کا مدعا اور اسلامی ریاست کی عایت اولیٰ ہے۔ یبی باعث ہے کہ ہرعبد میں قضاءعدل کو ایک بنیادی اہمیت حاصل رہی ہے۔اس موضوع پر بلاشبہ اور بلا مبالغہ پینکڑوں کتب تصنیف کی گئی ہیں جن میں عدل مشری اور انصاف پر دری کی اہمیت وضر ورت عدالتوں کا قیام اوران میں قاضوں کے تقر راوران کےمطلوبہاوصاف وشرا نطا کو تفصیل

ے واضح کیا گیا ہے۔ جن کے مطالعہ ہے اسلام کے تصور عدل اور نظام عدل کی ایک بھر پورتضویر ہمارے سائے آتی ہے۔ قرآن مجید کی بیسیوں آیات اور بینکڑوں احادیث میں قضا اور اسے متعلق حدود تعزیرات کی تفصیل ملتی ہے۔ گریہ تمام تر ذخیر ہملمی اپنی افادیت کے باوجود ابھی تک کسی ایک شکل میں تر تیب نہیں پاسکا ہے، جود ورحاضر کی ایک جد بداسلام ریاست میں عدل اور عدالتوں کی ضرورت کی کفالت کر سکے۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہر عہد میں محدثین اور نامور فقہا اور قضا ق نے اس ضمن میں شاندار روایات قائم کی ہیں اور انہیں مراجع ومصاور کی برکت ہے کہ ہم ان کی مدد سے خالصة کتاب وست پر بینی اقضید کی تفصیلات کو جمع کرنے کا ایک عظیم داعیہ محسوں کرتے ہیں۔

گذشتہ تین صدیوں میں استعاری قوتوں نے اپنے استبدادی ہتھکنڈ وں ہے اسملامی ریاستوں اور معاشروں کو مغلوب بنالیا۔ مراکش ہے انڈ و بیشیا تک کے علاقے ان کے زیر تگیں آگے ،اور یہاں پرانہوں نے اسلامی معاشر کے تمام روایات کو بشول ان کے عدالتی نظام کے تلیث کردیا اور یوں ایک ہزار سال سے زائد اسلامی عدالتوں کی تنظیم الشان کا رکردگی کو جوان عدالتوں کے قاضوں نے اقضیہ کی صورت میں فراہم کیں ،اس نقشے کو نیست و تا بود کر دیا۔ یوں اجتماعی اور ریاسی سطح پر اسلام کے عدالتی نظام کو سمیت دیا گیا۔اگر چہ مغلوبیت اور مرعوبیت کے اس دور میں بھی مسلمانوں نے کسی اور ریاسی سطح پر اپنی عدالتوں کے شرعی نظام کو غیر منصبط انداز میں قائم رکھا، گریدا یک حقیقت ہے کہ استعاری قوتوں کے وضی توانین کی جگہ لے لی۔ وہ دن جائے اور آج کا آئے ،اسلامی قوتیں ،اہل علم اور اسلام دوست افراداور تنظیمیں اسلامی ریاستوں کے احیاء اور ان کے اداروں کی اسلامی اور شرعی اساسی پر تشکیل نو کے فریضے میں مصروف عمل میں اور انہیں اس سلسلے میں پچھ جزوی کا میابیاں بھی نصیب ہوئی میں اور بعض اسلامی ممالک میں تو جرت میں مصروف عمل میں اور انہیں اس سلسلے میں پچھ جزوی کا میابیاں بھی نصیب ہوئی میں اور بعض اسلامی ممالک میں تو جرت میں انگیزتائے بھی پیدا ہوئے ہیں۔

استعاری عبد کے نظام سے ملت اسلامیہ نے خلاصی حاصل کی گر جواد ار سے اس دور میں قائم کیے گئے ان کی وضع قطع اور ان کا دائر و ممل ابھی تک قائم ودائم ہے اس ضمن میں سب سے بڑی ضرورت پیقی کہ ہم دین وشریعت کے سرمائے کو سجح ترین شکل میں مرتب کرتے ۔ اور اس ضمن میں گذشتہ صدیوں میں قابل قدر کوششیں کی گئی ہیں ، مگر عدالتی نظام کی سطح پر یہ کا وشیس ہنوزشگی اور خلاکا احساس رکھتی ہیں ۔

دین وشریعت کے علوم کے مزان شناس اس حقیقت ہے باخبر ہیں کہ اسلام میں قر آن مجید کی نصوص کے بعد سنت کی آئینی اورتشریعی میشیت کوایک بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ گر بیشتر اسلامی ممالک کی عدالتوں کے اکثر منصف

صاحبان عدل مسری کے ان تمام کارناموں سے بے خبر ہیں، جوعر بی زبان میں بیسیوں نوعیت کی کتب میں موجود ہیں۔ اسلامی عدالتوں نے آ داب قضاء کے مطابق جو فیصلے گذشتہ چودہ صدیوں میں کیے ، انہیں جدید خطوط بر مرتب کرنے کی ضرورت عدالتی حلقے شدید محسوں کرر ہے میں -اس احساس نے ایک عملی شکل اختیار کی اوراس غرض ہے'' فلاح فاؤنڈیشن یا کتان' کے نام ہے ایک ادارے کوتر تیب دیا گیا ،جس میں حکومت پا کتان کے صدر مملکت عدالتوں کے ریٹا کرڈ اور حاضر جج ،علائے کرام ، قانون دان اور دانشور جمع ہوئے اور انہوں نے عالم اسلام کے متاز اہل علم اور محققین ہے مراسلت اور بعدازاں مختلف اجتماعات میں اس عظیم منصوبے کا نقشنہ کارتیار کیا۔ ہم مختلف اسلامی مما لک کے ان تمام اہل علم اور دانشوروں کے شکر گزار ہیں، جن کی مسلسل رہنمائی کے بیتے میں، ہم اس اہم فریضے کا موزوں آغاز کر سکے۔اس سلسلے میں ہمارے بعض اراکین نے متعددمما لک کے ملمی اور مشاورتی دورے کیے ۔خودراقم الحروف نے مئی ۱۹۶۲ء میں جسٹس مجمہ ر فیق تارڑ ( سابق صدراسلامی جمہوریہ پاکستان ) ، حافظ عبدالرحمٰن مدنی ، پر دفیسر عبدالجبار شاکر اور ڈ اکٹر ظفر علی را جا کے ساتھ سعودی عرب کا ایک وسیع تر دورہ کیا اور وہاں کے وزیر عدل، وزیر امور ندہبی ،عدالتوں کے سربراہان مختلف جامعات ك كلية الشريع ك اساتذه ، علائ كرام اور محققين عظام كمسلسل ملاقاتي كرك اي مجوزه" الموسوعة القضالية العالمية'' كامنصوبهاورنقشنه كاران كے سامنے پیش كیا جس كی ہر جگہ خسین بھی كی گئی اوراس كی ضرورت واہمیت كااعتراف بھی کیا گیا، مگر انہیں حیرت تھی کہ اس قدرعظیم اور وسیع کام کے لیے، جن علمی اور مادی وسائل کی ضرورت ہے، وہ بیا فا وَنڈیشن کہال سے فراہم کرے گی۔مقام شکر ہے کہ خود یا کستان ہی کے چنداسلام دوست اور صاحب ثروت حضرات نے ہارے اس منصوبے کے ابتدائی اخراجات کوفراہم کردیا جس کے متیج میں ہمار محققین کی ایک ٹیم نے مختلف تفاسیر، مجموعه ہائے احادیث، آ ثارمصنفات، تاریخ دسیر، رجال حدیث، قضاءاور دوسر مے ممکن فقهی ذرائع ہے ان فیصلوں کو جمع کیا اورا پی ان کوششوں اور حاصلات علمی و تحقیقی کو و قفے و قفے ہے مختلف صاحبان علم ودانش کے سامنے پیش کرتے رہے۔ ان ارباب نفذ دنظرنے ہمیں ہرمر حلے پر جن مفیدمشوروں کے ساتھ مستفد کیا، وہ ملآ خران اقضہ کی جمع ورّ تیب کا منبح بہنتے طے گئے۔

اب ہم اختصار کے ساتھ' الموسوعة القصائية العالميہ'' کے خاکے، فيصلوں کو جمع کرنے کے طریق کاراور دوسرے فنی اوازم کا تذکرہ پیش کرتے ہیں۔

اس موسوعة میں ہمارے پیش نظرتو گذشتہ چودہ صدیوں میں تمام عالم اسلام کی تمام عدالتوں کے فیصلوں اور

نظائری جمع و تر تیب ہے، مگر مرحلہ اوّل میں ہم اقضیۃ الرسول النہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ قرآن مجید کے ادکام کے مطابق، یہی وہ مرحلہ ہے، جس میں تر مواہ اللہ علی اللہ علیہ ورت ہے۔ اس موسونہ کی ہے جدا اقضیۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شمتل ہے اور اس میں امکانی صد تک اس تمام ذخیرہ علمی اور وسائل علمی ہے استفادہ کیا گیا ہے جو عالم اسلام میں کسی جگہ بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اس کا اندازہ ان مراجع اور مصادر ہے بخوبی ہوگا جو ہرجلد کے آخر میں فراہم کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی تعداد کے اعتبار ہے بھی یہ مجموعہ ایک تاریخی شان رکھتا ہے۔ یہ واضح رہے کہ رسول الرصلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں میں وہ فیصلے بھی شائل رکھے گئے ہیں، جوآپ کے عہد مبارک میں آپ ہی کے مقررہ کردہ قاضوں نے کیے اور جن کی اطلاع پر آپ نے سکوت فرما کران پر مہر تصدیق تب عہد مبارک میں آپ ہی کے مقررہ کردہ قاضوں نے کیے اور جن کی اطلاع پر آپ نے سکوت فرما کران پر مہر تصدیق تب مردی ۔ ہم یہ بات بڑی بجو نہ کی سعاوت ہے، جنون صدیت کے سلمہ اصول وضوابط کے مطابق تر تیب دیا گیا صدیث کے ایک نے متن کو پیش کرنے کی سعاوت ہے، جنون صدیت کے سلمہ اصول وضوابط کے مطابق تر تیب دیا گیا ہے۔ ہم اس کوشش کو عالم اسلام کے اہل علم وضل کے سامنے اس اداد ہے پیش کرر ہے ہیں کہ وہ ان مجلدات میں اگر علی کی میں ان کی علمی اسقام اور تحقیق تسامور کی ہوں کر بی تو اس ہے ہمیں مطلع فرما کیں تا کہ اس کی آئیدہ اشاعتوں میں ان کی علمی بھیرے اور تحقیق شعور ہے بہتر استفادہ کہا جا تھے۔

اس کے علاوہ حضور اکر مرافظ ہے کے چندارشادات جو کہ فقہی اصولوں کی بنیاد ہیں وہ بھی شامل کردیئے گئے ہیں تا کہ اہل علم عہد نبوی میں تشکیل شدہ قانونی فقہی اصولوں ہے بھر پوراستفادہ کرسکیں۔

اقضیۃ کے متن کو پیش کرنے سے قبل اس جلد میں ہم نے اپنے موضوع کو متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ان اسباب اور مقاصد کو بھی بیان کیا ہے جواس جمع وتر تیب میں ہمارے پیش نظرر ہے ہیں۔اس مجلّد کی ابتداء میں ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمٰن اعظمی کی کتاب اقضیۃ الرسول کی فصل اُول کا ترجمہ شامل کیا جار ہاہے، جس میں فاضل مؤلف نے اسلام کے عدالتی نظام کے عمومی خدو خال بیان کے ہیں، انہوں نے اسلام میں قضاء کی اہمیت، اس کا بنیادی تقاضا، رسول التعلیقیۃ کے فیصلوں کے جند نمونے، آواب قضاء منصب قضاء کے لئے شرائط اور رسول التعلیقیۃ کے مقرر کردہ قاضیوں کے حالات زندگی اختصار سے بیان کئے ہیں۔

اسلامی شریعت میں قضاء ایک سائنفک موضوع ہے۔ اس موسوعہ کے مقد سے میں مجملاً قضاء کے مصادر کو بھی بیان کیا گیا ہے تا کہ ایک جج ا قاضی ان شرکی دلائل سے باخبر ہو سکے جن کی بنایر یہ فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ ان تمام فیملوں کے مراجع اور مصادر کومرتب کیا گیا ہے۔ فیملوں کی تر تیب زمانی نہیں بلکہ موضوع ہے جس ہے بہتر استفاد ہی راتیں اور شکیس پیدا ہوتی ہیں۔ فیصلے کامتن جن ذرائع سے اخذ کیا گیا ہے اس کے مراجع ہر صفحے کے تحاتی ہے پر کتابیاتی اسلوب کے مطابق فراہم کیے گئے ہیں۔ متن میں موجود آیات قرآنی احادیث نبوی ، آ خار خانیا ، فریقین مقدمہ قاضوں کے نام اور دیگر تفصیلات کوحروف بھی کے اعتبار سے اشاریوں کی شکل میں فراہم کر ہے گا۔ تمام مقدمات کی ایک فہرست بھی موضوی احتبار سے مرتب کی گئی ہے تا کہ عدالتی نظام سے متعلق ارباب اختیار اس سے بہتر استفادہ کر سکیں۔ اس کام کی سخیل کے بعد آخر میں ایک جلد میں ان قاضوں کے سوانحی کو ائف بھی فراہم کے جائمیں گی، جن کی کتاب وسنت سے مخیل کے بعد آخر میں ایک جلد میں ان قاضوں کے سوانحی کو ائف بھی فراہم کے جائمیں گئی ہوں کہ تنہ ورشوار ہے، اس کا ماخوذ اور شعار حکمت کے بیتے میں یہ فیصلے لیصے اور جمع کے گئے ۔ یہ کام فنی اور شخصی امام اسلام کے صاحبان علم ودائش کی مخلصانہ اندازہ اہل علم بخو بی کر سختے ہیں۔ گر جمیں اللہ تعالی کے بے پایال فضل و کرم اور عالم اسلام کے صاحبان علم ودائش کی مخلصانہ رہنمائی کے باعث یقین کامل ہے کہ یہ دشوار ترین کام بالآخر ان شاء اللہ العزیز پایہ یہ تکمیل کو پہنچ گا۔ اور عالم انسانیت کے رہنمائی کے باعث یقین کامل ہے کہ یہ دشوار ترین کام بالآخر ان شاء اللہ العزیز پایہ یہ تکمیل کو پہنچ گا۔ اور عالم انسانیت کے باعث یقین کامل ہے کہ یہ دشوار ترین کام بالآخر ان شاء اللہ العزیز پایہ یہ تکمیل کو پہنچ گا۔ اور عالم انسانیت کے باعث یقین کامل ہے کہ یہ دشوار ترین کام بالآخر ان شاء اللہ العزیز پایہ یہ تکمیل کو پہنچ گا۔ اور عالم انسانیت کے باعث یا تو اور اسلامیان عالم کے لیے باخصوص مو جب رحمت ہوگا۔

تحقیق کاوش کومثالی بنانے میں بھر پورکوشش کی ہے، گرجمیں احساس ہے کہ اس کی اشاعت اوّل کے بعدار باب علم وتحقیق اور عدالتی صیغے کے اصحاب بصیرت ہے مزید اور مفید مشاورت ملے گی، جس ہے اس کی آئندہ اشاعتوں میں استفادہ کیا جا سے گا۔ اس کتاب کی اشاعت میں اوّلیس مراحل مجلس تحقیق اسلامی اور بیت افکست لا ہور میں طے ہوئے، جس کے بعد عالم اسلام کے بیمیوں اہل علم کی مشاورت حاصل رہی۔ اس کے آخری مراحل میں انٹریشنل اسلام کے بینورٹن کئے چند فاضل رفقاء نے جو معاونت فراہم کی ، اس کے باعث اس کی طباعت کے مراحل آسان ہور ہے ہیں۔ اس کتاب کے طباعتی امور میں جو تعاون خالد بک ڈیو، لا ہور کے مالک و فتظم خالد برویز ہے میسر آیا، اس کے لیے میں شکر گزار: وں۔ مان خلف احب کا شکر یہ اواز نہوں نے بیکا مصرف جذبہ ان مخلف احباب کا شکر یہ اواز نہوں نے بیکا مصرف جذبہ لئہیت ہے کیا ہے ، ابقد تعالی ان کو جزائے خیرد ہے اور اس کا بہترین بدلہ عطافر مائے۔

اللہ تعالی اس عظیم منصوب میں ہر مر طے میں شامل تمام حضرات کی اس مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے اور سرمایی آخرت بنائے ، نیز اس ملمی کام کو اسلامی ریاستوں کے عدالتی نظام میں معتبر ومعاون بنائے ۔ بالخصوص پاکستان کی عدالتوں پر جوایک آئینی ذمہ داری ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اس کام کو نافع اور اس عدالتی نظام کے جج صاحبان ، وکلاء اور اس موضوع ہے دلچیسی رکھنے والے علاء اور دانشوروں کے لیے مفید بنائے ۔ آمین یارب العالمین ۔

جسٹس(ر) خلیل الرحمٰن خان ناظم، فلاح فاؤنڈیشن پاکستان، ریکٹر بین الاقوای اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد

## اسلام كاعدالتي نظام

#### قضاء كالغوى مفهوم

نضاء کے اعوی معنی فیصلہ کرنے کے ہیں۔ ارشادر بانی ہے:

"وقصى رَبُّكَ اللَّ تَعْبُدُوْ آ إِلَّا إِيَّاهُ" (الاسواء ٢٣) اورتير عدب في في المرويات كروبات ندرو مرسرف اس ك

قضاءٌ دراصل قصای تھا۔ یا ، چونکدالف کے بعدوا قع ہوئی ہاس لئے ہمزہ تبدیل ہوگئ ہے۔

قصاء كى جمع اَفْضِية آتى بـ لفظ قَضِيّة بهى اى طرح بـ اس كى جمع قَصَايَا بـ

عربى من كتيم بين قَضى عليه يَقْضِي (ال في ال كال كال في المادريا) مصدر قَضَاء اور قَضِيَّة بـ

ديكسي لسان العرب ص: 1 نه

### قضاء كاشرعي مفهوم:

ابن رشد فر ماتے ہیں:

قضا ، کی حقیقت بیہ ہے کہ کی شرق حکم کا اظہار واجب التعمیل فیصلے کی صورت میں کیا جائے۔ ابن عابدین علامہ قاسم نے قل تریتے ہیں:

'' دنیوی معاملات میں جھڑے پیدا ہوں ان کے بارے میں کسی اجتباد کے مطابق فیصلے کو لازمی قرار دینے کا نام قضا ، (۱) ہے''

تھانو ی کہتے ہیں:

'' کی نجاز حاکم کے اس فیصلے کو قضاء کہتے ہیں جس پرعمل درآمد لازمی ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شریعت میں مقد مات ادر تناز عات کے فیصلے کوقضاء کہتے ہیں۔

ان تعریفوں سے واضح ہوتا ہے کہ قضاء میں میہ بات شامل ہے کہ حاکم وقت قاضی کے فیصلے کے نفاذ کوخرور ی قرار دیتا ہے اور میہ بات فتویٰ سے مختلف ہے اس لئے کہ فتویٰ اور قضاء دونوں کے منہوم میں کسی شرعی حکم کا بتانا شامل ہے، البتہ دونوں

عليا کيا ہے۔

<sup>-</sup> حاشياك مابرين \_ ن٥٥ ص ٢٥٢

<sup>-</sup> المعلمون الكوفر شياء الرحل في كالآب القعيد الرحال ك سخر بر 54 C 2 - 5

میں فرق پایاجا تا ہے کہ فتو کی واجب العمل نہیں ہوتا جیسے فتو کی دیا گیا ہو، ضروری نہیں کہ وہ اس پڑل بھی کرے۔ طاش کبری زادہ نے فتو کی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

''علم الفتوی میں وہ احکام نقل کئے جائے ہیں جوفقہاء نے جزئی واقعات کے بارے میں صادر کئے ہوں۔اس کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان فقہا کے بعد آنے والے لوگوں کے لئے ۔ مہولت پیدا ہو جوملم فقہ میں مہارت ندر کھتے ہوں''اس تعریف میں انہوں نے یالفاظ نہیں لکھے کہ اس پڑتمل درآ مدلازی ہوتا ہے۔

اس بناپر قاضی کی نسبت مفتی کی پوزیشن زیادہ محفوظ ہوتی ہے کیونکہ محض فتو کی وینے سے کسی پر کوئی حکم لاز منہیں آتا۔ جوخف فتوی پوچھتا ہے مفتی اسے جواب ویتا ہے ، وہ حیا ہے تو اسے قبول کر ساور چیا ہے مفتی اسے جواب ویتا ہے ، وہ حیا ہے تو اسے قبول کر ساور چیا ہے تو اسے روکر دے۔ اس کے بریکس قائنی جو فیصلہ کرتا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس طرح مفتی اور قاضی دونوں شرع حکم بتانے کے سلطے میں تو مساوک ہیں ایک ناضی کے صادر کر وہ فیصلے پرعمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لئے قاضی کا معاملہ مفتی کی نسبت نازک تر اور زیادہ پر خطر ہے۔ اس رائے کا اظہار حافظ ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین (۲۹ میں کیا ہے۔ ناماء نے اس بات کوتا پہند کیا ہے کہ اپنی عدالت میں بیٹھ کرفتو کی صاور کرتے کیونکہ اس صورت میں عوام قضاء اور فتو کی میں فرق نہیں کر حکیں گے۔ یہ بات قاضی شرت کے رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ایک مرتبہ قاضی شرت کے رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ایک مرتبہ قاضی شرت کے رحمہ اللہ وغیرہ سے منقول ہے۔ ایک مرتبہ قاضی شرت کے سے کوقید کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا'' میں فیصلہ کرتا ہوں فتو کی نہیں (۱)

### اسلام من قضاء كي اجميت:

پوری دنیا پیس اسلام بی وہ واحد دین ہے جودین و دنیا کا جامع ہے۔ وہ ایک طرف انسان کا رابطہ خالق کے ساتھ استوار کرتا آ ہے اور دوسری طرف وہ کلوق کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا ہے۔ دینی امور میں ایک مسلمان تو حید، رسالت، آخرت، فرشتوں، کتابوں اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانے کا پابند ہے۔ ارکان دین میں سے نماز، زکوا قاور روزہ کی پابندی صاحب استطاعت ہونے کی صورت میں جج بیت اللہ کی ادائیگی اس کے لئے ضروری ہے، دنیوی امور میں سے نکاتی، طلاق ، خرید وفروخت، وارثت، بیبہ، وقف، وصیت اور اس طرح کے دوسرے معاملات میں شریعت پر علم پیرا ہونا اس پر فرض ہے۔

بہم ایک دوسرے کی پخیل کرتے ہیں بظاہر دین و دینوی امور میں جوتفریق نظر آتی ہو ہ صرف بیان وتو منبح کے لئے بد و نتم ایک دوسرے کی تحیل کرتے ہیں اوران کے زویک ان دونوں میں کوئی جو ہری فرق نبیں ہوتا۔ اس لئے کہ جس طرح ایک مسلم کو بنیا دی عقائد میں سے بعض کو مانتے اور بعض سے انکار کرنے کا افتیا رئیس، خیک اس طرح دینوی امور سے متعلق احکام میں بھی اسے بعض کی پیروی کرنے اور بعض کی پیروی نہ کرنے کا حق حاصل نبید

قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

''وما كان لِـمُـوْمنِ وَلامُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمْراً أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْجَيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ ومَنْ يَعْصِ اللَّه ورسُولُهُ فقدْ صَلْ صَلَالاً مُبِينَا'' (الاحزاب. ٦٣)

قرآن عزیز نے تو حیر کے اثبات اور شرک کی تر دید کے بعد جس مسئے پرسب سے زیادہ زور دیا ہے وہ ہے انسانوں کے درمیان عدل وانصاف کا قیام ظالموں اور خاصوں کو سزا دے کربنی نوع انسان کے حقوق کا تحفظ اور جابر لوگوں کو حق و انصاف کی قوت اور اقتدار کے سامنے جھکنا۔

چنانچەارشادخداوندى ہے.

وإذا حكمْتُم بينَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ: (النساء: ٥٨)

اور جبتم اوگوں کی درمیان فیصلہ کروتو عدل کے ساتھ کرو۔

اور پھر اللہ تعالی نے انہیاء سابقین کوز مین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھی ای لئے بھیجا کہ وہ اس کی شریعت کواس دنیا میں جاری وساری کر کے عدل وانصاف قائم کریں۔

قرآن پاک میں فرمایا گیاہے:

وإذا قالَ رَبُّكَ للملا نِكَةِ إِنِّي جاعِلْ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَة (القرة: ٣٠)

اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔

#### قضاء كابنيادي تقاضا

د بن تعلیمات کی رو سے قاضی کا کام صرف یبی نہیں کہ وہ کی واقعہ کے باہ میں شرقی حکم بتادیا اوراہ اس کے تقاصوں کے مطابق نافذ کرد سے بلکہ اس کی ذمہ داری اس سے کہیں بڑھ کر ہے اور وہ یہ کہجس مسئلہ کے بارے میں نفی صرح موجود نہ ہوااس کے متعلق وہ اپنی ذبانت اور فہم وفر است سے مدد لے اور پیش آمدہ واقعہ کی جزئیات کے بارے میں شرقی حکم کا استباط کر سے معاملہ فہنی اور استباط کا یہ ملکہ خالص عطیہ خداوندی ہے اور قاضی کے لئے کتاب وسنت اجماع اور فقہی استباط کرے معاملہ فہنی اور استباط کر سے بیاس سے زائد ایک صفت ہے۔ اس کی ولیل سے ہے کہ مندرجہ ذیل آیت کر بہر میں اللہ نے منافع کی صفت کو حضرت سلیمان کی جداگانہ خصوصیت تھم رایا۔

علم کی صفت کو حضرت واؤد وسلیمان میں مشترک قرار دیا۔ گر معاملہ فہنی کو حضرت سلیمان کی جداگانہ خصوصیت تھم رایا۔
قرآن کر یم میں فرمایا:

"و داؤ د وسُليْسَان إذا يَنْحُكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمَهُمُ شَاهِدِيْنَ. فَفَهُمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا آتَيْنَاحُكُماَ وَعِلْماً" (الانبياء: ٨٠- ٩٨)

اور داؤز وسلیمان (کویاد سیجئے) جب وہ اس کھیتی کے بارے میں فیصلہ کررہے تھے۔جس میں رات کے وقت دوسرے اوگوں کی بکریاں کھیل سلیمان کو مجھادیا حالا نکہ تھم اور بھیل گئی تھیں اور بھم ان کی عدالت خود دکھیرہے تھے۔اس وقت ہم نے سیح فیصلہ سلیمان کو مجھادیا حالا نکہ تھم اور علم ہم نے دونوں ہی کوعطا کیا تھا۔

ائن معاملة بنمي كانتيجة تعاكدا يك شخص نے حضرت يوسف كى ييچھے كى جانب سے پھٹی ميض و كھي كريد بھانپ ليا تھا كه آپ سچ اورالزام سے برى بين:

"قال هي راو دُتني عن نَفْسي وَشهد شاهد مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدُ مِنْ قُبُلٍ فَصدُقتْ وَهُوَ مِنَ

الْكَاذِبِيْنِ. وإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَّبَتُّ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ فَلَمَّآ رَأَىٰ قَمِيْصُهُ قَدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدِكُنَّ عَظِيْمٌ. (سوره يوسف: ٢٦-٢٧)

(یوسف) نے کہاای نے مجھ کواپی طرف ماکل کرنا چاہا تھا۔ای کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا کرتہ چھے سے پیٹا ہوتو یہ جھوٹی اور وہ تجا۔ جب اس کا کرتہ چھے سے پیٹا ہوتو یہ جھوٹی اور وہ تجا۔ جب اس کا کرتہ و یکھا (تق) چھے سے پیٹا تھا (تب اس نے زلیخا سے کہا) کہ یہ معورتوں کی چلاکیاں ہیں اور پچھ شک نہیں کہ بڑے فضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔

حضرت عمر رضی الله عنه نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کواپنے مشہور مکتوب گرا می میں ای طرف توجہ دلا کی تھی۔ حضرت عمر رضی الله عنه نے اپنے خط میں لکھا'' تمہارے سامنے جو بھی ایسا معاملہ پیش کیا جائے جس کا فیصلہ کتاب وسنت میں ید کورنہ ہوتو اس برخوب غور کرد۔اور اس کی تہدیک چیننچنے کی کوشش کرؤ'۔

امام ابن القيم رحمه الله فرمات بين:

'' طبیح فہم اور حسن نیت اللہ تعالی کے بہت بڑے انعامات میں سے ہیں، بلکہ یوں کہیے که اسلام کی نعت کے بعد کسی بندے کے لئے ان دونوں سے بڑھ کرکوئی انعام ہوسکتا ہی نہیں ۔ یہ دونوں اسلام کے عظیم ستون ہیں اور اسلام کی عمارت ان دونوں کے سہارے کھڑی ہے'' (اعلام الموقعین ج ا-ص ۸۷)

حدیث سیم میں وارد ہوا ہے کہ سرور کا گنات علیہ فے فرمایا:

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يَفْقَهُ فِي الدِّيْنِ

الله تعالى جس كے ساتھ بھلائي كرنا چاہتا ہے اس كودين كافتم عطا كرتا ہے۔

ا ت طرح حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها كحق مين حضو ولا الله عنها كافت

''اللَّهُمْ فَقِهُهُ فِي الدِّيْنِ وَعَلِمَهُ التَّاوِيْلَ" (صحح فضاكل الصحابر باب ذكرابن عباس)

ا ےاللہ!اس کودین کانہم عطا کراوراس کوقر آن کی تفسیر و تاویل سکھادے۔

منداحمد میں بیالفاظ ہیں۔آ پیکالینے نے دعافر مائی۔''اےاللہ!اس کےعلم دفہم میںاضا فیفر ما''

(منداحدجا -ض٣٣)

حضرت عمر رضی الله عنه کوالله تعالی نے فہم وفر است میں ہے وافر حصہ عطا فرمایا تھا، چنانچہ آپ اپنی خدا داو ذبانت وفر است

ے کام لے کران مسائل میں اجتہاد کیا کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی نص دار دنہیں ہوئی۔ادرا کثر و بیشتر آپ کا اجتہاد کی مصل کا حمل میں اجتہاد کی مصل کا اجتہاد کی مصل کا اجتہاد کی مصل کا اجتہاد کی مصل کا حمل کا حمل کا حمل کے اللہ اللہ کا مصل کا حمل کا حمل کا حمل کے اللہ تعالی نے حق کو مرکز کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔

حفرت مر کے بیٹے حفرت عبداللّٰہ فرماتے ہیں:

'' حضرت مر بجس چیز کے بارے میں کہتے میراخیال ہے کہ یہ بات یوں ہونی چاہئے تووہ ویسے ہی ہوتی''۔

ا ی طرح حضرت علی رضی الله عنه صحابه میں فہم وفراست کے انتبار سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔مقد مات کے فیضلے کرنے کے بارے میں ان کا ایک واقعہ سنیے جوان کی ذبانت وفراست کی واضح دلیل ہے۔

حضرت زیر بن ارقم کہتے ہیں کہ میں بی الیک کے پاس بیٹا تھا کہ یمن سے ایک آدی آیا اور اس نے کہا کہ یمن کر ہے والے تین آدی حضرت کلی رضی القد عند کے پاس ایک مقدمہ لے والے کے ۔ ان کا جھڑ اایک لڑکے کے بارے میں تھا اس لئے کہ متیوں نے ایک بی طهر میں ایک عورت کی ساتھ ہم بستری کی تھی حضرت علیؓ نے ان میں سے دو سے کہا کہ یہ لڑکا اس سے سے آدی کو مبارک ہوا س پروہ دونوں بھڑ کی اسٹھ بھر جب آپ نے دوسرے دوآ دمیوں سے کہا کہ لڑکا تسیر ہے آدی کو مبارک ہوا س پروہ دونوں بھی غدم مبارک ہو ۔ ای طرح آپ نے تیسری دفعہ بھی کیا جس پروہ دونوں بھی غدم مبارک ہو ۔ وہ دونوں بھی غدم مبارک ہو ۔ وہ دونوں بھی نے بات من کر غضبناک ہوگئے ۔ ای طرح آپ نے تیسری دفعہ بھی کیا جس پروہ دونوں بھی غدم مبارک ہو ۔ وہ دونوں بھی غدم مبارک ہو ۔ اس پر حضرت علیؓ نے فر مایا کہ تم جھڑ الوقتم کے حصد دار ہو ۔ اب میں تمہارے درمیان قرید اندازی کروں گا۔ جس کے نام کا فرید نگل اور اس کے ذکھ اس کے باتی دو حصد داروں کے لئے دو تہائی ویت کے برابر رقم کی ادا نگل ہوگی ۔ چنا نچے حضرت علیؓ نے اس کے درمیان قرید اندازی کی اور جس کے نام قرید نگا لڑکا اس کے درمیان قرید اندازی کی اور جس کے نام قرید نگا لڑکا اس کے دوالے کردیا ۔ یہ واقعہ میں کر نبی آکر میں گئے اس کے درمیان قرید اندازی کی اور جس کے نام قرید نگا لڑکا اس کے دوالے کردیا ۔ یہ واقعہ میں کر نبی آکر میں گئے اس کے درمیان قرید اندازی کی اور جس کے نام قرید نگا لڑکا اس کے دوالے کردیا ۔ یہ واقعہ میں کر نبی آکر میں گئے گئے گئے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے نگیں ۔

ابوداؤر (۱) اورابن ماجہ (۲) نے بھی بیروایت نقل کی ہےالبتہ بعض اہل علم نے اس روایت کواس بناپرضعیف قرار دیا ہے کہ بیہ مرسل ہے کیاری (۲) اور بیج مسلم (۴) میں حضرت

ا- مننابوداؤر( ٢٨:٢) كتابالطلاق

من ائن البركاب الاحكام، باب بالقصاء بالقرعة

٣- مجمي الخاري، كتاب الفرائض "بات اذا ادعت المهواة ابيا"

م - ملم ألَّا بِالأَفْهِيةِ

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس سے فیصلے صادر کرنے کے سلیلے میں حضرت سلیمان ملیہ السلام کی فراست وذبائت کا پیتہ چلتا ہے۔

كانتُ امْرَاتَانِ مَعَهُمَا إِبْنَاهُمَا. جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتُ لِصَاحِبَتِها إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتُ امْرَاتَانِ مَعَهُمَا إِبْنَاهُمَا. جَاءَ الذِّنْبُ فَلَهَبَ بِابْنِيكِ وَقَالَتُ الْمُعْرَىٰ، وَخَرَجَتَا على وقالتُ الصَّعْرَىٰ اللهُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبُرى، فَحَرَجَتَا على سُلِيمان بِن داؤ دَ عليهما السلامُ فَأَخْبَرَتَاهُ، فقالَ إِيْتُونِي بِالسَّكِيْنِ اشْقُه بَيْنَهُما، فقالت الصُّعْرىٰ لاَ تَفْعل يَرْحمُكَ اللَّهُ هَوَ ابْنُهَا، فَقَطَى بِهِ لِلصَّغْرىٰ.

دوعورتیں تھیں جن کے دو بیٹے تھے بھیڑیا آیااوروہ ان میں ہے ایک کاڑ کے کواٹھا کر لے گیا۔ اس عورت نے دوسری کے کہا کہ بھیڑیا تو تیرے بیٹے کواٹھا کر لے گیا ہے۔ ان پران دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ مقدمہ داؤذ کی خدمت میں لے گئیں۔ سید ناداؤ دعلیہ السلام نے بڑی عورت کے تن کی فیصلہ دے دیا۔ وہاں نے نکل کر دونوں مضرت سلیمان کے پاس گئیں اوران کوسارا قصہ شایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا۔ چھری لاؤ، میں اس نچے کودوئکڑے کر کے تم دونوں میں برا برتھیم کے دیتا ہوں۔ بیس کر چھوٹی پکاراٹھی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا ہر گزنہ سیجئے۔ بیاڑ کا اس کا ہے (اس کودے دیجئے) تب حضرت سلیمان نے چھوٹی کے تن میں فیصلہ شادیا۔

آریا عراض کیا جائے کے دھڑت سلیمان علیہ السلام کے لئے اپنے والد حضرت داؤز کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دینا کیسے جائز ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک بہترین تدبیر کے ذریعے صورت حال کا انکشاف کیا۔ آپ نے ان دونوں کی بات من کرچھری لانے کے لئے اس لئے بہترین کہا تھا کہ آپ واقعی بچے کے نکڑے کرنا چاہتے تھے بلکہ یہ سارا بہر محض اس لئے کیا گیا تھا کہ صحیح صورت حال معلوم ہوجائے۔ جب چھوٹی عورت اپنی ممتا کی وجہ ہاں خیال بی سے خت پریثان ہوگئی کہ بچے کہ دونکر ہے کردیے جائیں گے اوراس نے اپنے حق ہے دشمرداری کا اعلان سے کہہ کر کردیا کہ بچاس بڑی عورت ہی کا ہے، ای کودے دیا جائے ، تو حضرت سلیمان کا مقصد پورا ہوگیا۔ آپ بچھ گئے کہ وہ مورت محض اس بچاس بڑی جان بچا نے بات کہ رہی ہے میجہ بڑی کے مید جات بین سے حاس لئے آپ نے صحیح فیسلہ صا در فریا کر بھی جات کہ رہی ہے میجہ بڑی کے مید جذبات نہیں تھے اس لئے آپ نے صحیح فیسلہ صا در فریا کر بھی قبل کودے دیا۔

حافظ ابن حجرنے فتح الباری میں اس حدیث کوسیح قرار دیا ہے۔

میں تمہاری طرح انسان ہوں۔تم میرے پاس اپنے مقد مات لاتے ہو۔ ہوسکتا ہے کتم میں سے کوئی شخص اپنے مدمقابل کی نسبت زبان پرزیادہ قدرت رکھتا ہو۔پس اگر ایسی صورت ہواور میں اس کے حق مین فیصلہ کردوں، حالا نکہ حقیقت میں وہ اس کے بھائی کا حق ہو، تو وہ اس میں سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ لے کیونکہ بیتو اس کے لئے آگ کا نکڑا ہے۔

یے حدیث اس بات پردلیل ہے کہ قاضی کا فیصلہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا ، لیکن اس کا فیصلہ بہر حال ، فذہوگا،
جا ہے وہ حق کے مطابق ہویا اس کے خلاف ۔ اس کی وجہ سے ہے کہ فیصلہ شہادتوں اور دلائل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ۔ اب اگر
حاکم یا قاضی میں اتنی معاملہ نبنی اور فراست نہ ہو کہ وہ معاملات کی تہدیک پہنچ سکتا ہوتو لوگوں کے حقوق پامال ہوتے رہیں
گے، طوا اُف المملکی کا دور دورہ وہ ہے گالوگوں میں اضطراب کی لہر دوڑ جائیگی ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کا نظام معطل ہوکر
رہ جائے گا جیسا کے مملا یہی صور تحال ان تمام مما لک میں چیش آتی ہے جہاں وہ لوگ انصاف کی مند پر لا بھائے جاتے
میں جوابی دین ، اخلاق اور فہم و فراست کے انتہار ہے اس کے اہل نہیں ہوتے ۔

# رسول التعلیق کے فیصلوں کی چند نمونے

پېلانمونه:

امام بخاری نے اپن سیح ، کتاب "السدیسات" باب اذا قتل بحجو وَبِعضا" میں حضرت انس بن ما لک کی روایت نقل کی جاری نے کی بے۔ انہوں نے فرمایا کسدینه منوره میں ایک اُوکی یالونڈی جاندی کا زیور پہنے ہوئے گھرے باہرنگل تو ایک یہودی نے

ا۔ مستحقی خاری کتاب الشبادات، ''باب من اتام البیئة بعداً یعمین 'اس کے علاوہ فض دوسرے ابواب میں مجسی بیروایت ہے۔ مسیم مسلم کتاب القضدیہ''باب الحلم بانظا ہر''

ا ہے پھر مارا۔ وہ لڑکی زخمی حالت میں نبی النظام کی خدمت میں لائی گئی جبکہ ابھی اس میں زندگی کی کیجھرمتی باتی تھی تورسول النٹھ نے فر ماہا:

فلانٌ قَتْلَكِ؟ فَرَفَعَتْ رَاسُهَا . فَاعَادَ عَلَيْهَا قَالَ يَا فُلاَنٌ قَتَلَكِ ؟ فَرَفَعَتْ رَاسَهَا فقال لها فِي الثَّالِثَةِ فَلانٌ قَتَلَك ؟ فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهُ فَقَتَلُهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْنَ.

فلاں شخص نے تخفی قل کیا ہے؟ اس لڑکی نے اپناسراٹھایا حضور اللہ نے اس سے دوبارہ و بی سوال کیا۔ آپ اللہ نے فرمایا تخصے فرمایا تخصے فلاں شخص نے قل کیا ہے؟ اس نے پھراپناسراٹھایا۔ تیسری بارآپ آلیٹ نے پھر پو جھا کہ فلاں شخص نے تخص قل کیا ہے؟ تو اس نے اپناسرا ثبات میں نیچ کردیا۔ تب رسول اللہ بھیا تھے نے اس یبودی کو بلوایا اور دو پھروں کے درمیان رکھ کرائے قل کرادیا۔

صيح مسلم، كتباب انقسامة، بياب "ثبوت القصاص في القتبل بالحجر وغيره من المحد دات والسقلات وقتبل الموجل بالمواة" من بكرسول النوايية في المدرجم كرف كاحكم ديال، چنانجوات رجم كيا كرا بيال تك كده هم كيا -

یہ حدیث دلیل ہے اس بات پر کہ قاتل کی ای طرح قبل کیا جائے گا جس طرح اس نے قبل کیا ہوگا۔ ثلا پھر یا لاٹھی کے ذریعے یا گلا گھونٹ کریا ای طرح کسی دوسرے ایسے طریقے ہے جس ہے اس نے قبل کیا ہو۔

جمہور نقبہاء کا مسلک یہی ہے، البتہ اہل کوفہ ان ہے اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قصاص صرف تیز دھارا آلے کے ذریعے ہیں لیا جائے گا۔ ان کے اس مسلک کی بنیاد حضرت نعمان ہن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لاقو والا بالسیف (ابن ماجہ کتاب الدیات) (قصاص صرف آلموار کے ذریعے ہی لیا جائے گا) امام کا سانی جو کبار علاء احناف میں ہے ہیں، انہوں نے بیمسلک اپنی کتاب البدائع والصنائع (۸۸۹:۲) میں نقل کی ہے۔ اس روایت کی سند میں جابر انجھی راوی ہے جو معروف کذاب ہے۔ البز اربیعی، طبر انی، طحاوی اور دارقطنی نے بھی سے روایت مختلف لفظوں میں بیان کی ہے کین سب کی سند میں کمزور ہیں۔ ابن ماجہ نے ''سنن' میں ای طرح کی حدیث ابی کبرہ ہے روایت کی ہے۔ اس نے حضرت حصن بھر گئی ہے۔ کبرہ ہے روایت کی ہے۔ اس روایت کی سند میں مبارک بن فضالہ راوی ہے جو مدت ہے۔ اس نے حضرت حصن بھر گئی نے سند میں روایت بیان کی ہے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس بارے میں دارقطنی اور بیعتی نے حضرت ابو ہر بر ہی کی روایت بھی نقل کی ہے لیکن اس میں سلیمان بن ارقم راوی ہے جو مرتروک ہے۔ واقطنی نے حضرت علی حضرت ابو ہر بر ہی کی روایت بھی نقل کی ہے لیکن اس میں سلیمان بن ارقم راوی ہے جو مرتر وک ہے۔ واقطنی نے حضرت علی حضرت ابو ہر بر ہی کی روایت بھی نقل کی ہے لیکن اس میں سلیمان بن ارقم راوی ہے جو مرتر وک ہے۔ واقطنی نے حضرت علی

رضی اللہ عنہ کی روایت بھی نقل کی ہے جس میں کیل بن ہلال نامی رواوی کذاب ہے ۔ طبراین اور بہتی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ای طرح کی روایت نقل ہے۔ اس کی سند نہایت ہی ضعیف ہے شخ عبدالحق کہتے ہیں کہ اس حدیث کس سب سندی ضعیف ہیں۔ امام ابن جوزی کے رائے بھی یہی ہے۔ بہتی کہتے ہیں کداس کی کوئی سندیا پی شوت کوئیس بہنچی۔ و کیمئے' النا خصص الحبیر " ( ۱۹:۳)

#### دوسرى مثال:

مؤطا، کتاب ''العقول''باب''عقل الجنین'' میں امام مالک حضرت ابو ہریزہ کی بے روایت نقل کرتے ہیں کے قبیلہ بنہ یل کا ایک عورت نے دوسر ہے مورت کو پھر مارا جس سے اس کا حمل گرگیا۔ رسول الشقائی نے اس کی دیت کے طور پر ایک لونڈی یا غلام دینے کا فیصلے فر مایا۔ میج بخاری، کتاب ''الفرائض''باب میسو اٹ السمسولة و السزوج مع المولد' میں امام بخاری نے اس کے منا تھا اس بات کا بھی اضافہ کیا ہے کہ جس عورت پر آپ نے دیت عاکدی تھی وہ مرگئی تو حضور مالیا کہ اس کے منا تھا اس کے خاوند اور اس کی اولا دکو ملے گی کین اس کی طرف سے دیت اس کے عصبہ (دھد یا لی فیصلے فر مایا کہ اس کی وراثت تو اس کے خاوند اور اس کی اولا دکو ملے گی کین اس کی طرف سے دیت اس کے عصبہ (دھد یا لی قر بنی رشتہ دار) ادا کریں گے۔ جس مسلم ، کتاب انضامہ باب'' دیتہ الجنین'' میں امام مسلم نے اضافہ بھی کیا ہے کہ اس بارے میں من نابغہ البند لی نے کہا کہ میں اس کی دیت کیے ادا کروں جس نے کھایا پیانہ چیخا جلایا اور نہ بی بات کی۔ اس کا خون تو رائیگاں جائے گا۔ یہ بات می رسول الشفیائی فر مایا کہ'' بیتو کا ہنوں کی طرح تک بندی کر رہا ہے'' بنہ بل بن مدرکہ کی طرف منسوب قبیلہ ہے مکہ معظمہ کے قریب وادی گخلہ میں اس قبیلے کا اکثریت ہے۔

بعض روایت میں امام ابو داؤد نے ان دونوں عورتوں کے نام بھی نقل کیے ہیں ۔ایک کانام ملیکہ تھا اور دوسری کا نام عظیف مطبراین کہتے ہیں کہ جے پھر لگاوہ ملیکہ تھی۔

نی طابعت نے جولونڈی یا غلام دیت میں دینے کا فیصلہ فرمایا، اس دور میں اس کی قیمت پچاس دیناریا چھ سو درہم تھی۔ امام مالک کا بہی قول ہے۔ ابر بیم نخعی کتے ہیں کہ اس کی اصل قیمت تو پانچ سودینارتھی، لیکن نبی ایک نے بیمواں حصہ قیمت حصہ قیمت اداکرنے کا حکم اس لئے دیا کہ ہوسکتا ہے کہ رحم میں جو بچہ تھادہ مردہو۔ اس لئے علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر مسل زندہ گرے پھر کچھ دیر بعددہ اس ضرب کی وجہ سے مرجائے جس ہوہ گرا تھا تو مکمل دیت عائد کی جائے گی کیونکہ وہ ہر کیا ظ

#### تيىرى مثال:

مؤطا میں امام مالک نے حضرت ابو ہریرہ اور خالد الجہنی کی روایت نقل کی ہے کہ دوآ دمی نجھ الیفنے کی خدمت میں ایک مقدمہ لائے ۔ان مین ہے ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول آلیفنے ! ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائے دوسرا آدمی زیادہ مجھ دارتھا۔ اس نے کہا'' ہاں یا رسول اللہ! آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرمائے اور مجھے صورت حال چیش کرنے کی اجازت عطافر مائے'' آپ آپ آگئے نے فرمایا'' بات کرؤ'

ا س شخص نے کہا کہ' میرابیٹاا س آ دمی کے ہاں مزدوری کرتا تھا اوراس نے اس کی بیوی ہے بدکاری کی اس نے مجھے بتایا کہ میر سے بیٹے کورجم کیا جائے گا ، تو میں نے اس کوفد سے کے طور پرا کیک لونڈی اور سو کمریاں دے دیں یا پھر میں نے اس نعلم سے پوچھا تو انہوں بتایا کہ میرا بیٹے کو تو سو درے لگائے جائیں گے اورا کیک سال کے لئے اسے جا وطن کیا جائے گا البستاس کی بیوی کورجم کیا جائے گا'

رسول التعليقية نے فرمايا:

والَّذي نفسى بيَدِهِ لَاقْضيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلُّ ذَكْرَهُ، المائة شَاةِ وَالْحَادِمُ رُدِّ وَعلى الْبِكَ جَلْدُ مائة وَتضْريْبُ عَام

اس ذات کی شم! جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کے تھم کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ تیری اون ک اونڈی اور تیری بکریاں تو واپس تجھے و بے دی جائیں گی البتہ تیرے بیٹے کوسو کوڑوں اور ایک سال کی جااوطنی کی سزادی جائے گی۔

پھر آ پیانی نے اس کے بیٹے کوسودر ہے لگوئے اورا کیسال کے لئے جلاوطن کردیا، ساتھ ہی آپٹانیٹے نے انیس اسلمی کو عظم دیا کہ دوسر شے خض کی بیوی کے پاس جا کراس سے بوچھے۔اگروہ اعتراف جرم کر لیتو اسے رجم کردے، چنانچہ انیس اسلمی نے جاکر بوچھاتواس نے زنا کا اعتراف کرالیا اورا سے رجم کردیا گیا۔

ا مام بخاری نے سیح ، کتاب' الحدود' باب' الاعتراف بالزنا' اور کتاب الاحکام، باب' بل یجوز لجا کم ان بعث رجلاوحده للنظر فی الامور' میں متعدد مندوں کے ساتھ بیروایت نقل کی ہے۔ امام مسلم نے سیح مسلم، کتاب الحدود، باب من اعترف علی نفسہ بالزنا' بیروایت بیان کی ہے۔ اس طرح ابوداؤد، ابن ماجہ، نسائی اور تریذی نے بھی اپنی اپنی ''میں بیحدیث

روایت کی ہے۔

لڑ کے کوموکوڑے مارنے اورا یک سال کے لئے جلاوطن کرنے کی سزااس لئے دی گئی تھی کہ وہ غیر شادی شدہ تھا۔ یہ سزااے اس بنیاد پروی گئی کہ اس نے جرم زنا کا اعتراف کیا تھا، اور نہ صرف باپ کا اعتراف حد قائم کرنے کے لئے کا فی نہ تھا۔

ر سول التُقطَّيُّ كايدار شاده كـ القضين بينكما بكتاب الله "اس من كتاب الله مرادقر آن مجيزيس، كونك قر آن مين ندورجم كاعكم إدرند بى جلاوطنى كاراس مع مراد بالله كاوه وفيصله جس كا اعلان اس في البيغ نبى كى زبان سرايا كيونكه في منطب الله المنظم عن اللهوك . إنْ هُوَ إلا وَحَى كيونكه في منطب عن اللهوك . إنْ هُوَ إلا وَحَى يُوحى ) (النجم عنه اللهوك ) (النجم عنه اللهوك )

بعض ملاء کہتے ہیں کہ کتاب اللہ ہے رسول اللہ علیہ کا شارہ قرآن مجید کا اس آیت کی طرف تھا جس کی تلاوت تو منسوخ ہو چک ہے، کیکن اس کا حکم ہاتی ہے۔ وہ آیت سے ہو چک ہے، کیکن اس کا حکم ہاتی ہے۔ وہ آیت سے ہے۔ المشیخ و المشیخة إِذَا زَنْیَا فَارْجِمُو هُمَا''لیکن سے رائے نہایت بی کمزور ہے کیونکہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو بھی اس میں جلاوطنی کا حکم تو موجود نہیں جبکہ نجی میں ہے ہے۔ سال کے لئے جلاوطنی کی سزا بھی دی۔ جمہور شارعین حدیث کے زو یک پہلی تاویل بی صحیح ہے۔

### چوتھی مثال:

مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایات ہے کہ ایک عورت کواس کے فاوند نے طلاق دے در اور الشمالی کے فارند نے طلاق دے در اور الشمالی کے فدمت میں حاضر موکر گرارش کی کہ یہ در اور الشمالی کے فدمت میں حاضر موکر گرارش کی کہ یہ بچر میرے بیٹ میں رہا، میری چھاتیوں ہے اس نے دودھ پیااور میری گوداس کے لئے آرام کا گہوارہ بنی رہی اور اب یہ مخص اسے جھینا چا ہتا ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا آنت اَحقُ بِدِ مِالَمْ تَسَوَّ وَجِی (جب تک تو دوسری شادی نہ کرے، تواس کی زیادہ حق دارے)۔

اس کی سند میں نتنی بن صباح روائی ضعیف اورامام نسائی کے نز دیک متر وک ہے، لیکن مثنی والی اس سند کے علاوہ دواور سیح سندوں کے ساتھ بھی بیرروایت نقل کی گئی ہے، چنانچہ سندامام احمد میں ابن جرج سے اور ابوداؤود اور حاکم کے ہاں امام اوزائی ہے بھی پیروایت نقل کی گئی ہے۔وودونوں (ابن جریج اوراوزائی) عمر بن شعیب عن ابیان جدو من رسول النہ بینی کے سند کے ساتھ بھی بیروایت نقل کی گئی ہے۔وودونوں (ابن جریج اوراوزائی) عمر بن شعیب عن ابیان کرتے ہیں۔ حاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند سے ساتھ دوایت کو جمت ماننے کے بارے میں ماہا ، کے اس رائے سے اتفاق کیا ہے۔ عمرو بن شعیب عن ابیا عن جوداس حدیث کے بارے میں اوک عمرو بن شعیب ہی کی سند قبول کرنے ورمیان انتقاف تو پایا جاتا ہے لیکن مااس کے باوجوداس حدیث کے بارے میں اوک عمرو بن شعیب ہی کی سند قبول کرنے اور دوسری شادی کے بعد عورت کے حق حضانت (بیچ کی پروش اور تربیت ) کے ساقط ہوجانے پراسے جمت مانے پر مجبور میں سائمہ ،اربع کی مسلک یہی ہے جسے حافظ ابن القیم نے '' زادالمعاد'' میں بیان کیا ہے۔

ای طرح حضرت عمرٌ نے اپنی ایک بیوی کوطلاق دی تو اس کے بارے میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عن نے بھی یہی فیصلہ دیا آپ میں بیان اور حجم دل ہے اور جب فیصلہ دیا آپ میں بیان اور حجم دل ہے اور جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے (برورش اور تربیت کی خاطر )اس کا بچے پرحق مقدم ہے۔ بیروایت عبدالرزاق نے توری ہے ، انہوں نے عاصم ہے اور انہوں نے عکر مدے بیان کی ہے۔ اصحاب سنن (ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی کے بال ایک روایت اس طرح بھی کی ہے کداس عورت نے کہا کہ میرا میرخاوند (جس نے طلاق دی تھی ) میر لے لڑکے مجھے سے لیا تا ہے۔ نہا تنگر نے فرمایا:

يا غَلامُ هذا ابُؤكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذُ بِيْدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ.

ائر کے یہ تیرا باپ ہےاور یہ تیری ماں ، تو ان میں ہے جس کا ہاتھ جا ہے بکڑ لے، تو لڑ کے نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اوروہ اے لے کر چلی گئی۔

اس روایت کی سند صبح ہے۔ بظاہران دونوں روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں بید دونوں دوا لگ الگ مقد مات ہے متعلق میں۔

#### يانجوس مثال:

صحیح بخاری ، کتاب ' المغازی ، ' باب ' همرة القعناء ' میں امام بخاری سے روایت نقل کی ہے کہ جب بی الفضافہ نے گزشتہ سال ( عام اللہ یبیہ ) کا قضا شد دهمروادا کیا اور جتنی مدت قیام مکہ کے لیے طے کی تھی و دگز رگئی تو اہل مکہ نے حضرت مل سے جائز کہا کہ اسپنے ساتھی سے کہو کہ و و مکہ سے نکل جائے ۔ نبی ایسٹے و باں سے نگے تو حضرت حز ڈکی پڑی '' جی جیا'' پکارتے ہوئے بیچے دوری - حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا لیا اور حضرت فاطمۃ ہے کہا کہ یہ اوا پنے بیچا کی بیٹی ۔ اس پر د حضرت علی اور ان کے بحائی حضرت جعفر اور حضرت زیڈ بن حارثہ میں نزاع پیدا ہوگیا - حضرت علی نے کہا کہ میرے بیچا کی بیٹی ہوادراس کی خالہ میری بیوی بھی ہے - حضرت زیڈ نے کہا کہ میرے بھائی کی بیٹی ہے ۔ رسول النہ ایک فیصلہ اس کی خالہ میری نیوی بھی ہے - حضرت زیڈ نے کہا کہ میمیرے بھائی کی بیٹی ہے۔ رسول النہ ایک فیصلہ اس کی خالہ میں کیا اور فر ما یا الْحَالَمَةُ بِمَنْولَةَ الامِ "کے خالہ مال کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت علی اس کی فیصلہ اس کی جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت علی اس کی خلیج میں بیار اموں ) حضرت جعفر سے فر مایا "اَشْبَهَ بِسَ حَلُقی وَ فَولانًا" اَشْبَهَ بِسَ مَعْمَ ہے مثابہ ہور کھتا ہے ) اور حضرت زیڈ ہے فر مایا "اَشْبَهَ ہے اُن وَ مَولانًا" وَ خُولُونَا وَ مَولانًا" اَشْبَهَ ہے )

حضرت بمزة كي بني كانام حماره باابام تخااوراس كى كتيت ام الفضل تحى -

''خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے'اس ارشاد کا مطلب ہے حق حضائت (تربیت و پرورش) میں نہ کہ حق وارثت'' أنتَ مِنی وَ انَا مِسنْکَ '' کامغہوم ہے کہ خاندانی رشتہ کے لحاظ ہے، داما دہونے کے اعتبار ہے، اسلام میں مسابقت کے پہلو ہے اور نی عیانی کے ساتھ محبت کے نقط نظر ہے۔ اس سے مراو صرف چچا زاد بھائی ہونانہیں کیونکہ اس لحاظ ہے تو حضرت جعفر " کا بھی بی تعلق بنما تھا۔ یہ وضاحت حافظ ابن حجرنے کی ہے۔

یہ بی ایستی کے فیصلوں کے چندنمونے ہیں لیکن علماء نے بی الیستی کی حیات طیب ہے متعلق باقی ہر چیز کو جمع کرنے ، مرتب کرنے اوران میں سے ایک ایک کی جیمان پھٹک کرنے کا جس طرح اہتمام کیا ہے اس طرح کا کوئی اہتمام ان قیصلوں کو بھی مستقل تصانیف کی شکل میں جمع ومرتب کرنے کا دوجلیل القدر علماء شخ ظہیر الدین المرغینا نی حنی (وفات ا ۵۰ ھر) کے سوا کسی اور نے نہیں کیا ، اللہ تعالی کومنظور تھا کہ امام ابن الطلاع کی کتاب کو بقا حاصل ہوتو اس نے جمحے اس کی تحقیق اس کی احاد بیث اوراس کے آثار کی تخ تی اوراس کے اہم مقامات پر حاشیے لکھنے اور نبی اللہ تھا کے مصنف کے تعم سے چھوٹ اس کے تعم اس کی تو فیصلے مصنف کے تعم اس کی تعم اس کی تعم سے اللہ اللہ تعمل میں اللہ رب العالمین کی تعمل میں اللہ رب العالمین کی تعمل میں مقامات کی حافظ فر مائی ۔ اس طرح یہ ایک شخیم کتاب بن گئی ۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کی تھے انہیں کی حمد و شابیان کرتے ہیں ۔

## سنت میں مذکور آ داب قضاء

صحاح اورسنن کی کتابوں میں ملاء نے قامنی کےان آ داب ادراوصاف کا ذکر کیا ہے جنھیں فیسلے کرتے دقت ملحوظ رکھنااز بس ضروری ہے۔ ہم ان میں سے چندا یک کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ان کا استنباط سنت کی کتابوں میں سے کیا گیا ہے۔

### ا عصى حالت من فيعله نه كرنا:

امام سلم، ترندی اورنسائی نے حضرت ابو بکڑی میروایت بیان کی ہے کہ نجی میں اسٹاد فرمایا'' کلا یَسٹ کُم اَحَدُ کُم بَیْنَ اَثْنَیْنِ وَهُو عَصْبَانِ ''(تم میں سے کوئی شخص دوآ دمیوں کے درمیان الی حالت میں فیصلہ ندکرے جب وہ غصی حالت میں ہو)

اس کی دجہ، جیسا کہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں ہے کہ عضہ خون کے کھولئے سے پیدا ہوتا ہے اوراس حالت میں آوی کی آب کھول جے دور کی جائد کی سے اور اس حالت میں آوی کی آب کھوں پر جذبات کا اس طرح پر دور پڑچکا ہوتا ہے کہ وہ تق و باطل میں تمیز نہیں کرسکتا، جبکہ اللہ کی شریعت تو قائم ہی حق کو تق اور باطل کو باطل ثابت کرنے پر ہے۔ اس لئے رسول الشّعائی ہے نے منع فرمادیا کہ قاضی اس وقت تک فیصلہ ندکرے جب تک اس کوا ہے او پر ضبط حاصل نہ ہوتا کہ کہیں غصہ کی حالت میں وہ حق کے خلاف فیصلہ نددے دے۔

### ٢ فريقين كى بات سنے بغير فيصله نه كرنا:

ابوداو ؤداور ترندی نے'' سنن' میں اور حاکم نے'' متدرک' میں حضرت مل کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ واللہ نے فریں

اذَا تقاضى إلَيْكَ رَجُلانِ فَلا تَقْضِ للأوَّلِ حَتَّى تِسْمَعَ كَلاَمَ الأَخَرَ فَسَوْفَ تَدِرِى كَيْفَ تَقْضِى الأَوَلِ حَتَّى تِسْمَعَ كَلاَمَ الأَخَرَ فَسَوْفَ تَدِرِى كَيْفَ تَقْضِى المَاءِدِورِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ والرك الماء عنه المُعالِم اللهُ عَلَى المُعَدِّمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ک بات من کرتمہیں معلوم ہوگا کہ کیا فیصلہ کرنا چاہئے۔ تر ندی نے اس صدیث کوحس کہا ہے۔ حاکم کہتے ہیں کہاس کی سندھیجے ہےاور سیجے بخاری اور سیجے مسلم میں شیخین نے بیروایت نقل نہیں کی۔

#### ٣- قاضي كرام فريقين كي بيض مين مساوات:

محرین نیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ حارث بن حکم آئے اور اس گذ ہے پر بیٹھ گئے جس کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ فیک لگائے ہوئے تھے ۔ حضرت ابو ہریرہ فیک لگائے ہوئے تھے ۔ حضرت ابو ہریرہ فیک کہ وہ مقد ہے کے علاوہ کی اور کام کے لئے آئے ہیں ایک دوسرا آ دمی آ کر حضرت ابو ہریر فی کے سامنے بیٹھ گیا ۔ حضرت ابو ہریرہ فی نے اس سے بوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا'' حارث نے مجھ سے زیادتی کی ہے'' حضرت ابو ہریرہ فی نے حارث ہے کہا کہ افوا اور اپنے فریق مخالف کے ساتھ میٹھو کیونکہ مید ابوالقاسم میں کے سات ہے۔ وکیع نے '' اخبار القعنہ قیس اور حارث بن الواسام نے اپنی مند میں میروایت نقل کی ہے۔

دونوں کوایک ساتھ بھانااس لئے بھی ضروری ہے کہ اگراس سلسلے میں ایک فریق کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جائے گا تواس کی عزت افزائی ہوگی اور دوسروں پرزیادتی کرنے کے لئے اس کا حوصلہ پڑھے گا۔

### الم فظراوراشاره من فريقين مين مساوات:

بيه قي اوردار تطنى في اپن اسن الم المونين حضرت المسلميك روايت نقل كى بكرسول الترايية في ارثاد فرمايا: مَنِ التُلِي بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَعْدِلَ بَيْنَهُمْ فِي لِحظِهِ وَإِشَارَتِهِ وَمَقْعَدِهِ وَمَجْلِسِهِ.

جے مسلمانوں کا قاضی بننے کی آ ز مائش میں ڈالا گیا ہوا اسے چاہیے کہ وہ اپنے اشاروں، کنایوں اورنشست میں ان کے درمیان انصاف کرے۔

یہاس لئے کہ فریقین میں کسی ایک کواس بات کا شبہ تک نہیں گزرنا چاہیے کہ قاضی دوسر نے فریق کی طرف مائل ہے کہ کہیں اس وجہ سے وہ اپنے حق کےمطالبے میں کمزروی نیمحسوں کرے۔

### ٥-كى ايك فريق كوزياده بلندآ وازسے نه يكارنا:

يه قي اوردار قطنى ني النه المن المرس معرت المسكن روايت بيان كى هم كدر سول التعليقة في ارشاد فرمايا: من المتلى بالفَقطَاء بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلا يَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَى اَحَدَ الْحَصْمَيْنِ مَالَمْ يَرْفَعَ عَلَى الأجرِ جيمسلمانوں كا قاضى بننے كے امتحان ميں ڈالا كيا ہودہ فريقين ميں ہے كى ايك پردوسرے كى نسبت آواز زيادہ بلندند كرے - ديل مدين كا حصرے -

#### ٢ ـ ايك فريق كومهمان بنانے كى ممانعت:

ا تا عیل بن مسلم نے حسن ہے وابت بیان کی ہے کہ حضرت علی جب کوفہ میں تھے اس زمانے میں ایک آ دمی ان کے ہاں مبان بن کرآیا، پھراس نے ایک مقدمہ بوااس منے پیش کیا۔ حضرت علی نے اس ہے کہا کہ اہتم فریق مقدمہ بوااس کے میر کے گھرے کی دوسری جگہ نتقل ہوجاء کیونکہ رسول اللہ واقع نے ہمیں فریقین میں ہے ایک فریق کومہمان بنانے ہے منع فریقین میں کمل مساوات ملحوظ رکھنے کے لئے ہے۔ منع فرمایا ہے جب تک کہ ہم دوسر نے فریق کو بھی مہمان نہ بنا کمیں۔ یہ تھم فریقین میں کمل مساوات ملحوظ رکھنے کے لئے ہے۔ یہ حدیث مرسل ہے طبرانی نے اسے متصل سند کے ساتھ بیان کیا ہے ، لیکن اس سند میں بیٹم بن غصن یا قائم بن غصن راوی ہے جو مجبول ہے۔

#### ٤ ـ فریقین جب تک اطمینان سے بیٹھ نہ جا کیں اس وقت تک مقدمہ ساعت نہ کرنا:

ابو داؤو داور بیہ قی نے اپنی'' سنن' میں اور حاکم نے''متدرک'' میں حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت بیان کی ہے کہ رسول التبطیقی نے فیصلہ فرمایا کہ فریقین ( ساعت شروع ہونے ہے پہلے ) قائنی کے سامنے بیٹھ جائیں۔ رکنے کے جسے سمجھ میں میں مسامیہ شنونی نہ بیٹ نہ کی سے بیٹر کی سامنے میں میں اس میں ہوئے ہے۔

حاَم کہتے ہیں کہ سیح بخاری اور سلم میں شیخین نے بیروایت نقل نہیں کی اور حافظ ذہبی نے ان کی اس رائے ہے اتفاق

کیاہے۔ سے سے سے

ح کم کہتے ہیں کہتی بخار ک اور سلم میں شیخین نے بیروایت نقل نہیں کی اور حافظ ذہبی نے ان کی اس رائے ہے اتفاق کیا ۔

### ۸ \_معزز اورغیر معزز اور آزاداورغلام کے درمیان مساوات:

ا مام بخاری اور مسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبدالله بن عمر کی روایت بیان کی ہے۔ کدرسول اللّبطیفیة نے ارشاد فرمایا:

انَما النَّاسُ كَا لِإِبلِ المِانَةِ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِينَهَا رَاجِلَةً (صحح الخاري- كَانِ الرقاق)

ادگوں کی مثال ان سواونوں کی ہے ہے جن میں شاید تمہیں سواری کے تابل ایک بھی نہ ملے۔

اس حدیث کا منبوم یہ ہے کہ اسلام میں لوگ برابر میں۔ یبال حسب ونسب کی بنیاد پر کوئی معزز اور غیر معزز اور کوئی او فی اور کوئی املی نہیں ہے۔ جیسے کے سواونٹوں میں کوئی بھی سواری کے قابل نہ بواور اس کھاظ سے و دسب برابر ہوں۔اس لئے قائنی کا فرض ہے کہ وہ فیصلوں میں معزز اور غیر معزز ، غلام اور آزاد بڑے اور حجیوٹے اور بالدار اور مفلس میں کوئی فرق رواندر کے۔اس طرح انسانی معاشرے میں کمل مساوات کی فضا پیدا ہوگی۔

#### ٩\_شديد بهوك اوربياس كى حالت ميس فيصله ندكرنا:

بہتی اور طبرانی نے حضرت ابوسعید کی ورایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: '' لایسفُسض المقاضی اللہ هُو شُبُعَانٌ رَبَّانٌ '' ( قاض صرف ایس حالت میں فیصلہ کرے جب وہ اچھی طرح سے سیر ہو، یعنی وہ شدید ہوک اور پیاس کی حالت میں فیصلہ نہ کرے )

چنانچة قامنی شرح کو جب غصه آجاتا یا شدید بهوک اور پیاش لگ جاتی تو و داخه کھڑے ہوتے اوراس وقت فیلے نہ کرتے۔ اس کا عبب یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت آ دمی کی سوچ پراثر انداز ہوتی ہے اور بسا اوقات اس حالت میں و وضیح حقیقت تک نبیس پہنچ یا تا۔

اس حدیث کی سند میں قاسم بن عبداللہ بن عمر راوی ہے جومتروک ہے اور بعض کے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ یہ وہ بعض آواب میں جن کا سنباط ہم نے اللہ کے فضل ہے سنت کی کتابوں سے کیا ہے اور قاضی کیلئے ان کا معوظ رکھنا ضروری ہے۔

### رسول التُعلِينية كمقرركرده قاضي

پچیلے صفحات میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ رسول النھائی مسلمانوں کے سب سے بڑے قامنی تھے اوراس منصب پر آپ کو خود اللہ تعالی نے متعمین فرمایا تھا۔ارشاد باری ہے:

فلا وربِّكَ لا يُومِنُونَ حَتَّى يَحَكِّمُوكَ فَيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَاقَضيْتَ ويُسْلِّمُوا تَسْلَيْما (النسآء: ٢٥)

تمبارے رب کی قتم بیادگ مجھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کدا پنے باہمی اختلافات میں بیتم کوفیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو تیجیتم فیصلہ کرواس پر اپنے دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکداس کے سامنے سرتسلیم پوری طرح خم تردس۔

نیکن جب اسلامی قلمرو میں اضافیہ و گیا اور وعظ وارشاد، تزکیو تربیت، جباد کی تیاری، ونو د کے استقبال، صدقات وخیرات کی تسیم اور اس نوعیت کی دوسری سر گرمیون کے سلسلے میں نجھائیٹند کی مصروفیات بہت بڑھ کئیں تو آپ میلیٹند نے مختلف سیا بہ کو مختلف علاقوں میں داعی ، حاکم اور قاضی مقرر کر کے بھیجا جوآپ کے نمائندوں کی حیثیت ہے کا م کرتے تھے۔آپ کے بینمائند فیصلے کرتے تھے تا کہ اسلامی شریعت کے تحت قائم کردہ انسانی معاشرے میں کسی قوت والے کواس بات کا حوصلہ نہ ہو سکے کہ وہ کسی کمزور کاحق مار کھائے یا اس پر کوئی زیادتی کر بیٹھے۔

چنانچہ بی ایک نے بی ایک زندگی میں اپنے نمائندے کے طور پر جن لوگوں کواس مقصد کیلئے قاضی مقرر فر مایا کہ وہ اللہ کی نازل کر دہ شریعیت کی مطابق فیصلے کرتے تھے، تا کہ انہیں عملی تربیت ہوا اور بعض مدینہ دور دراعلاقوں میں تعینات کے گئے ، ان کے فیصلے حضور تک پہنچتے ، پھر آپ ایک آپ یا تو ان کوسیح قرار دے کر بحال رکھتے یا ان میں کوئی خلطی ہوتی تو اس کی تھیج ، ان کے فیصلے حضور تک پہنچتے ، پھر آپ ایک آپ یا تو ان کوسیح قرار دے کر بحال رکھتے یا ان میں کوئی خلطی ہوتی تو اس کی تھے۔ کر ماد ہے تربی ایک ان حالت میں رخصت ہوئے کہ ان صحابہ کر کام ہے آپ علیف راضی تھے۔

### ا-حضرت عليٌّ بن ابي طالب:

یکی بن ابی طالب ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف قرشی ہاشی ہیں۔ کنیت ابوالحن ہے۔ سب سے پہلے مسلمان بونے والے مردوں میں سے تھے۔ نی اللّیہ کے ذیر سامیہ پرورش اور تربیت پائی۔ حضرت فاطمہ بنت رسول اللّیہ اللّیہ علی شوہر تھے۔ حضرت عثمان بی شہادت کے بعد خلیفہ بنے۔ ساڑھے تین ماہ کم پانچ سال تک خلیفہ رہے۔ میں رسول رمضان المبارک کی سرّھویں رات کوشہید ہوئے۔ آپ کے فضائل ومنا قب ان گنت ہیں وکیج ''اخبار القضاۃ'' میں رسول التعلقہ کا بیار شادگرائی قتل کیا ہے: ان علینا اقضی امنی (علی میری امت میں سب سے بہتر فیصلے کرنے والے ہیں)۔ استعمال کی تقدیم کی تصریحے۔

سنن ابوابوداود کتاب القصاء باب کیف بالقصناء میں ابوداود نیاور جامع ترفدی کتاب "الاحکام" باب "مساجساء فسی
المقاضی لایقضی بین النحصمین حتی یسمع" میں امام ترفدی نے حضرت علی رضی الله عند کی بیروایت نقل کی ہے
کہ جھے نی النہ نے کین کا قاضی بنا کر بھیجا۔ میں نے عرض کیا کہ بارسول اللہ! آپ کیا ہے جھے قاضی بنا کر بھیج رہے ہیں
حالا نکہ میں تو نوعم ہوں اور مجھے تضاء کا کوئی تیج ہے بھی نہیں ۔ حضورت اللہ نے ارشا دفر مایا کہ اللہ عن و جل تمہارے قلب کی
ماہنمائی فرمائے گا اور تمہاری زبان سے جھے فیصلے کرائے گا۔ پھر آپ تالیہ نے ہدایت فرمائی کہ جب فریقین تمہارے
ماہنمائی فرمائے گا اور تمہاری زبان سے جھے فیصلے کرائے گا۔ پھر آپ تالیہ نے ہدایت فرمائی کہ جب فریقین تمہارے
ماہنمائی فرمائے کی بات می کی فیصلہ صاور نہ کرنا بلکہ دوسرے فریق کی بات بھی ای طرح سننا جس طرح پہلے

كى نتقى داس سے محمد فيلے تك پېنچ مِن تمهيں مدد ملے گا۔

اس کے بعد فیصلہ صادر کرنا (۱)۔حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسلسل قاضی رہااور جھے کسی فیصلے کے بارے

میں تر دونبیں ہوا۔

حفرت ملی کی اس روایت پرمعتز له ،جیمیه اور معطلة جیسے گراہ فرقوں کے بعض کم عقل لوگوں نے اعتراضات کئے ہیں۔ان
لوگوں کاوطیرہ یہ ہے کہ وہ شریعت کواپنی عقل کی میزان میں تو لتے ہیں یا پھر جوبات ان کی عقل میں آجائے اسے قبول
کر لیتے ہیں اور جو نہ آئے اسے مستر دکر دیتے ہیں۔ایسا کرتے وقت یہ بات ان کے ذبمن میں نہیں رہتی کہ شریعت کی
حکسیں بعض اوقات تو عقل کی گرفت میں آجاتی ہیں لیکن بعض اوقات ذبمن کی رسائی اللہ کی شریعت کی حکمتوں تک نہیں ہو

ہاتی ۔اس موٹی می بات کو نہ بجھنے اور غلط بنیا دیر فیصلے کرنے کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے
گراہ کیا۔

ال روایت پرمغزله کے اعتراضات:

نی تنایق نے حضرت علی کے حق میں جود عافر مائی اس پر معتز لداور بعض دوسر ہے گمراہ گروہوں نے متعدداعتراض کیے ہیں۔ ای طرح انہوں نے حضرت علی کے اس قول پر بھی تقید کی ہے کہ اس دعا کے بعد مجھے کسی فیصلے کے بارے میں شک یا تر دو نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسادعو کی ہے جس کی عقل اور نقل دونوں ہی سے تکذیب ہوتی ہے۔

عقلی نقط نظر ہے و دیداعتر اض کرتے ہیں کہ یہ کیے ممکن ہے کہ نی طابقہ حضرت علی کیلئے یہ وعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی

زبان ہے جیج فیصلے کرائے اور کسی فیسلے میں ان نے نلطی سرز دنہ ہوجبکہ نلطی اور خطاونسیان تو بشری تقاضوں میں ہے ہیں۔

نقل کے پہلو ہے وہ کہتے میں کہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ نی آگیا تھے کی رحلت کے بعد حضرت علی نے متعددا سے فیصلے کیے

بنن ہے سجا بہ کرام نے اختلاف کیا اور خود انہوں نے ان ہے رجوع کر لیا۔ یہ وہ فیصلے میں جنہیں تا بعین اور فقہا ، نے بھی

قبول نہیں کیا مثال کے طور یوان میں ہے بعض یہ ہیں:

۱۔ ام اولد کے بارے میں ان مے مختلف اقوال ہیں پہلے انہوں نے اس سلسلے میں ایک بات کہی پھراس ہے رجوع کرایا۔ ۲۔ حدود کے بارے میں انہوں نے ایسے فیسلے کئے جوایک دوسرے سے مختلف تھے۔

٣۔ مرتدین کوجلانے کی سزادی کیکن جب حضرت ابن عباس کا فتو کی ان تک پہنچا تواینے فیصلے برنادم ہوئے۔

سم۔ان کی رائے پیتھی کہ حاطب کی آزاد کردہ لونڈی کورجم کیاجائے لیکن جب انہوں نے انہوں نے حضرت عثان کا بیقول سن کہ حدثواس پر نافذ ہوتی ہے جواس کاعلم رکھتا ہواوروہ لونڈی مجمی تھی ،عربی زبان سے بے خبر ہونے کی وجہ سے اسے حد کا علم نہ تھا تو انہوں نے حضرت عثان کی رائے کو قبول کر لیا۔

2 - انہوں نے ایک بچپاس سالیآ دمی کوائی کوڑوں کی سزادی جس سے وہ مرگیا۔ اس پر آپ نے اس کی دیت آدا کی اور فر مایا کہ دیت میں نے اس لئے ادا کی ہے کہ اس کی موت واقع ہونے پر ہم نے باہم مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہے آپ کو اپنے مندرجہ ذیل فیصلوں سے رجوع کرنا پرا۔

#### اعتراضات كاجواب:

ان سب اعتراضات کا جواب عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ (وفات ۲۷۱ھ) نے اپنی کتاب''تاویل مختلف الحدیث'' (سا۱۵۹) میں دیا ہے و دلکھتے ہیں کہ نی اللہ نے جب حضرت علیؓ کے دل اور زبان کے برسر حق رہنے کی دعافر مائی تواس المان ہے۔ کہ مقصد پنہیں تھا کہ ان ہے کہ مقصد پنہیں تھا کہ ان ہے کہ مقصد پنہیں تھا کہ ان ہے کہ مقصد ہنہیں تھا کہ ان کے اکثر باتوں کو کا مقلب بی تھا کہ ان کے اکثر فیصلے درست ہوں اور ان کی اکثر باتوں جو کی مقوت میں ہوئی نہیں سکتی۔ نی مقالیت کی اس دعا کا مطلب بی تھا کہ ان کے اکثر فیصلے درست ہوں اور ان کی اکثر باتوں

میں صحت کا پہلو نالب رہے۔ یہ ای طرح ہے جس طرح نی تعلیق نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لئے دعافر مائی تھی کہ اللہ تعالی ان کو دین کا فہم اور قرآن کی سمجھ عطافر مائے لیکن حضرت ابن عباس حضور علی کے باوجود سارے قرآن پاک کا مکمل علم نہیں رکھتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کے '' حنان'' ''اوا ہ'' ' خسلین' اور''الوقیم' کا کیا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ بی یہ بات بھی ذبن میں رہے کہ حضرت علی نے بہت ہے ایسے مقد مات کے بالکل ورست فیصلے فرمائے جن کو سمجھنے سے حضرت مرشمیت دوسر ہے لیل القدر صحابہ قاصر رہے۔ حضرت عمرش نے ان کے بارے میں فرمایا کہ علی شاہوں کے میں ہراس مشکل سے اللہ کی پتاو کہ انگرا ہوں جمیل کو رہے کہ میں ہراس مشکل سے اللہ کی پتاو کہ انگرا ہوں جمیل کرنے کے لئے ابوالحن (حضرت علی میں موجود نہ ہو۔

مختف سحابہ کرام مثلا حضرت عمرٌ ، ابو ہر بریُّ ، حسان بن ثابت ، امیر معاوید رضی اللّه عنهم کے لئے نبی اللّه نے جو دعا کمیں ما تگی بیں ان کامنہوم یمی لیا جائے گا کہ وواکثر حالات کے لئے ہیں نہ کہ ہروقت اور ہرحالت کے لئے۔

#### ٢\_معاذبن جبل:

یہ معاذ ٌ بن جبل بن عمر و بن اوس ابوعبد الرحمٰن انصاری فزر جی ہیں ۔ حلال اور حرام کے علم مین بیدامامت کے منصب پر فائز میں ۔

ابواورلیں خولانی کتے ہیں کہ ان کا رنگ سفید، چبرہ روش، دانت چمکداراروآ تکھیں سرگیں تھیں۔ کعب بن مالک فرمات ہیں کہ معاذ جسین وجیل، فیاض طبع اورا پئی تو م کے بہترین نو جوانوں میں سے تھے۔ واقدی کہتے ہیں کہ بیسب وغز وات میں شرکیہ ہوئے۔ آپ نے نمی کا ایست ابواونی اشعری، عبد میں شرکیہ ہوئے۔ آپ نے نمی کا ایست ابواونی اشعری، عبد الرحمٰن بن سمرہ، جابر بن انس اور دوسرے کبارتا بعین نے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت عمر ان کا اعزاز و تکریم کرتے اور فرماتے کہ عورتیں، معاذ جسے جننے سے قاصر ہیں اورا گرمعاذ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوگیا ہوتا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ معاذ بین معدنے طبقات میں یہ بات بیان کی ہیں۔ ابن سعدنے طبقات میں یہ بات بیان کی ہیں۔

سیف نے''الفتوح'' میں اپنی سند کے ساتھ معبید بن صحرے روایت بیان کی ہے کہ نجھ بیٹی نے جب حضرت معاذ کو یمن بھیجاتو فریایا:

إِنِّي قَدْ عَرِفْتُ بِالْأَءَ كَ فِي الدِّينِ وَالذِّي قَدْ رَكِيكَ مِنِ الدِّينَ وقَدْ طَيِّبُتُ لكَ الهدِيَّةَ فإنْ أهدى

#### Marfat.com

إلَيْكَ شَيءٌ فَأَقْبَلْ.

میں دین کے بارے میں تمہاری مشکل کو جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہتم قرض میں دیے ہوئے ہو۔اس لئے میں تمہارے لیے تخذ کوحلال وطیب قرار دیتا ہوں اورا گر کو کی شخص تنہیں ہدیہ پیش کرے تو اسے قبول کرایا کرنا۔

ای سند کے ساتھ وہ روایت کرتے ہیں کہ بی ایک نے حضرت معاد گوالوداع کہتے ہوئے ان کے حق میں دعافر مائی کہ اللہ تعال تعالی تہمیں سامنے ہے، چیچے ہے، دائیں جانب سے اور بائیں طرف سے اور اوپر اور نیچے سے اپنی حفاطت میں رکھے اور تمام جن وانس کی شراتوں سے تہمیں محفوظ فرمائے۔ حافظ ابن حجرنے ''الاصابۃ'' میں بیروایت نقل کی ہے۔

حضرت معالاً کے فضائل ومناقت بے ثار مین جن کا ذکر سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔اب آپ و ہ ہدایات ملا حظہ کیجئے جو بی میں نصیف نے انھیں منصب قضایر فائز کرتے ہوئے ارشاد فر ہائیں۔

ابوداؤد نے اپنی 'سنن' میں کتاب الاقضیۃ باب' فی اجتہا دالراک فی القضاء' میں اور ترندی نے اپنی ' جامع' میں کتاب ' الاحکام' باب' ما جاء فی القاضی کیف یقطی' میں حارث بن عمرو بن اخی المغیر ۃ بن شعبہ سے اور انھوں نے حضرت محاذ ' بن جبل کے مص سے تعلق رکھنے والے بعض ساتھیوں سے بیروایت بیان کی ہے کہ جب رسول اللہ اللہ نے نے حضرت معاذ ' بن جبل کے مص سے تعلق رکھنے نے پوچھا کہ معاد ہب کوئی مقدمہ چش ہواتو تم کیے فیصلہ کرو گے ؟ حضرت معاذ کو یکن جینے کا ارادہ فر مایا تو آپ آلینے نے پوچھا کہ معاد ہب کوئی مقدمہ چش ہواتو تم کیے فیصلہ کرو گے ؟ حضرت معاذ نے کہا۔ پھر میں رسول اللہ میں اور کتاب اللہ دونوں ہی میں نہیں ملا ؟ حضرت معاذ نے جواب دیا۔ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ علیہ کی روشنی میں اجتہا دکروں گا اور اس میں کوتا ہی نہیں کروں گا۔ اس پر نی مقابقہ نے فر مایا:

### الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله(١)

اس الله کاشکر ہے جس نے رسول الله کے فرستادہ کواس بات کی تو فیق دی جس پر الله کارسول راضی ہے۔ یہ دا قعداس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت معادّ رسول اللّٰه ﷺ کی زندگی میں بمین میں فیصلے کرتے تھے حضرت معادٌّ بن جبل کی کا دھ میں شام میں طاعون کی بیار ک ہے وفات ہوئی۔اس وقت ان کی عمر جونیتس برس تھی۔

#### ٣-العلاء بن الحضر مي:

یہ عبداللہ بن عماد بن اکبر بن ربیعة الحضر می بیں ۔ ان کا باپ مکم معظمہ میں رہتا تھا۔ وہ ابوسفیان کے والدحرب بن امیہ کا صلیف تھا۔ حضرت عبداللہ کئی بھائی تھے۔ ان میں ایک عمرو بن الحضر می تھا جومشر کین میں سے پہلامتھول تھا، اس عبداللہ بن جحش اوران کے ساتھیوں نے محرم کے مہینے میں مکہ اور طاکف کے درمیان تخلہ کے مقام پر قبل کیا۔ محرم کے مہینے میں مکہ اور طاکف کے درمیان تخلہ کے مقام پر قبل کیا۔ محرر صلی اللہ علیہ وسلم ) میں قبل کے اس واقعہ کو قریش نے مشرکین کا بحر کا افر کا ان نے کے لئے خوب استعمال کیا۔ انھوں نے کہا کہ محرر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خون ریزی کی ، مال لوٹے اور لوگوں کو قیدی بنا۔ اس بریہ آیت نازل ہوئی۔

يَسْفَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبَرُ عِنْدَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ ٱكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (البقره: ١٧٢)

ر میالی ہے جرام مبینوں میں اڑائی کے بارے میں دریا فت کرتے ہیں۔ کہدد بیجے کدان میں اڑٹا بہت براہے، مگر خدا کی راہ سے لوگوں کورو کنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راسہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو و ہاں سے

ا۔ ترفی ای صدید اُنِقُل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بیدواہت ای سند کے علاوہ کی اور طریقے ہے ہمارے علم میں نیس اور میرے نزویک اس کی سند مسلم ہے۔
اس صدید پر علاء نے طویل بحثیں کی ہیں جی کہ بعض نے تو اس پر مستقل کما ہیں لکھی ہیں کو تک اس سے شریعت کے ایک اہم اصول بین قیامی پر دوشی پر تی کہ سے میرے خیال میں اس پر سب سے بہتر بحث حافظ این القیم نے اعلام اللو مقعین "(۲۰۲۱) میں کی ہے۔ جہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہی صدید کے ان داویوں کے ناموں کا ذکر نیس کیا تھی جو معرب میں ما آج کے ساتھ میں میں کہتے کے کہ ان میں سے حدید کے ان میں اور اس کے کہتے کہ اس میں مقام اتنا معروف ہے کہ ان میں سے حدید کی اجمعی اور شہرت میں مقام اتنا معروف ہے کہ ان میں سے کہ بی جمورے یا کہ اور برائی کی تبہت نہیں لگائی جا کہ ان میں سے کی بروئی تیس سے اس کا علم کوان کے بارے میں کوئی شک نہیں۔

نکالنااللہ کے نز دیک اس ہے بھی براہ اور فتشق سے بڑا گناہ ہے۔

اس آیت کے نزول سے مسلمانوں کا وہ عُم دور ہوا جس میں وہ قریش کے پراپیگنڈ د کی وجہ سے مبتلا ہو گئے تھے۔اس کی تفصیل سیرے اور تاریخ کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں

بلا، بن الحضر می نے اسلام قبول کرلیا، بیستجاب الدعاشے، بیبال تک کدوہ بعض دعائیے کلمات پڑھتے ہوئے بالاخون و خطر سندر میں واخل ہو گئے صحابہ میں سے سائب بین بیزید اور ابو ہر برہ نے ان سے احادیث روایت کی ہیں بی پی پی بیٹی نے انہوں بحرین کا قاضی مقرر کیا اور ان کے لئے ایک طویل خطابھوایا جس کا ذکر حارث بن اسامہ نے اپنی مند میں کیا ہے اس کا ابتدائی خصہ یوں ہے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بی محمد بن عبد اللہ النبی الامی القرشی الباشی جو تمام انسانوں کے لئے اللہ کے رسول اور نبی ہیں کی طرف سے علاء بن الحضر می اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے لئے تکھا جانے والا ایک عندنامہ ہے۔ اس مسلمانو احتی الوت کی اور تمام بنا کر بھیجا ہے ۔ میں نے اے سلمانو احتی کی ہے کہ وہ خدا ہے ڈر تا رہے ، تمہارے ساتھ نے کا برتاؤ کرے ، حس سلوک ہے بیش آئے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق عدل وانصاف کے ساتھ فیلے کرے ۔ میں تمہیں تھم دیتا ہوں کہ جب تک وہ الیا کرتا و رہم بارے ساتھ انصاف کرے اور رحمت سے چیش آتا رہے تو اس کی بات اچھی طرح سنو، اس کی اطاعت کرو ادر بہترین انداز میں اس کے ساتھ تعاون کرو جینک میرائم پراطاعت کا اتنا تظیم حق ہے کہم وہ حق ادائیس کر ساتھ اور بہترین انداز میں اس کے ساتھ تعاون کرو جینک میرائم پراطاعت کا اتنا تظیم حق ہے کہم وہ حق ادائیس کر سے وہ اس کی بات انہیں کر سے وہ اس کی بات انہیں کر کے :

یا سطویل گرامی نامہ کا ایک حصہ ہے جو نجی آلیک کے ارشاد کے مطابق حضرت عنمان نے حضرت معاویہ کو املا کرایا۔ اس دوران میں نجی آلیک ان کے پاس تشریف فرمار ہے۔ جب حضویاً کیلئے میں کتوب حضرت علاء بن الحضر می اورخالد بن ولید ا کے حوالے کیا تو اس وقت متعدد صحابہ مثلا حضرات ابو ذرغفاری ، حذیفہ بن الیمان العبیسی ، سعد بن عباد الانصاری وغیرہ ومال موجود تھے۔

نبی ایستی نے حضرت خالد موحضرت علاء بن الحضر می کا نائب مقرر فرمایا کدا کرکوئی آفت یا ناگبانی حادث پیش آجائے تووہ ان کی جگہ کا م کریں گے۔

یہ توب گرامی دنیا وآخرت کے بے شار فوائد ، متعدد شرعی احکام اور حضور مطابقہ کی طرف سے ٹی ایک بدایات پر مشتل ہے بیبال اس مکتوب کا صرف وہ حصہ نقل کیا گیاہے جس میں حضور مطابقہ نے حضرت علاء بن الحضر می کو حکم ویا ہے کہ وہ او گوں کے درمیان کتاب اللہ کے مطابق عدل وافعاف کے ساتھ فیصلے کریں۔

۴ معقل بن بيار:

ان کی کنیت ابوعلی اور بعض اوگول کے نزدیک ابوعبداللہ المور اتی ہے۔ مزنی کی نسبت مزنیہ کی طرف ہے جو عثمان بن مروک والد وہتی حضرت معقل صلح حدیدیہ ہے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ بیعت رضوان میں شریک تھے بغوی کہتے ہیں کہ حضرت مرًر، کے قتم کے تحت انہوں نے بھر دمیں نبر کھدوائی جس کا نام' نمبر معقل' ہے۔ اس کی نسبت انہی کے نام کے طرف ہے۔ حضرت معقل نے بھر وہی میں اپنا گھر تقبیر کرایا اور وہیں حضرت معاویہ کے دور خالفت میں ان کی و فات ہوئی۔

انبوں نے نی میانی مضرت نعمان بن مقرن ،عمران بن حصین ،عمرو بن میمون الاودی ،ابوعثان النبدی اور حسن بصری سے احادیث کی روایت کی روایت کر دوا حادیث 'صحاح'' اور' 'سنن'' کی کتابوں میں یائی جاتی ہیں۔

حضرت معتل نجی بیشی کے مقرر کردہ قاضیوں میں سے تھے۔امام احمد نے "مند" اور حاکم نے" متدرک" میں روّایت نقل کی ہے کہ حضرت معتل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول النه علیہ نے لوگوں کے درمیان فیلے کرنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا "مجھ میں صبح فیلے کرنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا "مجھ میں صبح فیلے کرنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی حضور الله نے فرمایا" الله مع القاضی مالم یحف عمدا "کہ الله تعالی کی تاکید اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتی ہے حب تک وہ دائت ظلم وزیادتی نہ کرے (دیکھے کنز العمال (۱۹۔ ۵)

ای حدیث کے شواہد دوسر سے سے اس کی روایات سے بھی ملتے ہیں، چنانچ طبر انی میں حضرت زید بن ارقم سے اس طرح کی روایات مروی ہے جس میں ان گفظوں کا اضافہ ہے کہ '' جب تک قاضی اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کو مقصود نہ بنالے اس وقت تک اللہ تعالی اس کی راہنمائی جنت کی طرف کرتار ہتا ہے''۔ (منداحمہ ۲۶۱۵) جامع تر ندی میں حضرت عبداللہ بنائی اوفی کی روایت ہے کہ رسول التعالیف نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ مَعِ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُو ْ فَاذَا جَاءَ تَخَلِّي عَنْهُ ولزمَهُ الشَّيْطَان (١)

الله کی تا ئیماس وقت تک قامنی کو حاصل رہتی ہے جب تک و ظلم نہ کرے۔ جب و ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ساتھ چھوڑ ویتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ چیک جاتا ہے۔

ا۔ بیم شرخدی کتاب ۱۱ حکام ''باب ماجاه العام العادل' ترمذی کتیج میں کہ بیعدیث من فریب ہے۔ شیخ مبار کپوری'' مختقا الاجوزی'' ( ۱۹۰۶) میں نکھتا میں کہ حام نے متدرک میں ارتیجی نے''اشن الکبری' میں بیروایت نقل کی ہے۔ المناوی'' شرح الجامع الصغیر' میں کتے میں کہ حاکم نے است سلیجی قرارہ ہے۔

### ۵\_عمرو بن العاص القرشى:

ان کی کنیت ابوعبداللہ یا ابومحمد اسبی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ۸ھ میں صفر کے مہنے میں اسلام قبول کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیاور فتح خیبر کے درمیانی عرصہ میں وہ مسلمان ہوئے ۔ زبیر بن بکاراور داقدی نے اپنی الگ الگ سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ حضرت عمرو بن العاص نے سرز مین حبشہ میں نجاشی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ زبیر بن بکار کہتے ہیں کہ ا یک آ دمی نے حضرت عمرو سے کہاتم عقل وقہم کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہو پھر بھی تم نے اسلام قبول کرنے میں اتن تا خیر کیوں کی ؟ حضرت عمرونے جواب دیا کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تھے جن کو ہم پر فوقیت حاصل تھی ، ہید ہ لوگ تھے جن کے دل اوہام کی آ ماجگاہ نتھے۔ جب نجی آلیک مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی ۔ہم نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور معاملات کی باگ ڈور ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم نے غور وفکرے کا م لیا، نتیجہ یہ نکلا کہ حق نے ہمارے د ماغول پر اثر کیا اور اسلام کی دعوت ہمارے دلوں میں داخل ہوگئی۔اس بات کا احساس بعد میں قریش کوبھی اس طرح ہوگیا کہ اب میں پہلے کی طرح ان کے ساتھ تعاون میں دلچین نہیں لیتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک نو جوان کومیرے پاس بھیجا جس نے مجھ سے مباحثہ کیا۔ میں نے اے کہا کہ میں تھے اللہ کی جو تیرااور تجھ سے پہلے اور بعد کے سب لوگوں کا رب ہے قتم دے کر کہتا ہوں کہ بتاؤ کہ ہم زیادہ صحیح دین پر ہیں یا اہل روم وفارس۔اس نے کہا کہ ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ہم خوشحال ہیں یاوہ؟اس نے کہا''وہ'' میں نے کہا کہ ہماری ان پر فضلیت کسی کا م کی اگریہ میں اس دنیا نیں حاصل نہ ہوجبکہ امر واقعہ میہ ہے کہ وہ دنیوی اعتبار سے ہم سے ہر چیز میں آگے ہیں۔ س لومیراول اس بات کوتبول کرتا ہے کے محمد (صلی الله علیه وسلم) کی سه بات حق ہے کے مرنے کے بعد دو بارہ زندہ ہونا ہے تا کہ نیکو کارکواس کی بھلائیوں اور بدکارکواس کی برائیوں کابدلہ دیا جاسکے۔اب باطل کے آگے پڑھتے چلے جانے میں کوئی خیز نہیں۔ حافظ ائن حجرنے بدروایات الاصابہ میں نقل کی ہے۔حضرت عمرٌ بن العاص کبار صحابہ میں سے تھے۔آپکے بے شار مناقب ونضائل ہیں۔وہمصراور قنسرین کے فاتح اور فلیطین کے گورنر تھے۔وہ عرب کے اہل دانش وبینش لوگوں میں ایک تھے۔ حفرت معاویة نے جنگ صفین کے بعدا پی طرف سے انہیں ثالث نامزد کیا جس طرح کہ حفزت علی نے حفزت ابوموی "اشعرى كونامزد كياتها\_

حضو بلاف نے ان کو قاضی مقرر کرتے وقت مندرجدد بل علم تکھوا یا تھا۔

ا مام احمد مند میں روایت کرتے ہیں کہ ابوانصر نے فرح سے انہوں نے محمد بن عبد لااً علی سے انہوں نے اپنے باپ سے

ادرانبوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے روایت کیا کہ دو تض حضو میں بھٹر تے ہوئے آئے آئے مورے آئے آئے تاہم جھے بہتر طور پر آئے تاہے میں بھڑ ہے کہ مرحیان فیصلہ کرؤ' حضرت عمرو نے عرض کی'' حضو میں بھٹر ان کے درمیان انجام دے سکتے ہیں' آپ بھٹے نے فرمایا: اس سے کیافرق پڑتا ہے حضرت عمرو نے عرض کی اگر میں نے ان کے درمیان یہ فیصلہ کردیا تو اس کا مجھے کیاصلہ ملے گا؟ آپ بھٹے نے فرمایا:

إِنْ أَنْتَ قَعَنْيْتَ بَيْنَهُمَا فَأَصَبْتَ الْقَضَاءَ فَلَكَ عَشْر حَسَنَاتٍ وَإِنْ أَنْتَ اجْتَهَدَتَ فَاحْطَاتَ فَلَكَ حَسْنَةٌ (الرَّمْ اِنَا اجْتَادَ فَلَوْ لَكُلْ الْوَرَا لَرَمْ اللَّهِ الْعَلَالَةِ فِي مِهْ مِيلَا لِي نَكِ عَشْر حَسَنَةٌ (الرَّمْ اللَّهُ اللَّالَةِ فِي مُرْتَهِ مِيلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُولُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اس طرح بن مینانی نے ان کو فیصله صادر کرنے سے منع نہیں فرمایا بلکداس پیرائے میں ایک ایسے قاضی کی تعریف فرمائی جو عدل وانصاف تک چینچنے کی پوری پوری کوشش کرے ۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت سے حضور مینانیک کے اس ارشاد گرامی کی تائید ہوتی ہے مَنْ جَاءَ کُمْ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْنَالَهَا (سورہ الانعام۔١٦٠)

جونیکی کرے گااس کودس گناا جرملے گا۔

باقی رہاحضو علیہ کا بیار شادگرای کداجتہادی صورت میں تہمیں ایک نیکی ملے گی تو بینیکی ان کو نلطی کرنے کی وجہ سے نبیں بلکداس وجہ سے ملے گی تو بینیکی قاضی کو تب کہ وہ بلکداس وجہ سے ملے گی کدانہوں حق وانصاف کی جبتو میں کوتا ہی سے کا منہیں لیا۔اور بینیکی قاضی کو تب کہ وہ کتاب وسنت کا عالم ہوا اور اختلافی مسائل میں اجتہادی صلاحیت رکھتا ہو۔ جہاں تک اس نا دان اور جابل شخص کا تعلق ہے جومطلوبہ استعداد کے بغیر قاضی کی کری پر برجمان ہوجائے تو اس پر بی ملک کے بیصدیث صادق آتی ہے آپ نے فرمایا: القَصَاةُ ثَلَاثَة مِنْهُمْ قَاضِ مَقْضِیْ وَهُو لاَ يَعَلْمَ مُفْهُو فِيْ النَّادِ وَإِنْ اصْابَ.

قاضی تین قتم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک قاض وہ ہے جوعلم کے بغیر فیصلہ کرے۔اییا قاضی اہل دوزخ میں سے ہےا گرچہائی کا فیصلہ درست بی کیوں نہو

صحیح روایت کےمطابق حضرت عمر من العاص کی وفات ۳۳ ہیں ہوئی حافظ ابن حجر عسقلانی نے ای روایت کو میح قر ار دیا ہے۔

#### ٢ ـ عقبه بن عامر:

عقبہ بن عامر الجبنی مشہور صحابی ہیں حضور علیہ ہے بکشرت احا دیث انہوں نے روایت کی ہیں یا پھران سے متعدد محابہ وتا بعین مثلا حصرت ابن عباس ابوامامہ مجبیر ہن نفیر ، بعجبہ بن عبداللہ الجبنی ، ابوا در لیں خولانی اور کنی دوسرے لوگوں نے احادیث روایات کی ہیں ابوسعید بن یونس لکھتے ہیں :

وہ قرین ، فقہ اور خاص طور پرعلم وارثت کے جلیل القدر عالم تھے ، شیح وبلیغ شاعر اور کا تب تھے ۔ بیان سحابہ میں سے تھے جنہوں نے قرآن جمع کیا۔

ایک دفعہ دو تخص جھڑ تے ہوئے بی میالیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت عقبہ او تھم ویا کہ لان کے درمیان فیصلہ کریں۔

دارتطنی اپنی سند کے ساتھ عقبہ بن عامر نے قل کرتے ہیں کہ دو شخص جھٹڑتے ہوئے آنخضرت میں ایک خدمت میں حاضر ہوئے ۔ آپ نے فرمایا''عقبہ اٹھواور آن کے درمیان فیصلہ کرو۔ اگر تمہارا فیصلہ سجع ہوا تو دس گناا جر ملے گااورا گرتم نے اجتہاد کیااور اس میں غلطی ہوئی تو تمہیں ایک گناا جر ملے گا۔

اس صدیث کی سند میں ابوالفرج بن فضالہ راوی ہے جوضعیف ہے ، البتہ حدیث کامعنی ومنبوم بیخے ہے اور کی دوسری اسناد کے ساتھ بیر دوایت حضرت ابو ہریر ؓ وغیرہ ہے بھی مروی ہے۔

#### ٧ ـ حذيفة بن يمان عبسى:

یہ کبار سحابہ میں شار ہوتے تھے۔ انہوں نے نجھ اللہ سے اور ان سے حضرت جابڑ، جندب، عبد اللہ بن برید، ابوالطفیل اور بکٹر ت تالعین نے بکٹر ت احادیث روایت کی ہیں حضرت حذیف آرسول کر پہلیک کے محرم اسرار کے طور پر معروف تھے ۔ حضرت مرازان سے دینا میں رونما ہونے والے فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ جب حذیف تھی جنازہ میں شرک ہوتے تو حضرت عمر بھی شرکت کرتے تو حضرت عمر بھی شرکت کرتے تو حضرت عمر بھی مشرکت نے اور اگروہ کی جنازے میں شرکت سے اجتناب کرتے تو حضرت عمر بھی شرکت نہ کرتے نہ کے فضائل ومنا قب جیثار ہیں بی تعلیق نے حضرت حذیفہ تو دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے کیا مہد بھیجا ابن شعبان لکھتے ہیں کہ وہ دوآ دمی مرکنڈے کی ایک جھونیز کی کے بارے میں جھاڑتے ہوئے

حسنور میلانیک کی خدمت میں حاضر ہوء۔ امام نسائی کتاب الاساء والکنی' میں ذکر کرتے ہیں کہ ممامہ کے رہنے والے ورخض ایک باغ کے بارے میں جھڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے آپ نے حذیفہ بن ممان کو ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے بھیجا حذیفہ نے اس شخص کے حق میں فیصلہ صادر کیا جواس رس کی قریب تر تھا جس کے ساتھ وہ جمونیز کی باندھی گئے تھی۔ پھر وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اپنے فیصلے ہے آگاہ کیا آپ نے فرمایا تم نے ٹھک فیصلہ کیا''۔

دار قطنی نے بیرحدیث وہشم بن قران کی سند کے ساتھ روایت کی ہے لیکن بیر راوی ضعیف ہے۔ ابن ماجہ نے بینمران بن جاریہ کی سند کے ساتھ روایت کی مگرنمران مجبول راوی ہے۔

#### ٨ عتاب بن اسيد:

یہ عثاب بن اسید بن ابی العیص بن امدیتہ بن عبد تمس اموی ہیں۔ان کی کنیت ابوعبد الرحمٰن یا ابومجد ہے۔والدہ کا نام زین بنت عمر بن امیہ ہے۔ فتح کمد کے دن مشرف باسلام ہوئے۔ بہت نیک طلیت اور صاحب نضلیت تھے۔ان گی عمر اس وقت ہیں سال سے چھے ہی زیادہ تھی۔اماور دی لکھتے ہیں' رسول کریم سیالیتے فتح کمہ کے بعد عماب بن اسید کو مکہ کا حاکم او رقاضی مقرر کیا عمال ہے کوئا طب کر کے حضور ملیا ہے۔ فر مایا:

يَاعَتَابَ إِنْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَالَمْ يَقْبِضُوا وَعَنْ رِبْعِ مَا لَمْ يَضْمَنُوْا

عمّاب! لوگوں کواس مال کی رکیج ہے منع کرو جوان کے قبصہ میں نہ ہو۔اوراس چیز کا نفع لینے سے روکو جس کے صنان کی وہ ذ مدداری قبول نہ کریں۔

الخواززی اما ما بوصنیفہ سے بسند بھی بن عبداللہ بن موہب التیمی القرشی الکوفی عن عامر الشعبی عن عمّا بی بن اسیدنقل کرتے ہیں کہ بی کریم اللی نے ان کو تھم دیا کہ وہ این قوم کو اس مال کی بھے ہے منع کریں جوان کے قبضہ میں نہ ہو نیز ایک بی مود سے میں دوطرح کی شرطیس مقرر کرنے سے روکیس ۔ (اوروہ یوں کہ اگر نفقہ ادا نیک کریں تو رقم اتنی ہوگی اورہ گرادھار کریں تو اتنی مزید براں بائع کو ایسی چیز پر نفع لینے ہے منع کریں جس کے صفان کی ذمہ داروہ قبول نہ کر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسی تی گوبھی ممنوع قرار دے دیں ، جس میں قیت کی مقبل میں ادا نیک کی شرط پر چیز کوفروخت کر کے قبضہ دے ساتھ ایسی تا ہے اس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ نبی کر کے مقابلہ نے عماب دیا جاتا ہے (مندانی صنیفہ ج ۲ میں 20 مارے میں بڑے جت اور سے اہل ایمان کیلئے نہایت زم تھے: حضرت عماب بن اسید دکو کہ کا ماکم مقرر کیا منافقین کے بارے میں بڑے تن اور سے اہل ایمان کیلئے نہایت زم تھے: حضرت عماب

فر مایا کرتے ہتے'' کمی شخص کے بارے میں جھے پہتہ چل جائے کہ وہ نماز باجماعت میں شرکت نہیں کرتا تو میں اے قتل · کر دوں گا کے دیکہ نماز باجماعت ہے مستقل طور پرغیر حاضر و ہی شخص رہتا ہے جومنا فتی ہو۔

ابل ملہ نے آ مخصوط اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ نے ایک درشت خوبدہ کو مکد کا حاکم مقرر کردیا ہے آپ نے

فرمايا:

إِنِي رَأَيْتُ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ أَنَّهُ اتَّى بَابَ الْجَنَّةِ فَآخَذَ بِحَلْقَةِ الْبَابِ فَقَعْقَهَا حَتَّى فَتَحَ لَهُ وَدَخَلَ.

میں نے خواب میں دیکھا کہ عمّاب من اسید جنت کے دروازے پر آیا اوراس نے دروازے کی زنجیر پکڑ کراھے زورے

ہلا پایباں تک که درداز هکل گیااورعمّاب ندرداخل ہوگیا۔ مدر میں میں میں نقل ک

حافظا بن حجر''الاصابه''میں بیروایت نقل کی ہے۔

حضرت عمّابٌ نے ای روز وفاف پائی جس روز حضرت ابو بمرصدیق کا نتقال ہوا۔

#### 9\_دحبه بي:

دھیہ "بن خلیفہ بن فردہ قلبیلہ تضاعہ سے تقاق رکھتے تھے۔ آغاز میں مشرف بہ سلام ہوئے ۔غزوہ ، بدر میں شریک ندہو سکے جریل امین جب انسانی شکل میں نازل ہوتے تو ان کی حضرت دھیہ سے بہت مشابہت ہوتی ابن سعد نے مہاجرین وانصار کے دوسر سے طبقہ کے ذکر کے دوران میں بیان کیا ہے کہ آئیس یعلی بن لبید، عبیداللہ بن موی اور فصل بن وکیج نے بتایا کہ ان سے ذکریا بن ابوزائدہ نے حضرت عامر اضعی کے حوالے سے روایت بیان کی کہ نجی میں آئیسے نے تین آ دمیوں کو تین اشخاص کے مشابہ قرار دیا آپ نے فرمایا:

ا۔وحیہ کلبی جریل کے مشابہ ہیں۔

۲ یوره بن مسعود تقفی عیلی بن مریم ہے ملتے جلتے ہیں

س عبدالعزی بعنی الولہب د جال کے مشابہ ہے۔

ایک دوسری روایت میں ہے آپ ایک نے فرمایا:

أَشْبَهُ مَنْ رَايْتَ بجبريلَ دِحية الكلبي.

جس آ دی کی شکل میں نے جبریل کے بہت مشابہ پایادہ دحید کلبی ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنبمارسول كريم اللينية ب روايت كرتے ميں كه جبيرل آپ كے پاس وحيد كلبي كي شكل ميں آيا

کرتے تھے یہ حضرت دحیہ ہیں جوحضور کا مکتوب گرامی پہنچانے قیصر کے ہاں گئے تھے الماور دی لکھتے ہیں: '' دحیہ کلبی کوحسور نے بمن کے ایک علاقے کا قاضی مقرر کیا تھا اور وہ شکل وصورت میں جبریل سے مشابہت رکھتے ہے (۱)

### • ا\_حضرت ابوموی اشعری

نا م عبدالله بن قیس اور کنیت ابوموی ہے۔

قبیلہاشعری ہے تعلق رکھتے تھے۔ نام اور کنیت دونوں کے ساتھ معروف تھے۔ بلکہ کنیت نسبتا زیادہ مشہور ہے۔ان کی والدہ کا نام طیبہ بنت وہب بن علی ہے۔مشرف باسلام ہو کیں اور مدینہ میں وفات پائی ابوموی رملہ میں سکونت یز بریتھے بیسعیڈ بن العاص؛ کے حلیف تھے پھر اسلام لائے اور حبشہ کی جانی ہجرت کی آکٹر موز خیبن کی رائے ہے جب انہوں اسلام لائے اور تو حبشه کی جانب ہجرت نہیں کی جب بلکہ دہ اپنے وطن ( یمن ) چلے گئے یمی دجہ ہے کہ موی بن عقبہ،ابن اسحاق ، واقد ی اوردوسرے سیرت نگاروں نے ان کومہاجرین حبشہ میں شامل نہیں کیا۔ جب خیبر فتح ہو گیا تو مدینہ تشریف لا نے اتفا قاجعفر بن الى طالب كى كشتى كے ساتھ بى ان كى كشتى بھى كنارے كئى وكيع "اخبار القصاة" ميں لكھتے ہيں كہ بعض لوگ كہتے ہيں كہ حضور عليه في الوموي كويمن كا حاكم اوربعض كهتير بين قاضي بنا كرجيجا حافظ ابن حجرالا صابة ميس لكصة بين : ' ' نی این نے حضرت ابومویؓ اشعری کو یمن کے کچھ علاقوں مثلا زبید ،عون اوراس کے گردنواح کا حاکم بنا کر بھیجا حضرت عمر نے مغیرہ بن شعبہ کے بعدان کوبھر و کا حاکم مقرر کیا ، چنانجہ انہوں نے پہلے اہواز اور پھراصنبان کا علاقہ فتح کیا حضرت عَمَانٌ نه این دورطلاقت میں ان کوکوفہ کا حاکم مقرر کیا۔حضرت علیؓ نے جنگ صفین مین ان کو ثالث مقرر کیا تھ'' حضرت ابومویؓ نے نبی کر ممالیہ ،خلفاء راشدین ،حضرت معادؓ ،ابن مسعودؓ ،ابی کعبؓ اور عمارؓ سے روایت حدیث کی ہےاو ران سے ان کے بیٹون موس، ابراجیم، ابو برده، ابو براوران کی اہلیدام عبدالله اور دوسر بے لوگوں نے آپ کا انتقال ۲۲ ص میں ہواجب کہ آپ کی عمر ساٹھ سال ہے کچھاو برتھی۔

ادب القائس (ين السيس

#### اا حضرت عمر بن الخطاب "

آپ مربن الخطاب بن نفیل القرشی العدوی ،ابوحفص امیر المومنین میں حرب فجارے عپارسال بعداور بعثت نبوی ہے تمیں سال پہلے پیدا ہوئے ۔ فار کے بیاد ہوئے ۔ دور سال پہلے پیدا ہوئے ۔ خلیفہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عرشام الفیل کے تیرہ سال بعد پیدا ہوئے ۔ دور جا لمیت میں سفارت کی ذمہ داری آپ کے پیردتھی ۔ جب نجی آلی ہے نے اپنی بعثت کا اعلان فر مایا تو مسلمانوں کے ساتھان کا رویہ بڑا ہخت تھا۔ پھرانہوں نے اسلام قبول کرلیا تو ان کا اسلام لا نامسلمانوں کے لئے ایک تنظیم کا میا بی تھی ۔

ا مام ترندی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثانؓ نے عبداللہ بن عمرے کہا'' جاؤاورلوگوں کے درمیان نیسلے کیا کرووہ کہنے لگے امیر الؤمنین! اس خدمت سے معاف رکھے'' حضرت عثانؓ نے فر مایا یتم اس منصب کو ناپسند کرتے ہوجبکہ تمہارے والدلوگوں کے درمیان فیسلے کیا کرتے تھے''

#### ابن العربي كہتے ہيں:

''حضرت عنّان ٌعبدالله بنعمرے جوبیہ کہا کہ تمہارے والدلوگوں کے درمیان فیسلے کیا کرتے تھے تو ان کا مطلب میتھا کہوہ حضرت عمرٌ بی تنایش کے مقرر کر د ہ قاضی تھے''

#### ١٢\_حضرت أني بن كعب

آپ سیدالقراءادر بیت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے۔آپ نے غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں حصہ لیا۔

### ۱۳\_حفرت زیدین ثابت انصاری فزرجی

آپ کا تبین وحی صحابہ میں سے تھے۔وراثت کے احکام ان کوسب سے زیادہ معلوم تھے۔

ا بن سعد ان کومفتی صحابہ کے زمرہ میں ثار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں تضاء وفتوی میں ان کام مقام بہت بلند تھا قرآن حکیم کے ان قاریوں میں سے متھے جن کے بارے میں نبی کریم آلیاتھا نے فرمایا تھا:

مَنْ مَرْ هُ أَنْ يَقِرْ االْقُرْ آنَ غَصامَمَا نَوْلَ فَلْيَقْرُ اهْعَلَى قَرْ اءَةِ ابْنِ أَمِ عَبْدٍ

جُوْ اِقْر آن کوائ طرح تروتازہ پڑھنا چاہے جس طرح وہ ٹازل ہوا ہے تووہ اس کوعبداللہ بن مسعود کی طرح تلاوت کرے ان تینوں صحابہ کرام کومسروق نے آنخضرت ﷺ کے قاضوں میں شار کیا ہے الکتانی نے طبری کے حوالے ہے مسروق کی بیرائے نقل کی ہے ( دیکھیے التر اتیب الا دار ہیے: ص ۴۵۸ )

#### 2

#### Marfat.com

## منصب قضاء کے لئے شرا لط

ابويعلى الفراء كہتے ہيں:

"مصب قضاء پرصرف الشخف كوفائز كياجا سكتا ہے جس ميں مندرجہ ذيل سات شرائط پائي جاتي ہوں

(۱) مرد بونا (۲) بالغ بونا (۳) صحح العقل بونا (۴) آزاد بونا (۵) مسلمان اور عادل بونا (۲) قوت ساعت وبصارت کا نھیک بونا (۷) اورعلم وفضل' (الا حکام السلطانیة ص۴۰)

مر دہونے کی شرطاس لئے عائد کی گئی ہے کہ عورت کو حکمران بننے اور گوا بی دینے کے اعتبار سے مرد کے برابر درجہ نبیس دیا حاتا۔

الماوردي كهتے ہيں:

يةول ظلاف اجماع مونے كى وجد بوزنى نبيس علاوه ازيں يدورج ذيل آيت كريم يہ مصادم ہے۔ الرِّ جَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسِاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّه بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضِ (النباء ٣٣)

مردعوتوں پرقوام ہیںاس لئے کہ خدانے بعض کوبعض پر فضیلت دی ہے۔

لبذامه جائز نبیس که تورتیں مردوں پر حاکم بنائی جائیں'' (الحکام السلطدیہ ص۔۲۰)

صیح بخاری میں حضرت ابو بکڑے مروی ہے كے حضور عليہ في فرمايا: كَنْ يَفْلِحُ قَوْمٌ ولِيَسَهُمُ امر أَةٌ " ووقوم بركز

فلاح نہیں پاسکتی جس کے حکمران عورت ہو۔

جو خلاء عورت کو قاضی بنانے کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس صدیث سے مرادیہ ہے کہ عورت کو منصب خلافت نہ سونیا جائے ۔اما م ابو حنیفہ کا قول ہے کہ جن معاملات میں اس کو قاضی بھی بنایا جا سکتا ہے، یہی ان کے زدیک حدود قصاص کے علاوہ باتی تمام امور میں عورت کا قاضی بنانا درست ہے۔قاضی کے لئے بالغ اور عاقل ہونے کی شرط اس لئے ہے کہ جب یج اور مجنوں کو اپنی ذات پر ہی اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے تو ان کو دوسروں پر اختیار کیے حاصل ہوسکتا ہے علاوہ ازیں واقعات کی تہ تک پنچنا اور گواہوں کی شہادت کا پوراا دراک کرنا ان کے بس میں نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ منصب قضاء پر

فائرنبیں ہو سکتے ۔

قاضی نے لئے آزاد ہونے کی شرطاس لئے ہے کہ غلام نبولی بن سکتا ہے اور نبدی اس کی شہادت کمل شار ہوتی ہے۔ الماور دی کتے ہیں:

''چونکہ غلام کواپی ذات پر بھی افقیار حاصل نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ کسی اور کا مختار بھی نہیں بن سکتا۔ ای طرح جب غلام کی شہادات بی قابل قبول نہیں اور اس کا فیصلہ کیسے نافعہ ہوسکتا ہے؟ علی بذاالقیاس جو شخص پوری طرح آزاد نہیں وہ بھی تضاء کے منصب پر فائز نہیں ہوسکتا۔ مثلا مد ہر (وہ غلام جس کو آقا یہ ہے کہ تم میری موت کے بعد آزاد ہو مکا تب (وہ غلام جس کو آقا یہ ہے کہ تم میری موت کے بعد آزاد ہو مکا تب (وہ غلام جس کے ساتھ آقا یہ صحابہ ہ کر کے تم آئی رقم اوا کر کے آزاد ہو سکتے ہو۔ گراس نے وہ رقم ابھی ادانہ کی ہو ) اس طرح وہ غلام جس کا کچھے حصہ آزاد ہو اور پچھے غلامی کی حالت میں ہوا (مثلا ایک غلام کے چند آقا ہوں۔ ان میں سے پچھے تو اس کو آزاد مور کے ایس کے قرار افراد کو بھی قاضی نہیں بنایا جا سکتا''

کردین اور چھتے میں نہ ہاں وہارو کرنے میں مانع نہیں۔اس کئے کہ فتوی دینے اور روایت کرنے کے لئے صاحب اختیار ہونا ضروری نہیں۔علاوہ ازیں غلام جب آزاد ہوجائے تواسے قاضی بنایا جاسکتا ہے۔ چاہے ابھی اس کے ذمہ ولاء کا مال اداکر ناباقی ہواس کئے کہ حکمران بنانے میں نسب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔

حضرت عمر فی ابوحد یفد کے آزاد کردہ غلام سالم کے بارے میں فرمایا تھا کہ 'اگر آج (اس وقت حضرت عمر زخمی ہونے کے باعث بستر علالت پر دراز تھے ) سالم زندہ ہوتے تو خلافت ان کے سپر دکرنے میں جھے کوئی تر دونہ ہوتا' الماوردی نے اس کی یہ تو جی کے کہ سالم آزاد ہو چکے تھے اوران پر غلامی کا کوئی اثر باقی نہ تھا اور آزاد شدہ آدمی کز منصب خلافت وققصاء بہ فائز کیا جاسکتا ہے۔ (اوب القاضی جام ۱۳۰)

قاضی کے لئے مسلمان ہونے کی شرط اس لئے عائد کی گئی ہے کہ جب قاسق مسلمان کو منصب اختیارات پر فائز کرنا جائز نہیں تو ظاہر ہے کہ کا فرکوتو ایسے منصب پر فائز کرنا بطریق اولی جائز نہیں۔

المارودي كتيم بين:

'' یشرطاس کے ضروری ہے کہ شہاوت کی قبولیت کے لئے بھی مسلمان ہوناشرط ہے (تواسلام کے بغیر جب شہادت قبول نہیں ہوئتی تو غیر مسلم کوقائنی بنایا جا سکتا ہے؟ ) مزید برآن قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔

" وَلَنْ يَجْعَل اللَّه الْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ سَبِيْلاً " (النساء. ١٣١)

اورخدا کا فروں کومومنوں پر ہرگز غلبنہیں دےگا۔

اس لئے کافرکونہ اہل اسلام کا قاضی مقرر کیا جا سکتا ہے نہ خارکا۔امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ کافرکواس کے ہم ند ہب
اوگوں کا قاضی مقرر کیا جا سکتا ہے عمو ما والیان علاقہ کے ہاں بیہ روایت چلی آ ربی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو منصب
اور عبد ے دے دیے ہیں گر وراصل بی قضاء کا منصب نہیں ہوتا بلکہ بیا کیہ طرح کی سیادت وقیادت ہے جوا کیہ غیر مسلم
کوا نے اہل نہ ہب پر حاصل ہو جاتی ہے۔ مزید براں اپنے ہم ند ہب لوگوں کے درمیان وہ جو فیصلے بھی کرے گاوہ اس
کے نافذ ہوں گے کہ انہوں نے اس فیصلے کو قبول کرلیا نہ کہ اس وجہ سے کہ اس نے انھیں وہ فیصلہ قبول کرنے کے لئے
پابند کیا۔ چنا نچہ جب غیر مسلم اپنے مقد مات اس کے پاس لیے جانا پند نہ کریں تو ان کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا
باید کیا۔ چنا نچہ جب غیر مسلم اپنے مقد مات اس کے پاس لیے جانا پند نہ کریں تو ان کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جائے گا

قاضی کے لئے عادل ہونیکی شرط اس لئے ضروری ہے کہ فاسق کے دین اوراس کی دیانت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ منصب قضاء ایک امامت ہے اس لئے بیفاسق کے سپر دنہیں کی جاعتی۔

الماوردی کتبے ہیں:

(اکسی ضخص کوکسی منصب پر فاکز کرتے وقت اس میں عدالت کی صفت کو بہر صورت کمحوظ رکھا جائے گا عدالت کا مطلب میں ہے کہ وہ شخص راست گفتار امانت دار محر مات ہے اجتناب کرنے والا اور گنا ہوں سے بچنے والا ہواس کا کر دارشکوک شہبات سے بالاتر ہو وہ عضے اور خوثی دونوں حالتوں میں متوازن اور دین اور دنیوی مجاملات میں صاحب مروت ہو جب یہ یہ اور اس میں بتا مو کمال پائے جا کیں تو ایساشخص عادل کہلائے گااس کی شہادت جائز ہوگی اور اس کو تحکمران یا قائسی بنا صحح ہوگا اور اگر ان میں ہے کوئی صفت مفقو دہوتو اس کی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی اور اس کو حاکم بھی نہیں بنایا جائے گئا نہ اس کی کسی بات کاوزن ہوگا اور نہاں کا کوئی تھم نافذ ہوگا ( فدکور و بالاحوالہ جات ملاحظہ بجبے )

تانسی کی تو ت جاعت و بصارت کا صحیح ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اس کی قوت ساعت و بصارت ٹھیک ہوتا کہ وہ صاحب حت سے حت کے حق کا صحیح طور تعین کر سکے طالب و مطلوب اور اقر ار کرنے اور انکار کرنے والے کے در میان امتیاز کر سکے اور حق و باطل میں فرق کر سکے ۔ چونکہ نابینا آ دی اس صلاحیت ہے محروم ہوتا ہے اس لئے ایسے شخص کو منصب پر متعین نہیں کیا جا سکتا گرا ہام ما لک کی رائے میں اس کا حاکم بنتا بھی درست ہے اور اس کی شہادت بھی معتبر ہے قاضی کے بہرہ ہونے کی جا سکتا گرا ہام ما لک کی رائے میں اس کا حاکم بنتا بھی درست ہے اور اس کی شہادت بھی معتبر ہے قاضی کے بہرہ ہونے کی جا سکتا گرا ہام ما لک کی رائے میں اس کا حاکم بنتا بھی درست ہے اور اس کی شہادت بھی معتبر ہے قاضی کے بہرہ ہونے کی جا سکتی گرا ہا ما لک کی رائے میں اس کا حاکم بنتا بھی درست ہونے ک

صورت میں وہ اختلاف پایاجا تا ہے جس کا ذکراہانت کے ضمن میں پہلے کیا جاچکا ہے قاضی کے بارے میں دیگر اعضاء کے صحیح سالم ہونے کا کھا ظنییں رکھا جائے گا مگر حکران کے سلسلہ میں ان کو کھوظ رکھا جائے گا ،لبذا ایک اپانج اور معذور شخص کو بھی منصب نقط رپونے والے مخص کے اعضا جمیح سلامت منصب نقط رپونا کر ہونے والے مخص کے اعضا جمیح سلامت ہوں تا کہ اس کے وقار اور دعب میں اضافہ ہو (الا حام السلطانیوں ۲۵ ادب القاضی جام ۱۲۵، ۱۲۸)

تاضی کے لئے شرق احکامات کاعلم ہونااز بس ضرور ہے اوراحکام شریعہ کاعالم ہونے کے لئے چار بنیادی چیزوں کی معرفت لازی ہے وہ چار چیزیں حسب ذیل ہیں:

ا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کتاب اللہ کے احکام، نامخ ومنسوخ ،محکم ومتشابہ، عام وخاص ،مجمل ومفصل کا اے صحیح علم اورمعرفت حاصل ہے۔

۲-دوسری بات یہ ہے ہورسول النہ النہ کیا گئے گئے گا اس سنت ہے آگاہ ہو جو آپ آگئے کے افعال واقو ال سے نابت ہے اس کے ساتھ ساتھ ساتھ اور مقید وغیرہ کاعلم بھی رکھتا ہو ساتھ ساتھ ساتھ اور مقید وغیرہ کاعلم بھی رکھتا ہو سے تیسری بات یہ ہے کہ مثلا اسلف کی آ راء سے باخبر ہو مثلا سید کہ کس مشلہ بران کے یہاں اجماع منعقد ہوا ہے اور کون ساسم سند مختلف فیہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اجماع مسائل کی بیروی کر ہے گا اور اختلافی مسائل میں اجتہاد سے کام لے گا۔

\*\* - چوتھی بات سے کہ وہ قیاس کے اصول وضوابط سے وافقیت رکھتا ہوتا کہ جن فروعی مسائل کے بارے میں شارع نے سکوت اختیار کیا ہے ان کے متعلق وہ نص میں ذکروہ متعن علیہ اصولوں کی روشنی میں اجتہاد کر سکے۔

الماور دی لکھتے ہیں:

''جب قاضی احکام شرعیہ کا ان چار بنیا دی باتوں ہے باخبر ہوتو اس کا شاران علماء میں ہوگا جودین میں اجتہاد کرنے کے اہل تصور کئے جاستے ہیں اسٹاخض فتوی بھی دے سکتا ہے اور لوگوں کے مقد مات کے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ اس کے ساھرساتھو وہ دوسرے اہل علم سے فتو سے بچے اور ان سے مقد مات کا حل دریافت کرنے کا بھی مجاز ہے اور اگر قاضی میں بیصفات یا ان میں سے بعض نہ یائی جاتی ہوں تو وہ جم ترخییں ہوگا۔ ایساشخص نہ مفتی ہوسکتا ہے اور نہ اسے قاضی بنایا جا سکتا ہے ایسے شخص کو میں سے اس سے ایس کے ایس کے ایسے شخص کو میں سے اس کے ایسے شخص کے میں سے بعض نہ یائی جاتی ہوں تو وہ جم ترخییں ہوگا۔ ایساشخص نہ مفتی ہوسکتا ہے اور نہ اسے قاضی بنایا جا سکتا ہے ایسے شخص کو میں سے بعض نہ یائی جاتی ہوں تو وہ جم ترخییں ہوگا۔ ایساشخص نہ میں سے بعض نہ یائی جاتی ہوں تو وہ جم ترخییں ہوگا۔ ایساشخص نہ موسکتا ہے اور نہ اسے تاریخ

اگر قائنی بنادیا گیا ،تو بھروہ چاہے غلط فیصلے صادر کرے یاضیح ، مہر حال اس کی تقرری باطل ہے۔اس کے درست فیصلوں کو بھی رد کر دیا جائے گا اور اس کیا غلط فیصلوں ہے جونقصان ہوگا اس کی ذمہ داری اس شخص پر عائد ہوگی جس نے اس کواس منصہ برمقر رکیا''

اس کے برب عکس امام ابوصنیفہ اوران کے ساتھی ایٹے خص کو بھی قاضی بنانے کے قائل ہیں جوعلماء سے مسائل دریا فت کر کے مقد مات کے فیصلے کرنے کی صلاحت رکھتا ہو (المبسوط ج ۱ اص ۲ کا ورحاشیہ ابن عابدین ج من ۳۲۳ ) ابن تحتیبہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیر دحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا:

ا \_قاض بنائے جانے سے پہلے ووصا حب علم ہو

۲\_ابل علم سے (علمی معاملات) میں مشورے لینے والا۔

٣\_منصب كاحريص ندبو-

۴ \_ دثمن ہے بھی انصاف کرنے والا ہو۔

۵۔اجماع امت کی پیروی کرنے والا ہو''

## منصب تضاء قبول كرنے سے علاء كا اجتناب:

علماء ملف رحمه الله تعالى منصب قضاء قبول كرنے سے اجتناب كرتے رہاس كئے كديد منصب ايك بہت بھارى ذمه دارى ہے اور متعددا حادیث میں اس منصب كے قبول كرنے والے كواللہ كى بارگاہ میں شدید گرفت سے ڈرایا گیاہے:

اس سليلي مير چندا حاديث درج ذيل مين:

ا حضرت بريده رضى الله عنه نبي كريم الله عند وايت كرت مين كرآب فرمايا:

ٱلْقَصَاءَ ثَلاَ ثُنَّةً ، وَاحِدَ فِي الْجَنَّةِ ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ ، فَامَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلَّ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَصَى بِهِ ،

وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّادِ ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ (رواه|بوراوروالترندىواتنهاجه)

قائنی تین قتم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جنت میں جائیگا اور دوجہنم میں جنتی قائنی وہ ہے جوتن کو پہچانے لیکن فیصلہ صار دکر نے میں زیادتی کرے وہ دوزخی ہے۔ای طرح وہ قاضی جو جہالت کے باو جو د فیصلے کرے وہ بھی جہنمی ہے۔ ۲۔حضرت عاکشہ رضی اللّٰہ عنہار سول اکر م ایک سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے آنخضرت علیصے کو بیفر ماتے سا:

لَيَاتِيَنَّ عَلَى الْقَاضِيُ العَدْلِ سَاعَةٌ يَتَمَنَّى أَنَّهَ لَمْ يَقْضَ بَيْنَ اثْنَيْنَ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ (رواه احمد في مسنده وابن حبان في صحيحه)

تیامت کے دن منصف قاضی پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ حسرت سے پیے کہا کہاے کاش! میں نے دوآ دمیوں کے درمیان ایک مجمور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کیا ہوتا۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ نبی اکر م اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے اور عرض کی ''یار سول اللہ'' مجھے کوئی ایسا منصب و بیجئے جی ہے میں گز ربسر کرسکوں' 'حضور نے فرمایا:

يَا حَمْزَةُ نَفْسٌ تُحْبِيهَا اَحَبَّ اِلَيْكَ أَمْ نَفْسٌ تُمِيْتُهَا

ا حِمرٌ الله المهمين كَي خُف كوزنده ركهنا زياده پند ہے يا ہلاك كرنا؟

حفرت حمزة نے جواب دیا'' زندہ رکھنا'' آپ نے فرمایا'' تو پھراپنے کام ہے کام رکھنا چاہئے (یعنی کسی عبدہ کا لا چنمیں کرنا چاہیے )

٣- حضرت ابو ہر يره بيان كرے ہيں كرحضور نے فرمايا: من ولى القصاء أو جعل قاضيا بين الناس فقد ذبيع بغير سكين جومنصب قضاء يرفائز كيا گيايا جے لوگوں كا قاضى بناديا كيا اے كويا الثي چيرى سے ذرج كيا گيا۔

(ابوداو د، تر مذی ، ائن ماجه ، اور حاکم نے بیروایت کی ہے)

شعى المقصد المحموديين فرمات بين:

''منصب تضاایک مخصی آزمائش ہمائی ہے جواس میں داخل ہوااس نے اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈال لیا۔اس لئے کہاس سے پیچھا چھڑا نا بڑامشکل ہے،لہذااس سے راہ فرارا ختیار کرناواجب ہے،خصوصاعصر حاضر میں منصب تضاء کا طلب کرنا حمالت ہے اگر چاس میں اجروثو اب کی امید ہی کیونہ ہو' (تاریخ قضاۃ الاندلس ص ۱۰) القیای نے اپنی کتاب'' تاریخ قضاۃ الاندلس میں متعدد ایسے علما اور فقہاء کا ذکر کیا ہے جنہیں منصب قضاء پیش کیا گیا گر انہوں نے اسے قبول نہیں کیامثلا:

ارا بیم بن محمد ،مصعب بن عمران ،ابان بن عسی بن وینار ، قاسم بن ثابت بن عبدالعزیز الفبری ،ابوتیسی احمد بن عبدالملک اهبیلی ،محمد بن عبدالسلام الخشنی ( تاریخ قضا ة الاندلس ص ۱۴)

ابوقلا برکومنصب قضاء کی پیش کش کی گی تو وہ عراق ہے بھا گر کرشام پہنچ گئے۔ اس اثناء میں جب شام کے قاضی کومعزول کی گیا تہ ابوقلا بہشام ہے بھاگ کھڑے ہوئے اور بمامہ جاکردم لیا (کے کہیں انہی شام کا قصی نہ مقرر کردیا جائے سفیان توری کے متعلق روایات ہے کہ ان کومنصب فضاء کی پیش کش کی گئی تو وہ بھرہ کی جانب بھاگ گئے اور وہ ہاں چھے رہ یہ بہاں تک کہ وہیں ان کا انقال ہوگیا، امام ابوحنیفہ کے متعلق روایت ہے کہ ان کو پیٹا گا اور قید و بندکی صعوبتوں سے دو چارکیا گیا، تو کہ ہوں کے خالاوہ ہے شار دوسر سے اہل علم نے بھی اس منصب کو قبول کی بھر منصب قضاء قبول نہ کیا۔ ان علماء کے علاوہ ہے شار دوسر سے اہل علم نے بھی اس منصب کو قبول کرنے ہے انکار کیا ہے ہیں۔ ان میں علماء و فقہاء بھی تھے اور محد ثین اور زاہد و عا بدلوگ بھی ان کو مار پیٹا گیا، گالیاں دی گئیس قید و بند میں ڈالا گیا مگر انہوں نے صبر و تحل سے کا م ایا اور اس منصب کو قبول نہ کیا بلکہ ان اذیقوں پر اللہ کے ہاں سے اجرکی تو تو کھی۔

دوسری جانب، جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا ہے ہی بھی ایک امروا قعہ ہے قضاء کا منصب خلافت کے بعدا یک عظیم منصب ہے انبیا بیلیم السلام بھی اپنے اپنے دور کے قاضی ہوا کرتے تھے۔

بکشرت احادیث میں اس عادل قاضی کی ستائش کی گئی ہے جواللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی پروانہ کرتا ہواس سلسلے میں چندا حادیث درج ذیل ہیں

ا. لا حد الله في اثنين رَجُلُ اتَاهُ اللهُ مَا لا فَسلَطهُ عَلَى هَلَكَتِهِ وَرَجُلٌ اتنا هُ الله الْحِكْمَةَ فَهُو يَقْضِى بِهَا وَيَعْمَلُ بِهَا رَثُكُ صرف وه و و و و كُولُ الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

r حضرت عائشەرىنى اللەعنهاروايت كرتى بين كەنبى اكرم الله نے فرمايا

" هـ لُ تَسدُرُونَ مَسِ السَّمَابِقُونَ إلى ظِلِّ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالُوا اللَّه وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ الَّذِيْنَ اذِا عَلِمُوا

الْحَقَّ فَبلُوه وَاذِا سُنِلُوا عَنْهُ بَذَلُوهُ وَاذِا حَكُمُوا لِلْمُسْلِمِیْنَ حَكَمُوا کَحَکیمُ الانْفُسِهِمْ"
(رواه احمد فی مسنده وابو تعیم فی الحلیة، وابو العباس فی کتاب آداب القاضی)
کیمتہیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ساتے میں کے لئے کون سبقت کریں گے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اوراس
کارسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جب حق بات انھیں معلوم ہوجائے تواہے قبول کر لیتے ہیں اور جب اس
ہے حق بات دریافت کی جائے تواس کا ٹھیک ٹھیک اظہار کردیتے ہیں اور جب ملمانوں کے ماہین انھیں فیصلہ کرنے کے
لئے کہا جائے توابیا فیصلہ صادر کرتے ہیں جیسے اپنی ذات کے بارے میں کررہے ہوں۔

العارث بن اسامدا في منديس حضرت الوجريرة عدوايت كرت جيس كرة تخضرت عليه في فرمايا:

" بَعَدُلُ الْعَامِلِ فِي رَعِيَّتِهِ يَوْماً وَاحِدًا افْضل مِنْ عِبَادة العابِدِ فِي اهْلِهِ مِائَةَ عَامٍ أو خَمْسِيْنَ عَامٍ" (الطالب العالية ج٢٣ص٢٣)

حاکم کا اپنی رعیت کے بارے میں ایک روز انصاف کرنا عابد کی اپنے گھر میں صد سالہ عبادت ہے افضل ہے راوی کوشک ہے کہ حضور نے سوسال فر مایا پیچاس سال۔

٣- صديث سيح مين بكر حضور في فرمايا: "سَبْعَة يُظِلَّهُم اللّه تَحْتَ ظِلَّ عَرْشِه يَوْمَ لاَ ظِلَّ اللَّ ظِلَّهُ" سات آدى بين جن كوالله تعالى اس روز اپن عرش كسابير مين جكد دي كاجب اس كسوا كوئى دوسراسابي نه موگار ان سات آدميون مين سب سے پہلے آپ نے عادل حاكم كوثار كيا۔

بعض احادیث ایی بھی ہیں جن میں منصب قضاء قبول کرنے اور اس میں عدل وانصاف پر قائم رہنے کی ترغیب ولائی گئی ہاں سے علاء نے دونوں قتم کے احادیث کے ماہیں تطبق کی راہ زکالی ہے اور وہ یہ کہ منصب قضاء کے قبول کرنے سات وہ مطلوبہ مندمل جائے ) تو اس کا حق اوا کرنے کرنے سات وہ مطلوبہ مندمل جائے ) تو اس کا حق اوا کرنے سے قاصر رہا ور ترخیب اس شخص کو دلائی گئی ہے جس کو طلب کے بغیر بیہ منصب مل جائے اور اس منصب پر فائز ہونے کے سے قاصر رہا کی کیفیت کے ساتھ میجے راہ پر چاتا رہے میر کے طلم کی حد تک اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب این فزحون بعد وہ بیم درجا کی کیفیت کے ساتھ میجے راہ پر چاتا رہے میر کے طلم کی حد تک اس موضوع پر سب سے بہتر کتاب این فزحون بعد وہ بیم درجا کی کیفیت کے ساتھ میں اس پہلو پر تفصیلی بیث کی ہے جو حضر ات مزید تحقیق جا ہے ہوں وہ اس کتاب کی طرف رجوع کر س۔

# كتاب الحدود

پہلاباب: حدود کے بارے میں
دوسراباب: قصاص کے بارے میں
تیسراباب: دیت کے بارے میں
تیسراباب: دیت کے بارے میں
چوتھاباب: قسامت

آ قاتل معلوم نہ ہونے کی صورت میں تم سے فیصلہ ا
یا نیچوال باب: قتل کے بارے میں
جیمٹاباب: متفرقات کے بارے میں
جیمٹاباب: متفرقات کے بارے میں

### Marfat.com

پہلا باب حدود کے بارے میں اس میں(۲۲) نیلے ہیں۔

## ا-(۱)امام کے روبر وچور کا جرم ثابت ہونے پر حدقائم کر ناواجب ہے

#### احكامات:

🖈 امام کے روبروچور کا جرم ثابت ہونے پراس کا ہاتھ کا شاوا جب ہوگا۔

🚓 نی کریمایشهٔ کی این امت کے لیے انتہائی رحمت۔

المان کی پردہ پوٹی کرنے اوراس سے درگذر کرنے کی ترغیب۔

🖈 اس بات کی وضاحت کے مسلمان کے عیوب کا افشاء شیطان کی مدوکرنا ہے۔

🖈 عدالت میں مقدمہ پیش کرنے سے پہلے آپس میں حدود کی معافی کا جواز۔

## دلاكل:

ا - حدیث عبداللہ بن مسعود (۱) فرماتے ہیں مجھوہ پہلا محض یاد ہے جس کارسول التعلیق نے ہاتھ کا ٹا تھا۔ آپ علیق کے پاس چورکو لایا گیا اس کا ہاتھ کا ٹی کا حکم دیتے ہوئے آپ علیق کا چرہ افسر دہ ہو گیا (۱) [چرے کا رنگ بدل گیا] (۱) تو صحابہ کرام نے کہا: اے اللہ کے رسول علیق یوں لگ رہا ہے جیسے آپ علیق نے اس کا ہاتھ کا ٹنا نا پند فرمایا ہے تو آپ علیق نے فرمایا: کیکن اس نا پہندیوگ نے مجھے اپنے فیصلے سے نہیں روکا، تم اپنے بھائی کے خلاف شیطان کے ہون قائم کرنے کے علاوہ کوئی فیصلہ زیب نہیں دیتا، یقینا اللہ معاون نہ بنو کیونکہ امام تک حدود کا مقدمہ پہنچنے کی صورت میں حدقائم کرنے کے علاوہ کوئی فیصلہ زیب نہیں دیتا، یقینا اللہ تعالی معانی کو پہند کرتا ہے قبین اور درگذر سے کا م لو، کیا تم یہ پہند نہیں کرتے اللہ تعالی تمہیں معانی کردے وہ معانی کو پہند کرتا ہے قبید اتم معانی اور درگذر سے کا م لو، کیا تم یہ پہند نہیں کرتے اللہ تعالی تمہیں معانی کردے وہ معانی کرنے والا مہربان ہے '۔ (۳)

۲ - حدیث عبدالله بن عمرٌ: (۵) رسول الله الله الله الله الله کے رجم کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا اس گندگی ہے بچوجس

<sup>-</sup> متدرك عام ١٩٣٨ مام كم كتبع بين بدروايت منداصيح بيكن ات بخاري مسلم في ذكر نبين كيا الصححة ١٩٣٨ مندام ١٩٣٨ -

۳- چېره تېد ل بوناغريب الحديث ابن الجوزي ـ

۳- منداحم ا/۱۹۹

٣٠- مورةالتور ٢٢.

۵- متدرک ما کم۱۳۸۳/۳۸ مام بطبی کتیم میں کہ یعدیث بخاری مسلم کی شرط کے مطابق سیم سے العمیر ( ۱۱۳ ) افتح الم ۲۸۷\_

ے اللہ تعالی نے منع فر مایا ہے جواس میں گرجائے تو اسے اللہ کی پروہ داری سے فائدہ انٹھانا چاہیے اور تو بہ کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص جمارے سامتنا پی نلطی کو ظاہر کرے گا تو ہم اس پراللہ تعالی عز وجل کا فیصلہ قائم کریں گے۔

الم الم الم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق الم

## ۲-(۲) مدفذ ف کے بارے میں رسول لٹھائے کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 حفرت عائشة كى نضيلت اور برأت كابيان -

🖈 جمعہ کے علاوہ کی اور معاطع کے بیان کے لیے منبر پر کھڑا ہونا۔

🖈 ببتان کی سزا ای (۸۰) کوڑے ہے۔

🖈 دولعان کرنے والے میاں بیوی کے بیجے اور اس کی ماں کے درمیان ورا ثت کا ثبوت \_

الم بہتان کی سزام دوعورت کے لئے برابر ہے۔

كالم ملمان كاعزت كاحفاظت دي فريضه ہے۔

🕏 لعان ے عورت اوراس کے بچے کے خلاف بہتان کی حرمت ساقط نہیں ہوتی۔

## دلائل:

ا - حدیث عائشَ: (۱) و وفر ماتی بین که جب بیری برأت نازل بولی [سورة النورکی دس آیات جنبین الله تعالی نے میرک برأت کارل بولی [سورة النورکی دس آیات جنبین الله تعالی نے میرک برأت کے لیے نازل فر مایا] (۱) تو نی کی تیکنی منبر برگھڑے بوے تو آپ بیکنی منبر بران السادیان جاؤوا بالافک عصبة منکم سسے آخر تک کھی (۱) آیات کی تلاوت فرمائی جب آپ بیکنی منبر

<sup>-</sup> متدرک حام ۱۳۸۳/۳۸ مام کتبے بین بید ید میں بی اس کے بیناری مسلم نے اسے ذکر نیس کیا امام زهبی اور امام بیکی ۲۳۱/۸ نے مجی ان کی موافقت کن کے اللہ بید ۱۳۸۸ اللے ۱۳۸۸ کے مجی ان کی موافقت کن کے اللہ بید ۱۳۸۸ کا ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کی اور دور ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کی اور دور ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ کے ۱۳۸۸ ک

er مستخيم من ابوداؤد ۲۵-۳، صحيح منن ترندي ۱۸ m، صحيح منن ابن بابه ۲۵۶۷.

۳- التخاري اسماس

ما سورة النور ال

ے نیچاتر ہے تو دوآ دمیوں [حسان بن ثابت اور مطلح بن اثاثه] (ا) اور ایک عورت [حمنہ بنت بحش] اللہ عبارے میں فیصلہ کیا اور ان تینوں پر حدلگائی گئی۔

۲ – حدیث عمره بن شعب: (۳) وہ اپنے باپ اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التر بیافیہ نے العان کرنے والے فاوند اور یوی کے بچے کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ وہ اپنی مال کا وارث بنے گا اور اس کی مال اس کی وارث بوگی اور جس شخص نے عورت کو بدکاری کا طعنہ دیا (جس کی وجہ سے لعان ہوا) اس کوڑے لگائے جا تیم گاور جس نے اس کی اولا دکوڑنا کی اولا دکھا تو اسے بھی کوڑے لگائے جا کیں گے۔

۳ - حدیث ابن عباس (۳) نجی آلیک نے فرمایا جب کوئی آ دمی کسی آ دمی کو مخنث کیے تواہے میں کوڑے مارو اور جب کوئی شخص کسی شخص کولونڈ ہے باز کیے تواہے بھی میں کوڑے مارو۔

# ٣-(٣) زنا كااعتراف كرنے والے شادى شدہ فحص كے بارے ميں رسول التعليقة كا فيصله

#### احكامات:

🖈 ایک دفعہ اقرار کرنا حدقائم کرنے کے لئے کافی نہیں۔

🖈 اس چیز کا جواز کہ قاضی گناد کا اقر ارکرنے والے کو کلقین کرسکتا ہے کہ وواپنے اقر ارسے لوٹ جائے اوراپنے

گناه کی پردو پوشی کر کے اللہ سے تو بہ کرے۔

🖈 رجم کے دوران باندھنے اور تخی نہ کرنے کا بیان کہ

🖈 توبرنے سے زانی سے زناکی صدما قطبیں ہوگ۔

🖈 غیرشادی شده زانی کوسنگسارنه کرنے کابیان۔

اله- تستيح شنن ابوداؤو ١٥٠ ١٣٠٠

r- الفق ارباني ترتيب مندااا بام احمر ۱۰۹/۱۵ م

٥- نعيف من ابن مادر 200 ر

ہ حاملہ عورت پر بدکاری کی سزا، نیچ کی ولا دت اور پھر دو دھ چھڑانے تک مؤ خرکر ناوا جب ہے۔ ﴿ عَلَىمَارِكُر نے كے دوران عورت كے ليے گڑھا كھودنے اوراس كے كپڑے باندھنے كابيان۔ ولائل:

ا – حديث جابرٌ : (١٠) إبن عبداللهُ [ (٢ ) الملم قبيلي كا ايك آ دى [ ماعز بن ما لك جوكه پست قامت پڤول والا تفا (٢ ) [یرا گندہ بالوں والا تھا<sup>(د)</sup> (ایک روایت میں ہے ) سخت پھوں والا تھا تہبند پہنے ہوئے تھا ]<sup>(1)</sup> دوسری روایت میں ہےاس نے جا دراوڑھی ہوئی نہیں تھی (<sup>2)</sup> [وہ حضرت ابو بمرصدیق کے پاس آیا اوران سے کہا کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے حضرت ابو بکڑنے اس سے پوچھا: کیا تونے اس چیز کا ذکر میرےعلاوہ کسی اور سے کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں! حضرت ابو بکر نے اے کہا کہ اللہ سے تو بہ کر اور اللہ کی بردہ داری میں خودکو چھیائے رکھ، اللہ اینے بندوں کی تو بہ قبول فرما تا ہے کیکن اسے اطمینان نہ ہوااور وہ حضرت عمرؓ کے پاس آیا۔انھوں نے بھی وہی جواب دیالیکن اے ملی نہ ہوئی حتی کہ ] (^) وہ نجی ایک کے ياس آيا[آپ مجديس تشريف فرماتهاس في يكاراا حالله كرسول فيك اوادي المحصيل سيجة] (١٠) [آسياليك في فرمایا: تیرے لئے ہلا کت ہو، واپس جا کراللہ ہےاستغفار کراورتو بہر۔وہ کچھدور جا کردوبارہ واپس لوٹ آیااور کہا: اےاللہ كرسول ميلينية! مجھ ياك كيجے - بي آلينة نے اسے ويسابي جواب دياحتى كه چوتنى د فدرسول النهاينية نے اسے فرمايا: [ميس تَحْ كَ حِيزِ سے ياك كروں] (")اس نے زنا كا اعتراف كيا تو نبي اللہ نے اس سے منہ پھيرليا۔ [ليكن وہ بھي كھسك كراس طرف کھڑا ہوگیا جدهرآ پے ملطق نے اپنا منہ چھیراتھا اوران سے عرض کی اے اللہ کے رسول ملطق میں نے زنا کیا ہے، آ پ الله في اينا چره مبارك پھيرليا اور وه بھي دوباره اس طرف آگيا جدهزآپ نے منه پھيرا تھا] (") يبال تك كهاس

<sup>-</sup> بخاری ۱۸۲۰

٢- المنتى ابن جارود ١٨١٣، مسلم ١٣٩٨.

۳- جسم عل موجود تخت گوشت کوعضایات کتے ہیں۔

٠١٠٠ مسلم ٣٣٩٩ جاير بن مروكي روايت --

<sup>-</sup> تيل شلكان اور يح المرخ كي وجد يرا كنده بالون اور بد لي موج عروالا-

٧- مسلم وبهم جايرين عمر وكي روايت --

۸- مؤطاام ما لک ۴۱ کتاب الحدود ۸۲۰/۲ سعید بن میتب کی روایت ہے۔

١٢٠٩- بخارى ٦٨٢٥، ابوهريرة كيروايت --

۱۱،۱۰ مسلم ۲ ۴۳۰، سلمان بن بريده کی روايت --

نے اپنے نفس پر جار دفعہ گوا بی دے دی تو نجی تواقعہ نے اسے فر مایا کہ [شاید تونے بوسد دیا ہویا اشار ہ کیا ہویا دیکھا ہو؟ اس نے کہا کنہیں!اے اللہ کے رسول ملک ! آپ آلیہ نے اس پر فرمایا: کما پھرتونے ہم بستری بی کرلی ہے؟اس مرتبہ نے کہا نہیں [آپ آیسے نے یو چھا کہ اس نے شراب پی ہے؟ ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس کا منہ سونگھا لیکن اس نے اس ے شراب کی بونہیں یائی ] (") پھر آپ این نے اسکی قوم سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ بمیں نہیں معلوم کہا ہے کوئی بیاری ہے گراس نے ایبا کام کیا ہے جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ وہ حدقائم ہوجانے کے سوااس سے چے کارانبیں یا سکتا(د) آ یہ اللہ نے یوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں![نجی اللہ نے فرمایا: اے لے جا رَا اُ اَ عِلْ اِلْ اِللَّهِ نِهِ السَّاعِيدِ كَاه مِن سَلَّسَارِكُرِ فِي كَاحْكُم وياجب السَّاحِيرِين تووه بھا كَ كَمْ ابوا [راوي کہتا ہے: ہم اے بقیع غرقد میں لے گئے ہم نے اے باندھانہیں اور نہ ہی اس کے لیے گڑھا کھودا اور اے بٹریوں مٹی کے ڈھیلوں اور کنگریوں سے ماراوہ بھا گا ہم بھی اسکے پیچھے بھا گے یہاں تک کیدہ حرہ میں نمودار ہوا]<sup>( )</sup> اسے [حرہ کے پاس ا^^) کپڑلیا گیا[پھرہم نے اسے رہ کے پھروں سے مارا] ( ) یہاں تک کدوہ مرگیا[صحابہ کرامؓ نے اس بات کا تذكره رسول التعليق يكيا (١٠٠) [آپ علي في فرمايا بتم اس جهود كرمير ياس كول ند لي آك اوربي آ يالية ن اس ليه فرمايا تحاكمة يعليه ان كوحد قبول كرنے كے ليے مضبوط كردين ندك مدموقو ف كرنے ك ليے ] (") [ جابر كہتے ہيں كەرجم كرنے والوں ميں ميں بھى شامل تھا، بم نے اسے عيد گاہ كے ياس رجم كيا تھا ] (") نبي الله نے اس کے لیے کلم خرکبا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی ۔ [ایک روایت میں ہے کدرسول اللہ مالی اللہ علی اللہ علی جب بھی

۱۰،۴۰ مسلم ۷ ۴،۴۴ مال بن برید دی روایت ہے۔

r- بخارى ١٨٢٥ ايو بريرة كي روايت =\_

<sup>-</sup>۳ بخاری ۱۸۲۳\_

۲- بخاری ۱۸۱۵

٩٠٤٠٥ - مسلم ١٧٣٠، ابوسعيد كاروايت --

۱۲،۸ خاری ۱۲،۸

۱۰ شرح النة ۲۵۸ ما يو جريره كي روايت ست م

اا- مستحيم من الى داؤد ١١٥-

جہاد کے لیے کلیں اور تم میں ہے ایک شخص بیچھے رہ جائے اورو دسانڈ بکرے کی طرح آوازیں نکالتاہے (جیسے بکرے ک آ داز ہو بوتت جفتی نکالیا ہے )اوروہ اسے تھوڑ اسا دود ھوریتا ہے ( یعنی اس سے زنا کرتا ہے )اللہ تعالیٰ مجھےا لیے شخص پر قدرت دے تو میں سزادے کر دوسروں کے لیے عبرت بنادوں ] (۱) [اورا یک روایت میں ہے رسول التعابیف نے ایک آ دئ سے جواسلام لایا،اے بزال کہا جاتا تھا،فرمایا: اے بزال اگر تو اے اپن جادر کے ساتھ چھیالیتا تو تیرے لیے ببتر بوتا] (۲) [اورایک روایت میں ہے کہ ماعز جو بزال کے مکانوں میں رہتا تھا اس نے اس محکہ کی ایک لونڈی سے زیا كراي تو بزال نے اے كہا: تو رسول النہ اللہ كے ياس جا اور جو خلطي تجھ سے سرزد ہوئي ہے وہ آ پے عظیمہ كو بتا تا ك آ پہنچنے تیرے لیے بخش مانگیں۔ شاید کہ اس سے کوئی راہ نکل آئے ] ( " ) [بریدہ نے کہا کہ اس کے بارے میں اوگوں کے دوگروہ تھے۔ایک کہنے والا کہدر ہاتھا: وہ ہلاک (تباہ) ہوگیا ہےا ہے اس کی خلطی نے گھیرلیا ہے اور دوسرا كنے والا كہدر باتھا: ماعزكى توبد ہے كوئى توبدافضل نہيں۔ ماعز ، اللہ كے رسول ماللہ كے ياس آيا تواس نے اپنا ہاتھ ر سول التعلیق کے ہاتھ پر رکھااور کہا: آپ تلف مجھے پھر سے قل کر دیجئے، بریدہ نے کہا: لوگ دویا تین دن ای حالت میں رہے۔ پھررسول النہ علیہ ان کے پاس تشریف لائے اوروہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ نے انہیں سلام کیا نپتر بینھ گئے اور فرمایا: ماعز بن مالک کیلئے بخشش کی وعا کرو، ہربیرہ نے کہا: انہوں نے ماعز بن مالک کے لیے اللہ سے بخشش ک دعا کی۔ برید دنے کہا: رسول الشعائص نے فرمایا: اس نے جو توب کی ہے اگر میری امت پرتقسیم کی جائے توان ب کے لیے کافی ہوجائے ]

۲- حدیث عمران بن حسین: (د) جبید قبیله [ازوکی شاخ غامد قبیله ] (۱) کی ایک عورت نجی تیک کی خدمت عاضر بوئی و دوزنا سے حاماد تھی ۔ اس نے کہا: اے اللہ کے نجی کیا بواہے؟

مسلم ۴۴٬۰۰۰ جابر بن مره کی روایت ہے۔

e موطاله مهالك ۸۲۱/۲، سعيد بن ميتب كي روايت يـــــ

۳- منداحمر △/۴۱، نعیم بن بزال کی روایت ہے۔

٩٨٥ - سنم ٩ ٥٠٠٩ سيمان نن پر ٥ وَلَى روايت ان كروالد سے ١

<sup>-</sup> مسلم ۱۳۳۰۸

اوت حااللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر]() جب دوسرا دن ہوا تو وہ عورت دوبارہ آئی اور اس نے کہا: اے اللہ کے ر مول مناينة ! آپ نظيمة محصے كول اوتاتے بيں ] ( ' ) [ ميں ويكھتى بول كه آپ يناينة مجصحا ن طرح والبر اون ناجا ہے بيں جس طرح آب النافية في ما من كواونايا- آب يتلفية في فرمايا: توكياحيا بتى بياً الله السين أن كارتكاب كر يحلي بول، مجھ برحد قائم کی جائے [اللہ کی قسم میں حاملہ ہول] [آپ میافی نے فرمایا: کیا تو نے زنا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا جی ماں! ا<sup>دد) ج</sup>ن اللہ نے اس کے ولی کو بلایا اور فر مایا: اس سے احجما سلوک کر، جب میر نیچ کوجمنم وے لیے تواہے میرے یاس لے آنا[ بچه جننے کے بعدو داسے کپڑے میں لپیٹ کرآ پے ایک ہے یاس لے آئی اس نے کہا: یہ ہے! جس کومیں نے جناہے، آپٹیے نے فرمایا <sup>(۱)</sup> [اس وقت ہم اس پر حدثیمں لگائیں گے اور اس کے حجو نے بیچے واس حالت میں نہیں چیوزیں گےاس کو رودھ پلانے والی کوئی نہ ہو ]<sup>(-)</sup> جا اس بچے کوتب تک دودھ پلا جب تک وہ دودھ پینا نہ چیوز دے، جباس نے بچے کودودھ چیزادیا تو بیچ کے ہاتھ میں رونی کا مکزادے کرآ پی سیافٹہ کے یاس آئی ،اے اللہ کے بی ایک میں بربا! میں نے اے دود ہے چیزادیا ہے اوراس نے اب روٹی کھانا شروع کردی ہے، آ پیالیشتہ نے وہ بچے سلمانوں میں ہے ایک آ دی کودیا <sup>(۱)</sup> [جوانصار میں سے تھا <sup>(۱)</sup> آ ہے تا ہے ہے ہے اس کے متعلق حکم دیا [اس کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا <sub>ا</sub> <sup>(۱)</sup> [ادراوگوں کو تھم دیا گیا] "" اس کے کپٹر ہے باندھ دیئے گئے بھراس کے تتعلق تھم دیا گیا تو اے رجم مردیا گیا[ادرایک روایت میں ہے، خالد ؓ بن ولید پتھر لے کراس پر پھیننے آئے تو خالد ؓ کے چبرے برعورت کے خون کے جھینٹے پڑے تو خالد ؓ نے اسے برا بھلا کبا، نبی چینے نے خالدگی اس ملامت کو ساتو فرمایا: اے خالہ '! ایسی باتو ں ہے رک جاءاللہ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان باسعورت نے تو ایس تو بک بے کہ اً رظلم وزیادتی سے دوسروں کا مال بزپ کرنے والا بھی تو بر رہ تو اللہ تعالیٰ اس معاف کردیتا](") چھرآ ہے شایعتے نے اس کی نماز جناز دیڑھی[ادراہے دفنایا گیا] (") تو حضرت مرٌ نے آ ہے ہیتے ہے عرض عورت نے الیک توب کی ہے اگراے مدینہ کے ستر آ دمیوں پرتقسیم کیاجائے توان کے لیے کافی ہواور کیا تونے اس عورت سے زیادوکی کی تو بکوافضل پایا ہے کہ جس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے دے دی۔

<sup>-9.4.20</sup>P. مسلم ۴ ههم، سيمان بن يريد دن روايت ان كوالديت ـ

وجوري (۱۰۰۷) ۱۳۰۱– مسلم به ۱۳۴۰ مسلم السليمان بن بريد د کوان که والديت روايت .

# ٣-(٣) رسول الله الله كايبوديوں كے ليے رجم كا فيصله

#### احكامات:

🖈 ذی بھی نکاح ہے شادی شدہ متصور ہوگا اور اس کا حالت شرک کا نکاح درست ہوگا۔

🖈 کافرذی پر، جومسلمان مورت سے زنا کرے، رجم واجب ہے۔

الله شادی شده ہونے کے لیے اسلام شرطنہیں۔

🖈 ذمیوں کا مقدمہ جب قاضی کے پاس جائے تو اس کا فیصلہ کرنا قاضی پر واجب ہے۔

🖈 کفارشر بعت اسلامیہ کے فروعی احکام کے پابند ہیں۔

🖈 پہلے انبیاء کی شریعت ہمارے لئے شریعت ہے جبکہ حجے دلیل کے ساتھ دہ منقول ہوا درا کے امنسوخ ہونا ٹابت نہ ہو۔

## دلائل:

حدیث عبداللہ ابن عمر اللہ ابن عمر اللہ ابنہوں نے فر مایا: یہودی رسول اللہ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ بھائی ہے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک مرداور مورت نے زنا کرلیا ہے تو رسول اللہ علیہ نے ان سے فر مایا: تم رجم کے بارے میں تو رات کے اندر کیا ( حکم ) پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم انہیں رسوا کرتے ہیں [اورائے چہوں کو سیاہ کر کے سواری پر مختلف طریقے سے اندر کیا ( حکم ) پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم انہیں رسوا کرتے ہیں ، عبداللہ بن سلام ٹے فر مایا: تم نے جموٹ بولا، اس میں تو رجم ہے بھا کر چکر لگواتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں ، عبداللہ بن سلام ٹے فر مایا: تم نے جموٹ بولا، اس میں تو رجم ہے انہوں نے رسول اللہ علیہ کو مدینہ کی کی وادی میں آئے کی دعوت دی آپ علیہ ان کے تعلیمی ( سام کر میں تشریف لا نے انہوں نے رسول اللہ علیہ کو مدینہ کی کی داوی میں آئے کی دعوت سے زنا کیا ہے، آپ علیہ فیصلہ فر ما کیں ۔ انہوں نے انہوں نے انہوں نے کہا: اے ابوقا ہم ! ہم میں سے ایک آدمی نے ایک عورت سے زنا کیا ہے، آپ علیہ فیصلہ فر ما کیں ۔ انہوں نے آپ علیہ کی دیو تو رات لائے کی درگو دیا ، آپ علیہ کی درگوں نے کہا: قر مایا: تو رات لاؤ کا میں آئے کی درگوں کے انہوں نے کہا: تو رات لاؤ کی انہوں نے کہانے کی درگوں کے انہوں نے کہا تا کیا تھوں کی درگوں کے انہوں نے کہا تھوں کا کہا تھوں کو درات لائے کی درگوں کے درات لائے کی درگوں کے در میں کی درات لائے کی درگوں کی درات لائے کا درات لاؤ کی انہوں کے کہا تھوں کی درات لائے کی درگوں کے درات لائے کی درگوں کی درات لائے کی درگوں کے درائی کی درگوں کی درائی کی درگوں کی درائی کی درائی کی درگوں کی درائی کی درگوں کی درائی کی درائی کی درگوں کی درائی کی درگوں کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی کی درائی

البخاری ۱۹۸۳

<sup>--</sup> مسلم ۱۳۳۲، براه بن عازب کی روایت --

المدراس و الحرجبان يرحايا جاتا ب (النبايه).

ا- معجم من الى دا و د ٣٤ ٣٥ \_

آ پ الله نے تکیا ہے نیچ سے نکال کراس پر تورات رکھی ، پھر فرمایا: میں تجھ پر،اور جس نے تجھے نازل فرمایا، اس پر ايمان لايا بوب پھرآ پينائين نے فرمايا]() [تم اپ يس من دوزياده علم رکھندوالے آدى ميرے پاس لاؤ، آپنائين ك یا س ابن صوریا کے دوبیوں کولایا گیا (۲) انہوں نے تو رات کو کھولا [اور پڑ هنا نثر دع کیا، یہاں تک که آیت رجم پر سے گزرے]<sup>(۲)</sup> جوان میں سے پڑھتا تھا<sup>(۷)</sup>اس نے اپناہاتھ رجم کی آیت پر رکھا، پھراس نے پہلے اور بعد کے الفاظ پڑھے، تو عبدالله بن سلام نے فرمایا: [جورسول الله الله عليه على الله على على الله الله على الله الله الله الله الله ال میں رجم کی آیت تھی،انہوں نے کہا،اے محمد اللہ اس نے بچ کہا ہا اس میں رجم کی آیت موجود ہان دونوں نے کہا: ہم تو تورات میں بی مکم پاتے ہیں کہ جب جارآ دی گواہی ویں کدانہوں نے اس مرد کے عضو تناسل کو (اس طرح)اس عورت ک شرمگاه میں دیکھا ہے جیسے سلائی سرمددانی میں، تو ان دونوں کورجم کردیا جائے۔آپ ایک فی فرمایا جمہیں ان دونوں کو رجم ( سنگسار ) کرنے سے کوئی چیز روکت ہے؟ ان دونوں نے کہا: [جب سے ہماری حکومت ختم ہوئی تو ہم نے قتل کو ناپیند كرناشروع كرديا](1)[ايك روايت ميس ب كدوراصل جار معزز لوگول ميس يه چيز عام بوگئ ب جب بم كى معزز آ دی کواپیا کرتا ہوا پاتے تو اسے چھوڑ دیتے اورغریب آ دمی پرحد قائم کرتے ،ہم نے کہا آ وَالٰی چیز پر جمع ہو جا کیں جے معزز اورغریب ارگوں پر حد قائم رکھ مکیں تو ہم نے رجم (سککار) کی جگہ چبرے کوسیاہ کرنا اور کوڑے لگانا شروع كيا] (-) [ تورسول التُعلِينية في مايا: الدائد! مين ببلاهخض مون جس في تيري علم كوزنده كيا جبك انهون في الصختم كرديا بخلا (^ ) [ تورسول النه عليقة نے گواہ طلب كے ، چار گواہ آئے ،انہوں نے گواہی دی كه بم نے اسكے عضو تناسل كواس ک شرمگاہ میں ،سرمہ دانی میں سلائی کی طرح داخل ہوتے دیکھا<sub>]</sub> (۹) رسول النتھ النظامے نے ان دونوں کیلئے فیصلہ دیا تو انہیں رتم كرديا كيا [بموارزيين كے پاس] (١٠٠) ميں نے مردكود يكھاكدوه عورت كوچقر كنے سے بچاتا تو الله تعالى نے بيآيات

٣٠١٠ - صحيح منن الى دا يَود ٣٤٣٩ ـ

سمام ۱۹۳۳ براه بن عاز ب کی روایت <u>ــــــ</u>

٩،٦ - محيح-نن ابوداؤه ٣٥ جاير بن عبدالقد كي روايت ـــــــ

<sup>2-</sup> مسلم ۱۳۳۳ براء بن عاز ب کی روایت سے۔

مسيح سنن الى داؤد ٣٥ ٣٥ جاير بن عبدالقد كى روايت عد.

١٠- البخاري١٩٨٩\_

زل فرمائيں ﴿ إِسَا أَيْهِ السوسول لا يعزنك الدّين يسادعون في الكفر ان اوتيتم هذا في خدّوه .. تك ﴾ (ا) انبول نے كبائم محريف ياں جاؤ، اگروه تمبيں چروساداوركوز برگانے كاتم وي و مان او، في خدّوه .. تك به (ا) انبول نے كبائم محريف كياں جاؤ، اگروه تمبيں چروساداوركوز برگانے كاتم وي و مان الله كان ل الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائيں [ بوخض الله كان ل الله تعالى نے يہ آيت نازل فرمائيں [ بوخض الله كان الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ا

# ۵-(۵)رسول التوليسية كالشخص كے بارے ميں فيصلہ جوا پني بيوى كى لونڈى سے زنا كرے احكال ت

🖈 خاوند کاایی بیوی کی لونڈی سے زنا کرناحرام ہے۔

🖈 بیوی کی لونڈی سے زبردتی کرنے پر سخت سزا۔

💎 بیوی کی لونڈی سے زنا کرنے پر حدقائم نبیں ہوگی۔

🖈 خاونداین بیوی کے مال کی ہلاکت کا ذمہ دار ہے۔

🛪 خاوند کو بیوی کی لونڈی سے خدمت لینا جائز ہے۔

## دلاكل:

ا - حدیث سلمہ بی مجن (۱): رسول النہ اللہ فیا ہے ایک آدی کے بارے میں فیصلہ فرمایا، جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے زن کیا اگراس (خاوند) نے اس نے مجبور کیا ہے تو وو آزاد ہوگی ، اورا سے اس کی مالکہ کواس کی قیت اوا کرنا ہوگی۔ اورا اگر اس لونڈی نے اپنی مرضی سے زنا کیا تو وہ لونڈی اکی ہوگئی ؛ اورا کی مالکہ کواس کی قیت اوا کرنا ہوگی۔

٣- حديث سلمه بن الحبق (-) نجي الله كايك صحابي اكثر سفر اور جها دير رہتے تھے، الى بيوى نے اپن لونڈى ساتھ

ותיתוח - יינו פולטונו בי ותיתו מתוצאם

۵- مسلم ۱۳۴۳ براه بن نازب کی روایت سے۔

<sup>1-</sup> منن الكبرى للبيتقى ٨/ ٢٢٠ من الى داؤر تخصر ٢٠ ٢٥ مصنف عبدالرزاق ١٣٨١ م

بھتے دی، اس نے کہا: یہ آپ کا سردھونے گی اور خدمت کرے گی ، سامان کی حفاظت کرے گی ، اور اس نے وہ کمل اے نہ دی۔ ان کا وہ مغر لمبابوگیا ، افھول نے اس مباشرت کرلی۔ لونڈی نے واپسی پر اپنی مالکہ کواس ہے آگاہ کیا ، مالکہ نے بہت زیادہ غیرت اور غصہ کا اظہار کیا ، و درسول الشیالیہ کے پاس آئی ، اور آپ ایس کی کواس واقعہ کے متعلق بیان کیا اے رسول الشیالیہ نے فرمایا: اگر اس نے اس سے زبردی کی ہوتو وہ (لونڈی) آزاد ہے۔ اس پر اس کی قیمت کے برابر موض ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اور اگر نا ہوگا۔ اور اگر وہ اس کے پاس اس کی رضامندی ہے آیا تو وہ اس کی ہوگی اور تیجے اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اور آپ منافی نے اس پر حدقائم نہیں گی۔

# ٢-(١) رسول التعليظ كالشخص كے بارے من فيصلہ جوائي بيوى كے ساتھ دوسر مر دكو يائے

### احكامات:

🖈 فاجره مورت عنكاح جائز بـ

🖈 سعد بن عباده کی نضیلت کا بیان۔

🖈 اسلام نظم وضبط كاوين ب،اى كئے اس في مرچيز كے لئے اصول وضع كئے ہيں۔

🖈 زنا کے دعوی کے ثبوت کیلئے دلیل ضروری ہے۔

☆ طلاق ایک ایباذر بعد ہے جس کے ذریعے خاوندا پی عورت پرشک وشبہات کی صورت میں اس سے چھٹکارہ ماس کرسکتا ہے۔
ماسل کرسکتا ہے۔

## دلاكل:

ا - حدیث این عباس (۱) وہ فرماتے ہیں: ایک آ دمی آپ ایک کے پاس آیا۔ اس نے کہا: میری بیوی کسی بھی چھونے والے کے باتھ کونیس روکتی، رسول النسطی نے فرمایا: اس کودور کردے (۲) اس نے کہا: مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے پیچھے میری جان چلی جائے تو آپ ایک نے فرمایا: پھراس سے اپنی خواہش پوری کر۔

ا- مستحيح من الى دا زُدارُه ١٨٠٨ الورنسالي ١٦٦/٦\_

۲- حدیث ابو ہریرہ (۱) سعد بن عبادہ انصاری نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ فاوند اپن مورت کے ساتھ دوسرے آدی کو پائے تو کیا اے قل کرسکتا ہے؟ آپ اللہ فی نظر ایا بنیں! سعد نے کہا، کیوں نہیں! اللہ فتم! جس نے آپ اللہ فی نظر اللہ نے قر مایا لوگو! تم اپنے سردار کی بات سنو [لوگوں نے عرض کی [اے اللہ کے رسول اللہ فی کوئرت دی۔ تو رسول اللہ نے قر مایا لوگو! تم اپنے سردار کی بات سنو [لوگوں نے عرض کی [اے اللہ کے رسول اللہ فی کی کوئکہ یہ بہت باغیرت ہے، اس نے جب بھی شادی کی کنواری عورت ہے کی اور جس عورت کواس نے طلاق دی اس ہے ہم میں ہے کوئی بھی شخص شادی نہیں کر سکا ۔ تو رسول اللہ اللہ واللہ نے فر مایا: اللہ دلیل کے بینے تر اس نے سے رسول اللہ واللہ کی نیا کہ دوسرے کی روش پر پیل پڑیں بغیرت مند دونوں بی اس میں ایک دوسرے کی روش پر پیل پڑیں نہیں کی ایوس تو نشر کرنے والا اور غیرت مند دونوں بی اس میں ایک دوسرے کی روش پر پیل پڑیں نے کے لیے نی کورت کی کا دروازہ کھل جائے گا) [")

# 2-(2) بار برحدقائم كرنے كے طريقہ كے بارے ميں رسول التواقع كا فيصله

#### احكامات:

🖈 حد کے ثبوت کیلئے مریض کا اقر اردرست متصور ہوگا۔

🖈 حدبضعیف اور کمزورے ساقطنہیں ہوتی۔

🖈 حاکم کوخر پہنچا ناممنو عہ جاسوی میں ہے ہیں۔

🖈 شریعت اسلامید کی رخمت اور شفقت کابیان -

🖈 کوژوں کی سزامیں ضرورت کی بنا پرحیلہ جائز ہے۔

ا- محیم سنن ابن باجه ۲۹۰ (اس مدیث کونسانی اور شخین نے دوسری سندے روایت کیاہے)۔

۲- مصنف عبدالرزاق ١٤٥ از مرى حددايت كيا بـ

۳- دونوں کا اسمنے متقق لپائے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں پرا کام کررہے تھے جس مجہ یہ آل کردئے گئے ایک اس سے پیر کہر ''رمنع کردیا کہ یون آنی کا درواز وکمل جائے گا۔

م- كنزالعمال ۱۳۳۳ سايه

## دلاكل:

ا - حديث ابوامامه بن عمل بن حثيف: (۱) بيان كرتے بيل كما يك انصاري صحابي جو بہت كمزور تقا[ايا جج ام سعد كي دیوار کے پاس رہتا تھا ]<sup>(۲)</sup>وہ اتنا کمزورتھا کہ اسکی ہڈیوں پرصرف چیزا تھا ایک دفعہ [بی ساعدہ کی اونڈی ]<sup>(۳)</sup> ایکے پاس آئی، وہ اس لونڈی سے بہت خوش ہوا۔اس نے لونڈی سے زنا کرلیا۔ [لونڈی حاملہ ہوگئی جب اس نے بچیہ جناتو اس سے یو چھا گیا: یہ بچیک کا ہے؟ اس نے جواب دیا: فلا س کمروراور لاغر، بدصورت شخص کا جوکہ کمروری کی وجہ سے باریک تھلکے کی طرح ہے ] (") جب اسكى قوم كے لوگ اسكے پاس آئے، بات كو دهرايا، [اس ايا ج محض سے سوال كيا كيا تو اس نے اعتراف کرلیااور ] (۱) اس نے انہیں بتایا [اس لونڈی نے بچ کہا، وہ بچے میرا ہی ہے ] (۱) اس نے لوگوں ہے کہا کہ رسول الله علی ہے میرے لئے فتوی طلب کرو، میں نے لونڈی سے جماع کیا ہے، کیونکہ وہ میرے یا س خود آئی انہوں نے رسول النَّفظيف اس بات كالذكره كيا، [سعد بن عباده في اسكا معامله اللهاي] (2) [آسيليف في مايا: السيوكور ي لگارً](^)[رسول الله الله الله علی حالت کے بارے میں بتایا گیااے سر انہیں دی جاعتی ](۱) انہوں نے کہا: اللہ کے بی مناہ ہے ۔ علیت وہ آ دی بہت کمزور ہے یعنی مار ہے بھی ،اگر ہم اے سوکوڑ ہے ماریں تووہ مرجائیگا ] <sup>(۱۰)</sup>انہوں نے کہا ہم نے اس سے زیادہ کمزورانسان نبیں دیکھا، اگر ہم اے اٹھا کرآ پیلیٹھ کے پاس لائیں تو اسکی ہڈیاں ٹوٹ جا کیں گی۔اسکی ہڈیوں پر صرف کھال ہے تورسول النبولی نے تھے دیا آیک مجور کا خوشہ لا دَ [جسکی سوشاخیس ہوں] " وہ اے ایک ہی دفعہ مار دو۔

# ۸-(۸) ز ناکرنے والی غیرشادی شدہ لوغری کے بارے میں رسول التواقعہ کا فیصلہ ادکامات:

اونديول پرحدقائم كرناواجب ب\_

🖈 و دهخص جس نے زنا کیا،ا ہے سزادی گئی،لیکن وہ پھر بھی اس گناہ کو دوبارہ کریے تو اس پر دوبارہ سزاہوگی۔

ا- مسيح سنن الى داؤد ١٥٥٥ - ٢٧٥\_

۹٬۵٬۳٬۳٬۲ وارقطنی ۹٬۵٬۳٬۳۰۲

<sup>1.1-</sup> ميتي م/-rr-

۱۱،۱۰۱۰ مسیح منن این باجه ۲۰۸۷ م

☆ بدکاروں ہے میل جول رکھنے کی تخت ممانعت ہے۔
 الک حاکم وقت کی اجازت کے بغیر بھی اپنے غلام پر حدقائم کرسکتا ہے۔
 ولائل:

ا - حدیث ابو ہریرہ اور زیر بن خالد() [الجبنی](): رسول التعلیق ہے اس کواری لونڈی کے بارے میں سوال کیا گیا جوزنا کی مرتکب بوتو آپ کیلی نے فرمایا: جب[ ہم میں ہے کسی کی لونڈی]() زنا کرے[اس کا زنا ظاہر ہو جائے] () تواہے کوڑے لگا وَ[اور ملامت] () [اور ندعیب لگا وَ] () پھراگروہ دوبارہ مرتکب بوتو اے حدلگا وَ[اللہ تعالی جائے] () پھراگروہ دوبارہ مرتکب بوتو اے حدلگا وَ پھر [اگروہ تیسری بارایا کر بے تو] () اے بی دو [ایک کے حکم کے مطابق ] () پھراگروہ دوبارہ مرتکب بوتو اے حدلگا وَ پھر [اگروہ تیسری بارایا کر بے تو] () اے بی دو [ایک کے تاب میں ہم کا اعادہ کر بے تواہے تھے ہیں [بالوں کی ] () پھیا کی قیمت کے وض فروخت کرنا پڑے۔

#### احكامات:

🖈 حاکم اور قاضی این علم کے مطابق حداگا سکتا ہے۔

🖈 شادی شده کوکوڑے لگادیے ہے رجم کی حدسا قطبیں ہوگی۔

🖈 کوڑے اور رجم کوجع کرنا جائز ہے، اگر مجرم رجم کا بھی مستحق ہے۔

ابخاری/ ۲۸۳۷\_

<sup>-</sup>r موطالهم ما لك-1/1-AF

<sup>-1.0.14.</sup>m

<sup>2-</sup> من الي داور ٢٤٥٣\_

۱۰،۹،۸ ما- مستيح سنن التر ندي ١١٦٧ \_

## دلائل:

۱۰-(۱۰)رسول التواقيطة كافيصله كه جو خف بغير تعين كها پن كسى بيوى پرتهمت لگائے تو الشخف پر حدنہيں ہے

#### احکامات:

🤯 کسی نامعلوم شخف پر تبهت لگانے سے حدوا جب نبیں ہوگی۔

🖈 شک کی وجہ سے حدمعاف بوجاتی ہے۔

🖈 خاوندکواگر بیوی کے زناپریقین نه ہوتو اس کے درمیان لعان نبیس ہوگا۔

## دلائل:

حدیث عطاء خراسانی (۲): انہوں نے وہ سنا جو نی ایکھیے نے عماب بن اسید کی طرف لکھا کہ اگر کوئی شخض اپنی نویوں سے کہے تم میں سے کس ایک نے زنا کیاہے، و ذہیں جانتا کہ وہ کون ہی ہے؟ اور ندبی اس نے کسی کا تعین کیا کہ وہ فلال غورت ہے۔ اس پر نہ حد ہوگی اور نہ بی لعان۔

# اا-(۱۱) کہ مجبور شخص ہے حد ساقط ہونے کے بارے میں رسول اللہ واللہ کا فیصلہ

### احكامات:

🛪 جس سے زیردتی زنا کیا گیااس پر حدثبیں ہوگی۔

🖈 زنا کے اعتراف سے صدواجب ہوجاتی ہے۔

٦٦ مجرم كاا إن آب برصد كامطالبة كرنا، اسكى توبيك دليل بـ

منمن الكبرى للبنتي ١٨ ١٣٠٠.

ا- مصنف میبدانرز ت *عالم ۱۹۵*۰

انسان اہے عمل کا جوابدہ ہے۔

🖈 صدود کے نفاذ کا دارومدار مجرم کے اقرار اورا ختیاری فعل پرہے۔ م

دلائل:

ا - صدیث علقہ بن واکل الکندی: (۱) وہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نی ملاقی کے زبانہ میں ان کے ارادہ سے نکی تو اسے راستہ میں ایک آ دی ملاجس نے اسے کپڑے میں ڈھانپ کرزنا کیا تو وہ عورت جلائی ۔ وہ مرد چلا گیا تو ایک آ دی اس عورت کے پاس سے گزرااس عورت نے کہا: فلاں مرد نے جھے سے ایسا ایسا کام کیا۔ اس کے بعد مہاجرین کا ایک گروہ اس عورت کے پاس سے گزراتو اس نے کہا: میر سے ماتھ فلاں آ دی نے ایسا ایسا کام کیا، وہ گئے اور اس مرد کو انہوں نے پکڑلیا جس پرعورت کو یقین تھا کہ اس نے اس سے زنا کیا ہے۔ تو وہ اس مرد کو اس عورت کے پاس لائے تو اس کہا: بال یہ وہ کی ہوں، رسول اللہ علیق نے اسے رجم کرنے کا تھم دیا تو تو وہ خص کھڑا ہوگیا جس نے اس عورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ علیق میں وہ خص ہوں، رسول اللہ علیق نے اس عورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ علیق میں وہ خص ہوں، رسول اللہ علیق نے اس عورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ علیق میں وہ خص ہوں، رسول اللہ علیق نے نے اس عورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ علیق نے اس عورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ علی تو بی کی تو بی ایس کورت سے زیادتی کی تھی اور کہا: یا رسول اللہ علی تو بی کی تو بی کر ایس تو اللہ تو بی کی تھی اور کہا: اس نے ایس تو بی کر ایس تو اللہ تو بی تھی کی تو بی کر ایس تو اللہ تو بی تو بی تو بی تھی کی تو بی کر ایس تو اللہ تو بی تو بی تو بی کی تو بی کر ایس تو اللہ تو بی کی تو بی کی تو بی کر ایس تو بی تو بی کر کو کو کو بی کو بی کر کی تو بی کر کی کی تو بی کو بی کر کو کو بی کو بی کر کی کو کو بی کو بی کر کی کو بی کر کی کو کر کو کو کو بی کو بی کر کر کو کو کو بی کو بی کر کو کو کو کر کو کو کو بی کو بی کر کی کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کر کر کو کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو

۲ - حدیث عبدالجبار بن واکل بن جرا (۱) انہوں نے فر مایا کہ نی میان کے کر مانہ میں ایک عورت سے جبرا زنا کیا گیا تو جی ایک نے دمانہ میں ایک عورت سے جبرا زنا کیا تو جی میان کے اس سے صدسا قط فر مادی اور اس مرد پر حد قائم کی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا، راوی نے ذکر نہیں کیا گیا تو اس میں مقرد کیا۔

<sup>-</sup> معیم شن الرندی ۱۱۷ ، الصحید ۹۰۰ ، اےرجم کردد کے قول کے علاد وحد بات سے -

ضعيف سنن الترندي ٢٨٧\_

## ۱۲-(۱۲)رسول التفایسة كانفاس والى اور بيارغورت پر حدمؤ خركرنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 نام اورلونڈی اگرزنا کے مرتکب ہوں تو ان پر حدقائم ہوگ۔

الم حدقائم كرنے كيلي غلام كے شادى شده مونے اور غير شادى شده مونے سے كوئى فرق نبيل پرتا۔

الفاس، مرض اورا ہے بی دوسرے اسباب کی بناپر حد کے نفاذ میں تاخیر کی جائے گی۔

🚓 نمام اورلونڈی کے لئے زنا کی سزا کوڑے ہی ہیں اگر چہوہ شادی شدہ ہوں۔

اجتهدشرع مصلحت كيسب اجتهاد كرسكتاب

## دلاكل:

ا - حدیث ابی عبدالرجمان [اسلمی]، ((()(())) انہوں نے کہا: علی نے خطبہ دیاتو فرمایا: اے لوگو! اپنے غلاموں پر صد
قائم کرو، وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ، کیونکہ رسول الشیکی نے کا ایک لونڈی نے زنا کیا [زنا کا بچہ جنا تو] (()

آپٹی نے نے اس لونڈی کوکوڑے مارنے کا حکم دیا۔ [میس اس کے پاس آیا] (() تو وہ ابھی نفاس کی حالت میں تھی۔ [اس
کا خون خشک نہیں ہوا تھا اور نہ بی پاک ہوئی تھی] (() میں نے ڈرمحسوس کیا کہ اے کوڑے لگا دُن تو وہ مرجائے گی۔ [میس
والیس لونا] (() اور نی تیا ہے سے ماجرابیان کیا اور کہا [اے اللہ کے نی تیا ہے میں نے ڈرمحسوس کیا کہ اس کوڑے لگا دُن روست ہو وہ مرجائے گی ، اس لئے میں نے اس تندرست ہونے تک چھوڑ دیا کہ اے تب کوڑے لگا دُن (جب وہ تندرست ہو جائے گی ، اس لئے میں نے اس تندرست ہونے تک چھوڑ دیا کہ اے تب کوڑے لگا دُن (جب وہ تندرست ہو اور لونڈ یوں پر صدقائم کرنا ، اور فرمایا: تم اپنے غلاموں اور لونڈ یوں پر صدقائم کرنا ، اور فرمایا: تم اپنے غلاموں اور لونڈ یوں پر صدقائم کرو

١- مسلم ١٣٣٥\_

٦٠٨٢- مليح منن التريدي ١١٦٦

<sup>2.0.</sup>۳- الداقطني ۱۵۸/۳ وديث مج يان كي روايت --

۸- الدارتطنی ۱۵۹/۳ اورجدیث سیح مے حضرت کا پیکی روایت ہے۔

# ۱۳-(۱۳)رسول التُولِيَّة كاس شخص كے بارے ميں فيصلہ جس نے كى مورت كے ساتھ زنا كا قراركياليكن اس مورت نے انكار كرديا

#### احكامات:

اقرار صرف اقرار کرنے والے پر جحت ہے۔

🖈 غیرشادی شده زانی کی حدسوکوڑے ہے۔

🖈 غیرشادی شدہ کے لئے کوڑوں کی سزاہوگی۔

🖈 مدی اگر گواہ نہ چیش کر سکے تواہے بہتان کی صدلگائی جائے گی۔

ازناایک بدیائی کامل ہے۔

🖈 دوجرائم كاارتكاب يااقراركرنے والے پردوحدين لا گوہوں گا۔

## دلاكل:

ا - حدیث مبل بن سعد (۱) وہ نی سے روایت کرتے ہیں کہ (اسلم قبیلہ ہے) (۱) ایک آ دمی آپ شیافی کے پاس آیا اور کہا: ا [اور کہا: ا<sup>(۲)</sup>اس نے ایک عورت کا نام لیا کہ اس سے اس نے زنا کیار سول آلیفی نے اس عورت کی طرف پیغام بھیجا [اور است بلایا ] (۱) اس سے اس بارے میں پوچھا: اس نے زنا کا انکار کر دیا تو رسول النتیفی نے اس مرو پر حدلگائی اور عورت کو جھوڑ دیا۔

۲- حدیث ابن عباس (د) و میان کرتے ہیں: ایک دفعدر سول النظی جمدے دن لوگوں کو خطبد دے رہے تھے کہ بن بکر بن عبد مناة کا ایک آ دی ، لوگوں کی گردنیں مجلانگا ہوا، آپ اللہ کے تریب آ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک دوسری مرتبہ رسول اللہ ایک ایک کے دوسری مرتبہ ایک ایک ایک ایک ایک دوسری مرتبہ ایک کے دوسری مرتبہ ایک کے دوسری مرتبہ ایک کے دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کے دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کا دوسری مرتبہ ایک کی دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری مرتبہ کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کا دوسری کی دوسری کی کا دوسری کا دوسری کی کا دوسری کی کا دوسری کا دوسری کی کا دوسری کا دوسری کا دوسری کا دوسری کی کا دوسری کا دوس

<sup>-</sup> معيم سنن الى داؤد ٢٩ ٢٧\_

۳،۳،۲ منداحداین ضبل ۲۳۹۹

۵- السنن الكبرى لليمبتى ٨/ ٣٢٨ يعتمى نے اسے جمع الروائد ٦/ ٣٥٠ من ذكري اوركها كداكك سند ميں قاسم بن فياض بے جے ابو دا زوئے لله كها ورا بن معين نے ضعیف كها اورائ يك باتى راوى اُلله بيں۔

کمڑے ہوکرو بی بات کہی آپ بیٹ نے فرمایا: بیٹے جا اس نے تیسری مرتبہ کھڑے ہوکرو بی بات کہی تو آپ بیٹ نے نے زبایا
تیری کیا حد ہے؟ اس مرد نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے حرام تعلق تائم کیا ہے تو آپ بیٹ نے نے اپنے سحابہ میں ہے کیے
اوگوں ہے، جن میں علی بن ابی طالب ، زیڈ بن حارث اور عثمان بن بی عفان ہے، فرمایا: اس لے جاؤ، اور اسے سوکوڑ ہے لگائے
کو نکہ وہ لیٹی شخص شادی شدہ نہیں تھا۔ رسول الشیک نے عرض کیا جمیا کہ اس عورت کو کوڑ نے نہیں لگائے جائمیں گر جس
سے اس نے ارتکاب کیا ہے۔ نہیں تھا نے فرمایا: اس مرد کو کوڑ ہے لگا کر لاؤ، جب اسے ان کے پاس لایا گیا تو انہوں نے
فرمایا: تیری ساتھی کون ہے؟ اس نے کہا: بنی بحرکی فلاں عورت، رسول الشیک نے اس عورت کو بلایا اور اس بارے میں
فرمایا: تیری ساتھی کون ہے؟ اس نے کہا: بنی بحرکی فلاں عورت، رسول الشیک نے نے سعورت کو بلایا اور اس بارے میں
الشد تعالی کو گواہ ضمر اتی ہوں، رسول الشیک نے مرد ہے ہو چھا: تیرے کون سے گواہ میں کہ تو نے اس عورت سے برائی کی،
کو نکہ وہ انکار کر رہی ہے۔ اگر تیرے پاس گواہ ہیں تو اسے کوڑے لگاؤں گا، درنہ تھے پر بہتان کی صد لگاؤں گا۔ اس نے کہا:
الشدی تھے بھرے یاس گواہ نیس ہیں۔ تو انہوں نے اس پر بہتان کی حد کے اس (۸۰) کوڑے لگائے کا تھم دیا۔

# ۱۴-(۱۴)رسول التعليظ كاحد من سفارش كوبراسجهنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 مقدمه حاکم تک پنچ جائے تو پھر حدود میں سفارش جا ئرنہیں۔

🖈 حدود میں اعلیٰ وادنیٰ سب برابر ہیں۔

🖈 چوری کی صدباتھ کا ٹاہے۔

🖈 ضرورت کی بناپر حاکم لوگوں سے خطاب کر سکتا ہے۔

🖈 بنی اسرائیل کی برائی اور قباحت کابیان۔

🛠 جرم سے می تو بکرنے والاسلمان پہلے کی طرح معزز ہوجاتا ہے۔

۷٣

### Marfat.com

دلاكل:

حدیث عائشہ (۱) رضی اللہ عنہا] (۲) کہ ایک مخز ومی عورت کے معالمے نے قریش کو پریشان کردیا۔

جس نے [رسول النھائیے کے زمانہ میں ، فتح مکہ کے موقع پر ]<sup>(۳)</sup> چوری کی [ وہ سامان ادھار لیتی اور پھراس ہے ا نکار کردیتی ] (\*) تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ سے کون بات کرے گا؟[اس عورت کے بارے میں، ہم ۴۰ اوقیہ فدیہ کے طور پر دینے کے لئے تیار ہیں ] (د) انہوں نے کہا: اسامہ ؓ کے سوا، کوئی اس کی جراُت نہیں کرے گا کیونکہ وہ ر سول النعطی کے جیتے ہیں[انہوں نے اسامہ ہے بات کی](۱) اسامہ نے رسول النعکی ہے بات کی۔ تورسول النمالية كے چبرے كارنگ بدل گيا]<sup>(2)</sup>[ آپ آيات نے اے اپے كرنے ہے روك ديا<sub>]</sub> (^)اور فرمايا: كياتم الله كي شام کاونت ہوا ]<sup>(۱)</sup> [ رسول آلین نے اس بارے میں لوگوں کی دوڑ دھوپ کودیکھا ] <sup>(۱۱)</sup> تو آپ آلین خطبہ کیلیے کھڑے ہوئ [اللہ کی تعریف کی ،جس کا وہ اہل ہے] (۱۳) آپ آیٹ نے فرمایا: اے لوگو! تم سے پہلے [بی سرائیل] (۱۳) کے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہان میں جب کوئی معزز آ دمی چوری کرتا تو و واسے چھوڑ دیتے ، جب کوئی اونی شخص چوری کرتا تواس پر حدقائم كرتے ـ الله كافتم: اگر ميس محمد علي كل مين فاطمه بھى چورى كرتى ، ميں اسكا بھى باتھ كاث ديتا [لوگ ناامید ہو گئے اور آ پ علیقے نے اس کا ہاتھ کا اے دیا ] ("") [اورا یک روایت میں ہے عاکثہ ﴿ فِر مایا: بعد میں اس کی توب نے اے سنواردیا اوراس نے شادی کرلی۔اس کے بعدوہ میرے یاس آتی تومی اس کی حاجت رسول السطال کی

خدمت میں لے جاتی <sub>[ (دا)</sub>

<sup>-</sup> سلم ۱۳۳۸ -

<sup>-</sup> البخاري ٢٧٨٨\_ ص

۳- سيم منن ابوداؤو ۱۳۹۷ - ۳

٣- الارواء ٢٣٠٥ اور عيم سنن ابوداؤ ١٣٦٥\_

١١٠٥- متدرك ما كم ١١٠٥-

١٣٠٦- معجم من السال ١٣٠٦-

<sup>-</sup> ۱۵،۱۲،۱۰،۹،۷

٠- مجيح من النسائي ١٥٥٠ ـ

المتدرك ١١٠٠ملم ١٢٨٥\_

# ۵-(۱۵)رسول التعاليط كاغلط معامده تو رث اور كنوار بزاني برحد قائم كرنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

الله فتوى صرف مفتى بى د يسكنا باكر چدو بال اس سے براعالم موجود بو۔

→ کنواری عورت اگرزناکی مرتکب ہو تواہے سو کوڑے اور جلاوطنی کی سزادی جائے گی اور شادی شدہ
کو نگارکیا جائے گا۔

المرعى حدكوسا قط كرف والى برشرط باطل موگ-

المرعى حدكوسا قط كرنے والا برمعابدہ باطل ہوگا۔

🖈 خبروا صد جحت ہے اور علم کا فائدہ دیتی ہے۔

🕁 صدقائم کرنے کے لئے درمیانے درجے کا کوڑ ااستعمال ہوگا۔

ج بدكارى ايك ايبابراعمل ج جس كوسلمان كي طبيعت نالسند كرتى ب-

🖈 حدود کے جرائم کوطا ہر کرنے کی بجائے پردہ پوشی اور تو برکر نا بہتر ہے۔

## دلاكل:

حدیث الی بریرہ (۱) اورزید بن خالد الجبنی: دونوں کہتے ہیں: ایک دیباتی آ دی رسول اکرم اللہ کے پاس آیا اور کہنے نگا: اے اللہ کے رسول اکرم اللہ کے اس اللہ کا اللہ کے رسول اللہ کا اللہ کا فیصلہ اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول اللہ کا بیس آ پ اللہ کا واللہ کا دوسرے خالف نے کہا [جواس نے زیادہ مجھدارتھا] جی ہاں! آ پ اللہ کا تعدر میان اللہ کا کتاب کے مطابق فیصلہ بیجے اور جھے اجازت و بیجے [کہ میں آپ اللہ کا مردن اللہ کا مردن اللہ کا مردن اللہ کا مردن اللہ کا مردن اللہ کا مردن اللہ کا مردن اللہ کا مردن سے بیا کی میرے بیٹے پر جم کی نے کہا: میرابیٹا اس کا مرددرتھا (۲) میرے بیٹے نے اسکی عورت نے زیاکرلیا اور جھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر دجم کی

ا- البخاري ۴۲۳هـ

٣- معيم من ابوداؤد ٢٥ ٢٥ ١

۳- سرطالهام ما لک ۱۸۳۳/۳م

حد بن ق میں نے اے ایک سوبکر یاں اور [اپنی لویٹری] ('' فدید کے طور پردے دی۔ میں نے اہل علم سے سوال کیا، انہوں نے جھے بتایا کہ میرے بیٹے پر سوکوڑ ہے اور ایک سال کی جلاوطنی کی سزا ہے اور اس مرد کی بیوی پر جم کی حد ہوگی رسول النہ علیہ نے فر بایا: اس ذات کی سم جسکے ہاتھ میں میر کی جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ نے فیصلہ کرونگا۔ تیری بوننر کی اور بکریاں تجھے واپس کی جا تھ میں میر کی جان ہے، میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ نے فیصلہ کرونگا۔ تیری نے ذفر بایا اس سے بیٹا کوڑ الا اور کوڑ الا یا گیا۔ آپ ہے بیٹ کے واپس کی جا کھی اللہ تاہوں کی جا کھی اور اللہ تاہوں کی برز ام ہوا تھا، آپ آپ آپ ہے بیٹ نے فر بایا اس سے بیٹا کوڑ الا واکوڑ الا یا گیا۔ آپ ہے بیٹ نے فر بایا: اس سے کم لا وکو آپنی کوڑ الا یا گیا۔ آپ ہے بیٹ نے فر بایا اس سے بیٹا کوڑ الا واکوڑ الا یا گیا۔ آپ ہے بیٹ نے فر بایا آپ ہے بیٹ ہوگوڑ نے اور ایک سال کی جا بولی کے باس جاد اگر اس نے اعتر اف کر لیا تو اس کے سے کہ سوری کے باس جاد اگر اس نے اعتر اف کر لیا تو اس کے سے سار کردو۔ [انیس] ('') اور فر بایا اے انیس! [اسلمی] ('') اس موری کے باس جاد اگر اس نے اعتر اف جرم کر لیا۔ رسول اللہ عیٹ نے تھم دیا اور وہ سے سار کردو۔ [انیس] ('') اس کے باس کے تو اس عورت نے اعتر اف جرم کر لیا۔ رسول اللہ عیٹ نے تو کر بایا: اے لوگو! تمہارے لئے اب وقت آگیا ہے کہ اللہ کی دورے تجاوز کر نے سے باز آجاد کرہ جو شخص ان برائوں میں ہے کی میں ملوث ہو تو اسے جانے کہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردہ کی قدر اس کی میں ملوث ہو تو اسے جانے کہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردہ کی قدر اس کی میں ملوث ہو تو اسے جانے کہ اللہ کے ڈالے ہوئے پردہ کوئی کرے، جو شخص اس کی اس پر صدقائم کریں گے آ(''

# (۱۲) ۱۲ - (۱۲) رسول التُعلِين كا فيصله كه مساجد مين حدود قائم نه كى جائين اور ما لك عنام المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المر

#### احكامات:

🏠 مساجد میں حدود قائم کرنا جائز نہیں۔

اپ کو بیٹے کے بدلے میں قل نہیں کیا جائےگا۔

تج يدالتمبيد ٢٣٣٠، اورموطاامام ما لك ٨٢٢/٢\_

٣٠١ - مستح سنن الي داؤو ٣٤٣٥\_

۵۰۱ - البحق ۱۳۱۳/۸

<sup>.</sup> بخاری ۲۹۰عے

🖈 انسان یااس کے کی عضو کو آگ میں جلانا جائز نہیں۔

الك علام كاقصاص نبيس لياجائكا-

ا ما کم ،مظلوم غلام کوآ زاد کرسکتا ہے۔

دلاكل:

ا - حدیث ابن عباس (۱) :وہ نی کر یم اللہ ہے روایت کرتے ہیں ، آپ اللہ نے فرمایا: مساجد میں صدود قائم نہیں کی جائیں گی اور نہ باپ کو بیٹے کے قصاص میں قبل کیا جائے گا۔

۲- حدیث \_ابن عباس رضی الله عند: انہوں نے کہا (۲) عمر بن خطاب کے پاس ایک لونڈی آئی ،اس نے کہا کے بیر ے آتا نے جھے پر تہمت لگائی اور جھے آگ پر بھا دیا یہاں تک کہ میری شرمگاہ جل گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا: کیا اس نے یہ بات بھے میں دیکھی ہے؟ اس نے کہا نہیں! انہوں نے کہا: کیا تو نے اس کے سامنے پھھا عمر اف کیا؟ اس نے کہا نہیں! عمر نے نہیں! عمر نے فرمایا: تو میر ہے ساتھ آئمر نے جب آدی کود یکھا تو پوچھا کیا تو الله کے عذاب کی طرح عذاب دیتا ہے۔ نہیں! عمر نے نہیا انہوں نے کہا: کیا تو نے اس کے سامنے پھھا عمر اف میں دیکھا ہے اس نے کہا: اے امیرالموشین! میں نے اپنی طرف سے الزام لگایا ہے۔ عمر نے پوچھا: کیا تو نے اسے برائی میں دیکھا ہے ؟ اس نے جواب دیا نہیں! عمر نے کہا: اس ذات کی تشم ؟ کہنے لگا نہیں! انہوں نے پھر پوچھا، کیا اس نے اعتراف کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں! عمر نے کہا: اس ذات کی تشم ! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے رسول الشعائے کوفر ہاتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ ہا لک سے غلام کا قصاص نہ لیا جائے گا اور نہ باپ سے میٹے کا قصاص لیا جائے گا تو میں ضرور تجھ سے اسکا بدلہ لیتا، پھر اسے باہر نکالا اور سوکوڑے لگا۔ کی لونڈی سے کہا: جا! تو الله کیلئے آزاد ہے، تو الله اور اس کے رسول النظائے کی لونڈی ہے۔

## ∠ا-(∠۱) رسول الله علي كا فيصله كه حدود ميس عورتو س كي گواني جا رَنْهيس

احكامات:

🖈 رسول النهايلية كافعال واقوال كي طرح صحابةً كاتوال وافعال پر بھى سنت كااطلاق ہوتا ہے۔

<sup>-</sup> معیم منمالتر مذی/۱۱۳۰ اورمت درک حاکم ۱۳۹/۴ و کیمو ارداه الغلیل ۱۲۱۷ اورنصب الرابیه ۳۳۹/۴ -

۳۲ متدرک حاکم ۱۲۱۲ حاکم نے کہااس کی سندھتی ہے۔ لیکن جھی نے بیاکہ کراس کا تعاقب کیا ہے کہ عمر مدیث ہے ۔ اور مشدرک ہی جس
 ۳۲۸/۳ جس حاکم نے کہااس کی سندھتی ہے اور ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ اور ایسے پیلے قول کو تھول گئے۔ بیا ہے الہانی نے ذکر کی ہے۔

☆ طلاق اورفضاص کےمقد مات میں عورتیں نہ گوا بی دیں اور نہ انہیں گواہ بنایا جائے۔ د لاکل:

حدیث جاج: وہ زہریؒ ہے روایت کرتے ہیں (') انہوں نے کہا: رسول التَّعَلَیْظُ اوران کے بعد دونوں خلفاء ہے یہ سنت جاری ہے کہ حدود ملاق اور قصاص میں عربی سنت جاری ہے کہ حدود ملاق اور قصاص میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے۔[حضرت علیؓ نے فرمایا: حدود، طلاق اور قصاص میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں] (۲)

# ۱۸-(۱۸)رسول التوليك كاليخ ما لك سے آزادى كامعابدہ كرنے والے غلام كى صدكے بارے ميں فيصلہ

#### احكامات:

المعلم الرمشترك موتوايك مالك كة زادكرني يراس كے حصى غلامى سے آزاد موجائے گا۔

🖈 ما لک ہے آزادی کا معاہدہ کرنے والا وراثت میں اتنابی حق دار ہوگا جتناوہ آزاد ہواہے۔

🜣 کا لک سے آزادی کا معاہدہ کرنے والا غلام اگر جرم کریے تو جس قدر غلام ہوگا اس قدراہے غلام کی سزااور

جس قدر آزاد موگاای قدراسے آزاد کی سزاملے گ۔

## ولائل:

حدیث ابن عباس (۱۳ )رسول الله نے فر مایا: جب مالک ہے آزادی کیلئے معاہدہ کرنے والے غلام پر حدقائم کی جائے یا اے وراثت دی جائے [۳۰ ) زادی کے برابروارث ہوگا۔[اوراس پر حدیمی آزادی کے حساب ہے قائم ہوگی] (۵)

ا- مصنف ابن الى شير ا/ ٥٥، اورنصب الرابيم/ ٩ كاورزهري كى روايت مرسل ب-

<sup>-</sup> مصنف عبدالرزاق ۱۳۲۹/ اوربیصدید عضرت علی پرموقو ف ہے۔

٣- صحيح سنن الى دادؤد ١٩٨٠ \_

٣- متدرك عاكم ٢١٩/٣ عاكم ني كهااس كي مندح بيكن شخين ني الدواية نبيس كيا اورز بي ني اس كي موافقت كي ب-

۵- اليبتى ۹/۳۲۵\_

# 9-(19)رسولالتُقلِينَّةِ كافيصله كه جب چوركا باته كاث ديا جائے تواس پر جر مانه ء كذبيس ہوگا

### احكامات:

🚓 حد کی سزا کے ساتھ جرمانہ عائد نبیں ہوتا۔

🖈 چورکاباتھ کا ٹنا،اس کے پورے جرم کی سزاہے۔

🚓 چوری کی سزا، چور کے داکیں ہاتھ کا کا ٹنا ہے۔

دلائل:

ا - حدیث عبدالرحمٰن بن عوف ؓ (المحرر سول النّعظی نے فر مایا: چور پر جب حدقائم کر دی جائے تو اس پر جر مانہ عائد نہ کیا جائے گا۔

۲ - حدیث عبدالرحل عوف : وہ کہتے ہیں (۲): رسول النوائی کے پاس ایک چورلا یا گیا، آپ النے نے اسکے ہاتھ کا نے کا تھم دیا[ اس کا دایاں ہاتھ کا نئے کے بعد ] (۳ فر مایا: اس پر تاوان نہیں ہے۔

# ۲۰-(۲۰)رسول التوالية كافيصله كهاعتراف كے بعد ہاتھ كاشنے كى سزاضرورى ب

#### احكامات:

🖈 اعتراف جرم سے مجرم کیلئے سزا ثابت ہوجاتی ہے۔

🖈 اونٹ کی چوری سے صدلا گوہوگی۔

🖈 قاضی کوچاہئے کہ مجرم کو،اقرار جرم سے رجوع کی تلقین کرے۔

🖈 جس پر حد کی سزا قائم کی جائے ،اسے تو بداور استعفار کی تلقین کرنا چاہیے۔

🖈 ا ثبات جرم میں، شبددور کرنے کے لئے ایک یا دومر تبہ مجرم کے اعتراف کورد کیا جائے ، تا کہ جرم واضح ہوسکے۔

ا- منن النسائي ١٩٣/ عورنسائي نے كباييرسل ب

r- دارطن ۱۸۳/۳\_

۳- دارقطنی ۱۸۴/۳\_

## دلاكل:

ا - حدیث عبدالرحمٰن بن نقبه انصاری () وہ اپنیاب سے روایت کرتے ہیں کہ عمر و بن سمرہ بن صبیب بن عبدشس، رسول اللہ اللہ کے پاس آیا اور کہا: اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کے اس لئے اللہ کے رسول اللہ اللہ کے اس کے اس کے اس کی طرف پیغام بھجا۔ انہوں نے کہا: ہمارا ایک اون گم ہو چکا ہے۔ رسول اللہ اللہ کا ماتھ کے کا محم دیا، تو نقبہ کہتے ہیں جب اس کا ہاتھ نیج گرا، تو ہیں اس کی طرف دیجر ہا تھا اور وہ کہ رہا تھا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، جس نے جھے (اے ہاتھ) تجھ سے پاک کر دیا، تو چا ہتا تھا کہ میرے سارے جسم کو آگ میں واض کر دیا، تو جا ہتا تھا کہ میرے سارے جسم کو آگ میں واض کر دیا۔

۲ - حدیث ابوامیخروی (۱۰): رسول النه و کیا ایک چورلایا گیا، جس نے اعتراف جرم تو کرلیا تھا گراس ایک چورلایا گیا، جس نے اعتراف جرم تو کرلیا تھا گراس است کہا: جی ہاں!

عمر وقد مال برآ مدند ہوا تھا۔ تو رسول النه و کیا تھے نے فر مایا: تیرا کیا خیال ہے، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں!

پر آ پی ایک نے دویا تین مرتبہ یہی بات پوچھی، بالآخرآ پ کے تکم کے مطابق اس کا ہاتھ کا ٹا گیا اورا ہے دوبارہ خدمت میں حاضر کیا گیا۔ تو آپ ایک نے فر مایا: اللہ سے بخش طلب کر، اور تو بہ کر لے۔ اس نے کہا: میں اللہ سے بخش طلب کرتا ہوں اور تو بہ کرتا ہوں۔ آپ نے تین مرتبہ فر مایا: اے اللہ تو اسلی تو بقول فر مالے۔

# 

#### احكامات:

🖈 انسان ایخ مل کاخود ذمه دار ہے۔

🖈 سدذرائع (برائی کے ذرائع بند کرنا) شریعت کامسلمہاصول ہے۔

🖈 اسلام امن وسلامتی کادین ہے۔

- ضعیف سنن ابن اجه ۵ ۲ ۵ ـ

معیف سنن الی داؤد ۱۹۳۳ میدونو ن صدیثین ضعیف بین -

## دلاكل:

حدیث ابو بکرہ (۱) وہ نی کریم الی ہے ۔ روایت کرتے ہیں ، آپ آگئے نے فرمایا: جس نے کسی چیز کواپنی جگہ ہے۔ اٹھایا اور اس چیز ہے کسی کونقصان پہنچ گیا تو اٹھانے والا اس کا ذمہ دار ہوگا۔

# ۲۲-(۲۲) رسول التوافيط كاشراني كى حدك بارے ميں فيصله

#### احکامات:

🖈 حد کے تعین سے پہلے شرالی کو جوتے ، لکڑی اور چھڑی وغیرہ سے ماراجا تا تھا۔

🖈 گناہ کے مرتکب شخص کو یہ بدعادینا جا ترنبیں کہ اللہ مجھے رسوا کرے۔

اشرابی کی سزاه ۸کوڑے ہے۔

🖈 شرابی گوتل نہیں کرنا چاہے اگر چدہ ہار بارشراب نوشی کا مرتکب ہو۔

## دلائل:

 $[-\alpha k \, y^{(n)}]^{(n)}$  اوروہ ہے ہوتی تھا]  $[-\alpha k \, y^{(n)}]^{(n)}$  اوروہ ہے ہوتی تھا]  $[-\alpha k \, y^{(n)}]^{(n)}$  اوروہ ہے ہوتی تھا]  $[-\alpha k \, y^{(n)}]^{(n)}$  ہوتھ کے اور دہ تنین کے مقام پر  $[-(k \, y^{(n)})]^{(n)}$  فالد بن ولید کا کجاوہ تلاش کرر ہاتھا $[-(k \, y^{(n)})]^{(n)}$  وقع اس کی طبیعت بوجھل تی ہوگئ  $[-(k \, y^{(n)})]^{(n)}$  اس نے اپنے چہرے پرمی ڈالنی شروع کی  $[-(k \, y^{(n)})]^{(n)}$  واس کی طبیعت بوجھل تی ہوگئ  $[-(k \, y^{(n)})]^{(n)}$  واس کی شروع کی  $[-(k \, y^{(n)})]^{(n)}$ 

<sup>-</sup> مصنف عبدالرزاق ۱۸۳۰ عدیث نبر ۱۸۳۰ اید دیشدن راوی سے مرسل روایت کی گئی ہے اور پیٹمی نے مجمع الزاوند ۲۹۵/۱ میں اے موصول بیان کیااور سے بات بزار کی طرف منسوب کی ہے۔ اور ذہبی کا پیقول نقل کیا کہ وہ مجبول ہے۔ این حزم نے اسے محلی ۲۰/۵۲۷ میں بیان کیا۔

۲- البخاری کے کا \_

<sup>--</sup> النخاري ٦٤٤ عقب من حارث كى روايت --

۸۰۰ البخاري ١٤٤٥ عقبر من حارث كي روايت --

٥- تستيم من التريذي ١١١٨ أن كاروايت --

١٥.٩٠٠ منتج منمن الي واؤد ٦٤ ١٥ عبد الرحمان بن الإزهر كي روايت \_\_\_

<sup>--</sup> تسخيم منن الى دا ؤد ٢ ٢ ٣٥عبدالرحمان بن الا زهر كى روايت ــــــ

تھم دیا اِ''اور '' فرمایا: اے مارو! ابو هریرہ نے کہا: ہم میں ہے [تقریبا عالیس آ دمی اے مارنے لگے اِ '' ہمض اے ہاتھوں ہے، بعض جوتے ہے اور بعض کوڑے سے ماررہے تھے۔ [اور میں بھی اسے جوتوں ہے '' مارنے والوں میں شامل تھا اِ '' جب وہ جلا گیا تو بعض لوگوں نے کہا: اللہ تھے رسوا کرے، رسول اللہ اللہ نے فرمایا: ایسا مت کہو! اس کے خلاف شیطان کی مدونہ کرو [لیکن کہو! اے اللہ اے معاف کردے اور اس پر رحم فرما اِ ''

٢- حديث ابن عباس (٤٠): رسول التُعلِينة في شراب كي سز امقر رنبين فر ما كي (^)

سا - حدیث معادیہ (۱): وہ کہتے ہیں کہ بی آیاتے نے فرمایا: جس شخص نے شراب پی اے کوڑے لگا وَاگروہ چوتھی دفعہ شراب پی اے کوڑے لگا وَاگروہ چوتھی دفعہ شراب پینے تو اسے تل کردو۔اور جابر ٹرن عبداللہ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں: اس واقعہ کے بعدر سول اللہ آلیاتی کے پاس ایک ایسا آ دمی لا یا گیا جس نے چوتھی دفعہ شراب پی تھی ، آپ آلیاتی نے اے کوڑے لگوائے ، تل نہیں کروایا، اور قبیصہ میں ہے، انھول نے کہا کہ (شرابی کے ) قبل کوئم کردیا گیا اور بیر خصت کے طور پر تھا۔ بین ذویب کی روایت میں ہے، انھول نے کہا کہ (شرابی کے ) قبل کوئم کردیا گیا اور بیر خصت کے طور پر تھا۔

سم - حدیث سائب بن یزید (۱۰): انھوں نے کہا کہ بی الی کے ذمانہ میں ، ابو بکر صدیق کی خلافت اور حضرت عمر کی خلافت اور حضرت عمر کی خلافت کے دمانہ میں ، ابو بکر صدیق کی خلافت اور حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں ہم شرائی کو لاتے تو اسے ہاتھوں ، جوتوں اور کپڑوں سے مارنا شروع کردیے۔ جب حضرت عمر کی خلافت کا آخری دور آیا تو انھوں نے چالیس کوڑوں کی سزامقرر کردی۔ جب لوگ اور زیادہ سرکش اور فاس ہو گئے آتو حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ لوگ خوشحالی کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں تو ابشراب کی حد کے فاس ہو گئے آتو حضرت عمر نے لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ لوگ خوشحالی کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں تو ابشراب کی حد کے

۱۳۰۱ ابخاری ۲۷۷۵ عقبرین صارث کی روایت ہے۔

<sup>-</sup> مسجع سنن الى دا دُو ٥٨ ٣٤\_

<sup>--</sup> تستح منن الى دا دو ١٥٥٠ تانس بن ما لك كى روايت ي-

٥- البخاري ٢٤٤ بعقب بن حارث كي روايت -

٢- معجمسن الي وا و و ١٥٥٥ ابن الماوكي روايت هـ

<sup>--</sup> مختصر سنن الي داؤة كافظ المند ري ١١٣١١.

م- معجم سنن الترندي ١١٦٩ -

٩- محيم سنن الى داؤد ١٢٥ ١٦٤ بوهرير وكى ردايت \_\_\_

١٠- البخاري ٩ ١٤٠

بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عبدالرحمان بن عوف نے جواب دیا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ اے سب سے کم حد کے برابر کردی یا (''کتو حضرت عُمرِ نے ای کوڑے مزامقر رکردی۔

صیح سنن الې دا دُره ۲ سا\_

۸r

دوسراباب قصاص کے بارے میں اس میں (۱۲) فیطے ہیں۔

# ۱-(۲۳) رسول التُعلِينَة كاس غلام كے بارے میں فیصلہ جس كا كان كاث دیا گیا احكامات:

😭 تل ہے کم زیادتی میں غلاموں کے مابین قصاص ساقط ہوگا۔

المعانى ہے۔

🖈 غريول يراسلام كى رحمت وشفقت كابيان \_

دلائل:

ا- حدیث عمران بن حیین رضی الله عنه (۱) :غریب لوگوں کے غلام نے مالدارلوگوں کے غلام کا کان کا ن دیا تو اس کے گھر دالے نی منطقة کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول منطقة ! ہم غریب لوگ ہیں ۔ تو انھوں نے [ان پر] (۱) کوئی تا دان نہیں ڈالا۔

# ۲-(۲۴) رسول التعليق كاوالدے قصاص ندلينے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

الدے بیے کا قصاص نہیں لیاجائے گا۔

المع بيغ برباب كحقوق كابيان-

🖈 قاتل ،مقول کی دراشت کے حق ہے محروم ہوگا خواہ و مقول کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔

🖈 حق پدری سے قصاص ساقط ہوتا ہے، دیت نہیں۔

🖈 قتل کی دیت سواون ہے۔

<sup>-</sup> معیحسنن الی داور (۲۵۹۰)

r- معيم منن النسائي (٣٣٢٦)

### دلائل:

ا - حدیث سراقد بن ما لک (۱): وہ فرماتے ہیں: میں نے سول الشعطینی کودیکھا کہ وہ باپ کو قصاص دلواتے تھے بنے ہے جبکہ بیٹے کو باپ سے قصاص نہیں دلواتے تھے۔

۲- حدیث عمر بن خطاب نظامتی میں نے رسول النظیف کوفر ماتے ہوئے ساکہ باپ سے بیے کا مصاص نہ لیا جائے۔ امام ترند گی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزویک اس حدیث پراس طرح عمل ہوگا کہ اگر باپ بیٹے کو تصاص نہ لیا جائے۔[امام ترند گی فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزویک اس حدیث پراس طرح عمل ہوگا کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کردے تو اسے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اوراگر اس پر تہمت لگادے تو اس پر حدیمی نہیں لگا کی جائے گی ہے۔ (۲)

سا - حدیث عرورت این این این ایا جائے گا اور الراس پر مهت اکاد بواس پر صدی بین اکان جائے ہیا۔

سا - حدیث عمرو بن شعیب: (۳) وہ اپنے باپ اور دہ ان کے دادا ہے دوایت کرتے ہیں کہ قارہ بن عبداللہ ک ایک لوٹڈی تھی جو ان کی بکریاں چایا کرتی تھی۔ ایک دن قادہ نے اسے بکریاں چانے کے بیجا تو ان کا بیٹا جو اس لوٹڈی کے بطن سے تھا انہیں کہنے لگا آپ کب تک میری مال کولوٹڈی بنائے رکھیں گے اللہ کی تم اجتنا آپ نے اس کولوٹڈی بنائے رکھیں کے اللہ کوٹٹری تین آپ نے اس کولوٹڈی بنائے رکھیں گے اللہ کی تم اجتنا آپ نے اس کولوٹڈی بنائے ہے۔

بنا کھیا ہے اس سے زیادہ آپ اے لوٹڈی نمیس رکھ سکتے تو قادہ نے اس کے پہلو میں نیز ہارا جس سے دہرگیا۔ داوی کہتا کہ بنائے کہ مراقہ بن ما لک بن بعث منے یہ بات بھر بن خطاب سے ذکر کی تو عرق بن خطاب نے قادہ نے قادہ نے اب ایک بوجس آ آپ کندہ میرے پاس آئو تو تمہار سے پاس ایک سوچس اونٹ ہونے چاہیں ۔ داوی کہتا ہے کہ انہوں نے ایسا بی کی یا تو حضرت عرق نے ان میں سے تمیں چارسالہ ، اور تمیں پانچے سالہ ، اور چالیس چھے آ ٹھ سال کے درمیان عمر والے اونٹ اور اونٹنیاں لیں اور مقتول کے بھائیوں کود ہے دیں اور ان میں اس کے باپ کو دارث نہیں بنایا۔ اور فر بایا کہ اگر میں نے دسول اللہ علیف کو یہ فرماتے ہوئے نہ شاہوتا کہ '' جیٹے کے قتی کی وجہ سے باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا' تو میں نے دسول اللہ علیف کو یہ فرماتے ہوئے نہ شاہوتا کہ '' جیٹے کے قتی کی وجہ سے باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا' تو میں کے درمیان عرور آئی کرتایا تیری گر دن اڑ اور یتا۔

١٠١- معيم سنن التر فدي ١١٣٩ اور ميح سنن ابن ماند ٢٦٦٩-

٣- معيف نن الترزي ٢٣٣٠.

۱- سنن الكبر كليمتني صني ٢١/٨ ، اور دارقطني ٣٠٠/٣ المختصر

۳- (۲۵) دو بھائیوں کے درمیان قصاص کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ ۱ حکامات:

الا دو بمائیول کے درمیال قصاص کا جواز۔

ج حن اخوت تقاص ساقطنين بوتا ـ

دلائل:

حدیث مرداس بن مروہ: (۱) وہ کہتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنے بھائی کو تیر مار کرقتل کردیا اور بھاگ گیا۔ ہم نے اے ابو بکڑے پاس پایا اور اے رسول النہ ہے کے پاس لے گئے تو انھوں نے اس سے قصاص لیا۔

٣-(٢٦) دوآ دميوں كمشتر كه غلام سے قصاص نه لينے كے بارے ميں رسول الله الله الله كا فيصله دلائل:

حديث انس رضي الله عنه (۱) : بي كريم الله في دوآ دميول كمشتر كه غلام تقصاص لين منع فر ما يائب-

۵۔ (۲۷) حاکم سے قصاص لینے کے بارے میں رسول السَّالِيَّة كا فيصله

#### احكامات:

المعلقة كعظيم اخلاق كابيان -

🖈 حاكم تقصاص لين كاجواز

اسلام ميس مساوات كابيان-

🖈 حاکم کا فرض ہے کہ وہ اپنی رعایا میں ، انہی جیسا بن کر رہے۔

دلائل:

ا- حديث ابوسعيدالخدري (٢٠): و فرمات بين: ايك دفعدر سول التنطيق مال تقييم كررب تهي كه ايك آدي آكر

ا- مجمع الزوالد منحد ٣ / ٣٩١ يطراني كاروايت بنداوراس من مجمر بن جائر السحيمي شعيف ب-

r مجمع الزوار مسخية / r 91 مياليز اركي روايت بيناس مين محرين تابت البناني شعيف بيا-

ا- تستيم منن أبوداؤر ٢٠٣١ ٢

آ پ ایستان کے اوپر جمک گیا۔انھوں نے اپنی مجور کی نیڑھی اور کھر دری لکڑی کے ساتھ ،اہے کچوکا دیا تو اس آوی آری ا چبر دزخی ہو گیا۔[جب وہ آ دمی نکلا] (۲) تو اے رسول النہ قائقہ نے فرمایا که آ کر مجھے اپنا بدلہ لے لوتو اس شخص نے کہا: میں تو آ پے آئیٹ کو آپہلے ہی ] (۳) معاف کر چکا ہوں۔

۲ حدیث ابوفراس (۵): انہوں نے کہا کہ عرق بن خطاب نے ہمیں خطبہ دیااور فرمایا: میں نے اپنے گورز وں کواس لئے نہیں بھیجا کہ وہ تمہارے جسموں کواڈیت دیں اور نہاس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہارے مال ہڑپ کرجا کیں۔ جس نے ایسا کیا، اسے میرے پاس لایا جائے تا کہ میں اس سے قصاص لوں ۔ حضرت عمر و بن العاص نے کہا: اگر کوئی حاکم اپنی رہایا کی اصلاح کے لیے ایسا کرتا ہے تو کیا آپ اس ہے بھی قصاص لیں گے؟ حضرت عمر نے کہا: اس ذات کی فتم ! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس ہے بھی قصاص لیں نے رسول النہ اللہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ سے تصاص لیا۔

سا - حدیث نظل بن عباس (د) انهوں نے کہا: رسول النہ اللہ نے فر مایا: اے لوگو! میں تبہارے جیبابشر ہوں، شاید تبہارے درمیان سے میری رحلت (الکو وقت قریب آچکا ہے۔ اگر میں نے کسی کی عزت، بالوں، جسم یا مال کوکوئی نقصان پہنچایا ہوتو محمقانی کی عزت، بال، جسم اور مال حاضر ہیں، وہ کھڑا ہواور بدلہ لے لے، کوئی بیدنہ کے کہ میں محمقانی کی عداوت اور بخض سے ڈرتا ہوں کیونکہ بید دونوں نچزیں میری طبیعت اور اخلاق کا حصنہیں ہیں۔

٢-(٢٨) دانت كے قصاص كے بارے ميں رسول السُّعَلِيْفِ كا فيصله

احكامات:

🖈 دانت توڑنے میں قصاص کا جواز۔

<sup>-</sup> سنن يحقى ٨/٣٣٨ \_

۳۰۱ سنن نسائی ۳۲/۸\_

٥- سنن الوداود ١٥٥٥ اورسنن سائي ١٣٥٨ ع

۵- كنزاسمال مديث نمبرا۳۹۸۳.

١- " رحلت كاوقت قريب آكيا" يغنى رسول التعليق اين موت عدد رانا جات تح (النبلية )

🖈 حدوداور قصاص میں ادنی واعلی برابر ہیں۔

🖈 دانت نو شخ پرتصاص کی بجائے دیت لینے کا جواز۔

🖈 انس بن نضر کی فضیلت ،ان کےمضبوط ایمان اوراللہ بران کے کمل اعماد کا بیان ۔

🖈 الله ك بعض بندے ایسے ہیں ،اگروہ الله پرفتم ڈال دیں تو اللہ اسے ضرور پورا كرتا ہے۔

## دلائل:

ا صدیث انس (۱) : وه فرمات میں کدائس بن مالک کی مجوبھی رہے [بعت نظر] (۲) نے انسار کی ایک لوٹوی کا اگلا دائت تو ڈویا تو اس کے گھر والوں نے ان سے قصاص کا مطالبہ کیا۔ [بیان سے معافی کے طلب گار ہوئے ، انہوں نے انکار کردیا از وہ نہا میں ہوگئی کے باس آئے آ تو انھوں کردیا ، انہوں نے دیت کی پیکش کی تو انہوں نے اس کے لینے سے بھی انکار کردیا از وہ بھڑے کے باس آئے آ تو انھوں نے کتاب اللہ کے ماتھان کے درمیان فیصلہ کردیا از ایک دو مری روایت میں ہے کہ وہ بھڑے کے باس آئے آ تو انھوں باس کے کرآ ئے آئی کر کیم انگلے کے درمیان فیصلہ کردیا از انس (۱) تصاص کا حکم دیا۔ [ربی کے بھائی آئی انس بن مالک کے بچا ، انس بن سر نے کہا: اے اللہ کے رسول میں آئی اور انس انس کی تو انس کی انس کی دو مری روایت میں ہوئے آئی انس کی تھر والوں سے معافی اور دوسری روایت میں ہوئے آئی اور انس کی گھر والوں سے معافی اور دیت کا مطالبہ کر تھے تھے آ (۱) رسول التمالی نے فر مایا کہ اے انس ان تو وہ لوگ راضی ہوگئے آئیوں نے معافی کردیا آئی اور دیت تبول کرئی۔ رسول التمالی نے فر مایا کہ انس کو وہ لوگ راضی ہوگئے آئیوں نے معافی کردیا آئی اور دیت تبول کرئی۔ رسول التمالی کے نفر مایا کہ انس کو وہ لوگ راضی ہوگئے آئیوں نے معافی کردیا آئی دیت تبول کرئی۔ رسول التمالی کے انس کے بیض بندے ایسے ہیں ، اگر وہ التہ پرفتم ڈال دیں تو التدا سے ضرور پورا دیت تبول کرئی۔ رسول التمالی کے نفر مایا کہ انتہ کے بعض بندے ایسے ہیں ، اگر وہ التہ پرفتم ڈال دیں تو التدا سے ضرور پورا

<sup>-</sup> بخاری حدیث نمبر ۲۱۱ ۳۸\_

۱۲،۱۱،۴ - بخار ک حدیث نمبر۴۰ ۱۲۰

٣- تستيح سنن النسائي حديث نمبر ١٣٣٠ \_

٣٠ ٩٠ - محيح من ابوداؤو وحديث نميرا ١٩٨٨ -

۵- مسلم حدیث نمبره ۴۳۵-

٨٠٦ - بخاري حديث تمبر١٥٠ - ٨٠٦

١٠٠٠ - صحيح من نسائي مديث نمبر٣٣٩\_

# ے-(۲۹) زخم کے قصاص میں رسول اللہ علیہ کا فیصلہ اور آپ کا بیفر مان کہ زخم درست ہونے کے بعد بی اس کا قصاص لیا جائے گا۔

#### احكامات:

🛠 زخمول پر قصاص کا جواز ـ

🤝 رسول النيايية كفيلوں ميں دين ودنيا كی حقیق مصلحت ہے۔

المعلقة كاحكم ما ننا واجب بـ

🛠 زخم ٹھیک ہونے تک قصاص نبیں لیاجائے گا۔

ا گرزنم درست ہونے ہے بیل، قصاص لینے کی وجہ ہے، کوئی معذوری یا نقصان پینی جائے تو جس سے قصاص لیا جارہا ہے اس سے مرید قصاص نہیں لیا جائے گا۔

### دلائل:

ا حدیث عمروین شعیب: (() وہ اپ باپ اوروہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے اس آدی کے بارے میں، جس کی ٹانگ [ران] (() میں دوسرے شخص نے سینگ مارا تھا، فیصلہ کیا [وہ نی میں دوسرے شخص نے سینگ مارا تھا، فیصلہ کیا [وہ نی میں انہوں کے باس آیا ] (() اور کہا اے اللہ کے رسول اللہ علیہ فصاص دلوا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے اے کہا کہ تو زخم میں مت کر۔ [وہ پھر آیا اور کہا مجھے قصاص دلوا ہے، آپ کی انتظام کر، پھر تیسری مرتبہ آیا اور کہا جھے قصاص دلوا ہے، آپ کی انتظام کر، پھر تیسری مرتبہ آیا اور کہا جھے قصاص دلوا ہے ) (() راوی کہتا ہے کہ جب اس آدی نے قصاص لینے پراصرار کیا تو رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کی اللہ کی اللہ اللہ کا نام کھر گیا۔ قصاص لینے واللہ کے اس کا زخم کھر گیا۔ قصاص لینے واللہ کے اس کے دواللہ کے دواللہ کے اس کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کی دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کی دواللہ کے دواللہ کے دواللہ کی دواللہ کی دواللہ کے دواللہ کی دواللہ کی دواللہ کے دواللہ کو دوالے کے دواللہ کی دواللہ کی دواللہ کے دواللہ کو دوالہ کے دواللہ کی دواللہ کے دواللہ کی دواللہ کی دواللہ کی دواللہ کی دواللہ کی دواللہ کی دواللہ کو دوالہ کی دواللہ کو دوالہ کے دواللہ کو دورالے کے دورالہ کی دورالے کے دورالے کی دورالے کی دورالے کے دورالے کی دورالے کی دورالے کے دورالے کی دورالے کے دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کے دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دورالے کی دو

منداحمہ بن صنبل ۲/۲۱۷ ۔

وارتطنی ۸۸/۳ 🚅

۳- مصنف عبدالرزاق حديث نمبر ٩٩٣ ١١ وروار قطني ٣/ ٨٨ \_

٣- منن اللبرك بعلى ٨ ١٦ جايراور محد بن طلوبن يزيد بن ركانه كي روايت سے

# . ۸- (۳۰) رسول التَّالِيَّةُ كاس شخص كے بارے ميں فيصلہ جس نے كى كو پھر سے تل كيا

#### احکامات:

🖈 قصاص میں قتل کی نوعیت ایک جیسی ہونے کا بیان۔

🤝 اشار دایباقرینہ ہے،جس ہے کسی امر کے ثبوت یانفی کا استدلال کیاجا تا ہے۔

🖈 قتل خواه کسی قسم کا ہو، اس میں قصاص واجب ہے۔

🤫 اسلام میں قصاص کا جواز ،خون ہونے ہے بچا دُاور جانوں کی حفاظت کے لیے ہے۔

<sup>-</sup> من الكبرن لليعقى ٨/ ١٤ ابن عباس اور محمه بن طلحه كي روايت ــــــ

<sup>-</sup> منن الكبري لليعقى ٨/ ١٤ ابن عباس اور تحر بن طلو كاروايت --

<sup>--</sup> من الكبري للبيعقى ٨٦/٨ جابراور محر بن طلح بن يزيد بن ركان أن روايت عداين عباس أن روايت يمل قدا خذت حقى كالخاظ بين-

منن دارقطش ۹۰/۳ محمد بن طلحه کی روایت سے۔

٥- اكدرايت من عرحك كالفاظ من معنف عبدا راق مديث بم ١٩٥ ارارة طن ١٨٨/٣

النزالعمال جديث نبيره ۱۹۰۷ مرمد كاره ايت ت - 1

<sup>-- «</sup>ارقطنی ۱۸/۳\_

### دلاكل:

ا - حدیث انس بن مالک (ان ایک [آوی] بیمودی نے [انصاری] (ان ایک اونڈی کومونے کے زیورات کے لیے پھر نے آل کر دیا ہرائے کویں میں پھینک کر، پھر سے اس کا سر کیل دیا اس اونڈی کو بی میں بھینک کر، پھر سے اس کا سر کیل دیا اس اونڈی کو بی میں بھینک کر، پھر سے اس کا سر کیل دیا اس اونڈی کو بی میں بھینک کر، پھر سے اس سے بوچھا آتھے کس نے آل کیا ؟ اون کی بچور می باقی تھی ، آپ بھر آپ بھی نے اس سے دو سری مرتبہ بوچھا، اس نے اپ سر سے اثبارہ کیا گھر آپ بھی آپ بھی آپ کی اس سے نوچھا، اس نے اپ سر سے اثبارہ کیا آتو یمودی کو بھرا سے تیسری مرتبہ بوچھا آتی کہ اس بیودی کا نام لیا گیا آ (اس نے ایٹ سر سے اثبات میں اشارہ کیا آتو یمودی کو بھرا گیا آ (اس نے اقرار کرلیا آرسول الشریک نے اس کے بارے میں تھم کی اس کے بارے میں تھم کی اس کے مرکو پھر سے کچل دیا جائے آ (اس نے اتر ار کرلیا آرسول الشریک نے اس کے بارے میں تھم دیا کہ اس کے مرکو پھر سے کچل دیا جائے آ (ان کی کھر سول الشریک نے اس کے درمیان رکھ کرتل کردیا (ان کھر سول الشریک کے اس کے مرکو پھر دی کے درمیان رکھ کرتل کردیا (ان کا کھر سول الشریک کے اس کے مرکو پھر دی کے درمیان رکھ کرتل کردیا (ان کا کھر سول الشریک کے اس کی بارے میں تھر دیا کہ اس کے مرکو پھر سے کچل دیا جائے آ (ان کیک کردمیان رکھ کرتل کردیا نام کیا کہ کو کو بھر دیا کہ اس کے مرکو پھر سے کچل دیا جائے آ (ان کی کو کھر سول الشریک کی کردمیان رکھ کرتل کردیا (ان کھر سول الشریک کی کو کھر کی کے درمیان رکھ کرتل کردیا گل کیا گل کے درمیان کھر کی کھر کی کھر کی کھر کردیا گل کے درمیان کی کھر کردیا گل کردیا کہ کردیا کہ کو کھر کھر کے درمیان کھر کو کھر کی کھر کی کھر کی کھر کردیا گل کے درمیان کھر کو کھر کی کھر کے درمیان کھر کو کھر کے درمیان کھر کو کھر کیا گل کے درمیان کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہر کھر کی کھر کی کھر کے کہر کھر کی کھر کھر کھر کے کہر کی کھر کے کہر کی کھر کی کھر کے کہر کھر کھر کے کہر کھر کھر کے کہر کھر کے کہر کھر کے کہر کھر کھر کے کہر کھر کی کھر کھر کھر کے کہر کھر کھر کھر کے کہر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے کہر کھر کے کہر کھر کے کھر کھر کھر کے کہر کھر کے کھر کھر کھر کے کہر کھر کھر کھر کھر کے کہر کھر کے کہر کھر کے کہر ک

احدیث زیاد بن علاقہ (۱۱) وہ م دائ ہے روایت کرتے ہیں کدایک آ دی نے دوسرے کو پھر مار کرقل کر دیا ،
 اے نی میں ہے کہ اس اس کے اس اس کے اس اس کے اس اس کے اس اس کے اس اس کی میں کہ اس کے اس اس کے اس اس کی میں کہ اس کے اس اس کی میں کہ دوسرے کو پھر مار کرقل کر دیا ،

# 9\_(m) رسول التعافية كاكافر عاربين كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

ا کے بدلے کروہ کول کرنے کا بیان۔

الم قصاص مين مثله كرف كاجواز

اونوں کے پیٹا باوردودھے علاج کا جواز۔

🖈 قصاص میں، جرم میں کیے گئے عمل کے مطابق بختی کرنے کا جواز۔

۸،۲،۳،۳ مسلم دد یث نمبر۳۳۹م-

۵- محج سنن ابوداؤ صديث نمبر ١٣٤٩ س

۲- محيح سنن ابودا ؤوجديث نمبر۴۰ ۳۸ ـ

٩٠٤ مسلم دديث نمبر ١٩٣١م

۱۰ بخاری کی ایک روایت میں دو پھروں کے لفظ میں، بخاری صدیث نبر ۱۸۷۹۔ اگ

۱۱- منن الكبرى كليمتى ٨/١١٠ \_

مسلم حدیث نمبر ۳۳۳۷۔

المعدين كاخاتمه حاكم وتت يرواجب بـ

🖈 حدودالله مین فرمی برتنا جائز نبین \_

🦙 انسان کے لیےضروری ہے کہ و دونیا میں بھی ایے عمل کی سزا ہے غافل نہ ہو۔

## دلائل:

ا - حدیث ابوقلابه ('' : وه فرماتے ہیں کہ مجھے انس بن ما لک نے بیان کیا کہ عکل [اور عرینہ] '' تعبیلے کے آتھ کے آوی رسول النہ علی انہ اللہ کے بیان کیا کہ علی اللہ کے بیان کیا کہ اے اللہ کے بیا اللہ کے بیان کیا کہ اے اللہ کے بیان کیا اللہ کے بیان کیا کہ اللہ کے بیان کیا کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کو اللہ کا اور وہ صفہ میں تھم ہرے ہوئے تھے آ<sup>(د)</sup> مدینہ کی آب و ہوا ان کو موافق نہ آئی ('') اور وہ لوگ یہا رہوگے جس کی انہوں نے رسول اللہ علیہ کے ایس کی آب چواہی نے فرمایا جم ہمارے جروا ہے کے ساتھ اونٹوں کے باڑے ہیں کیوں نہیں چلے جاتے ، ان کا دودھ اور پیشاب پو؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! وہ چلے گئے اور انہوں نے دودھ اور پیشاب پیو؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! وہ چلے گئے اور انہوں نے دودھ اور پیشاب پیاتو وہ تندرست ہو گئے [اور موٹے ہوگئے] ('') [وہ حرہ کے مقام پر تھے آ<sup>(د)</sup> [پھرانہوں نے اسلام کے بعد کفر کا ارتکاب کیا اور آ<sup>(د)</sup> رسول النہ تعلقے کے [مومن] ('') جروائے کو آل کرنے کے بعد ، اونٹوں کو ہنکا کر اسلام کے بعد کفر کا ارتکاب کیا اور آگا ہی کیا النہ کیا گئے آ''

ا- بخارى مديث نبر ١٩ ٨٩ \_

۹،۸،۳،۲ بخاری حدیث تمبر۱۹۳۰

۳- بخاری مدیث نمبر ۲۸۰۵ پ

۵۰۵- بخاری مدیث نمبر۲۸۰۳

٢- و مان كي آب و بواان كيجسمون كوموافق شآكي-

١٠- منتج من النسائي حديث نم ١١ ٢٤-

n - المسيخ سنن النسائي مديث نمبر ٦٣ ع-- ا

رول النَّمْلِيَّةُ وَ الْمَرْ عَلَيْهِ مَا الْهِمْلِيَّةُ وَ الْمَرْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

١٠- (٣٢) ايخ غلام كوتل كرنے والے كے بارے ميں رسول السَّوليَّ كا فيصله

#### احكامات:

环 اپنے غلام کے آل کی وجہ ہے ، مالک پر قصاص نہیں ہے۔

🖈 اپنے غلام توقل کرنے والے کی حد ، سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے۔

۸۰۴۱ - این رک در پیش آم (۱۹۸۵ - ۱۹۸۸

۳۰۰ مسلم مدیث نبر ۱۳۳۳ س

۵ ۱۹۰۰ - بخاری مدیث نمبر ۲۸۰ س

١- من سال أن مديث أبر ٢٠١٤، من افظ عمل آيا باورمسلم كي مديث أمر ٢٣٢٩ من افظ عمر اعينهم آياب

ا کا مطلب ہےاو ہے کَ اُرمهمانیس ان کی آنکھوں میں چیمری تیس جبلہ سل کا مطلب ہے کہ اُرم او ہے ہے ان کی آنکھیں پیوز دی ٹئیں۔ ( النبایہ )

2- منتي من نسالي حديث نبر ٣٤٥٨\_

٩- ينى اس يرسباراك كرات كات رباقد

١٠- صيح سنن النسالي حديث نمبر٢٠١٣-٠

ان تفادى مديث نمبر١٩٣م\_

۶۶ جس نے اپنے غلام کو آل کیا ہمسلمانوں سے اس کا حصہ ختم کر دیا جائے گا۔ ۲۴ جس نے اپنے غلام کو آل کیا اس کے لئے ضرور ت ہے کہ و واکی گردن آزاد کرے۔ دلاکن:

ا- حدیث مروبن شعیب: (۱) و داین باپ سے ، و دان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا: ایک آدی نے اپنے غام کی عداقتل کر دیاتو رسول الشقائق نے اسسو [کوڑ سے] (۱) لگائے اورا سے ایک سال کے لیے جااوطن شرین ایل] (۱) [اورا سے ایک گردن آزاد کرنے کا حکم رویا - [اورا س سے قصاص نہیں ایل] (۱) [اورا سے ایک گردن آزاد کرنے کا حکم (دیا - [اورا س سے قصاص نہیں ایل] (۱) [اورا سے ایک گردن آزاد کرنے کا حکم (دیا - [اورا س سے قصاص نہیں ایل] (۱) [اورا سے ایک گردن آزاد کرنے کا حکم (دیا - [اورا س سے قصاص نہیں ایل] (۱)

١١- (٣٣) ورثامين سے بچھ كے قصاص معاف كرنے اور بچھ كے نہ كرنے پر سول اللہ اللہ كا فيصله

#### احكامات:

🖓 متول کے بعض ور ٹا کے معاف کروینے کی وجہ ہے، قاتل ہے قصاص ساقط ہوجائے گا۔

🖈 عورت کا قصاص معاف کردینا، مرد کے معاف کرنے کی طرح ہے۔

# دلائل:

1- حدیث زوجہ بی ایک حضرت عائشہ دسترت عائشہ دونوں التعظیم نے فرمایا کہ قاتلوں کو چاہیے ، و وقصاص سے معانی کے لئے قریب سے قریب تروارث سے رجوع کریں ،اگر چدوہ کورت بی ہو۔ آبیاس صورت میں ہوگا کہ ایک متقول کوتل کردیا جائے اوراس کے ورثامیں مرداور کورتیں دونوں ہوں۔ زیادہ قریبی رشتہ داروں میں ،خواہ و و مرد ہویا عورت ،جس نے خون معاف کردیا ،اس کا معاف کرنا جائز ہے کیونکہ آپ سے کے گافرمان ہے کہ دوکو! لیعن قصاص لینے سے روکو ] (۱)

ا- فعليف فمن ابن ماجه حديث مم ١٥٨٥ هـ ا

مرسریه - روتنطنی سارههما <sub>-</sub>

<sup>2-</sup> تستيم من او الأورين مدينة نبس ٢٥٣٨. النمن أكب لكيميتني ١٩٩٨، شالينة ١٣٤٣/ عليه

سے میں ماہومیدی روایت سے ۱۹۹۸ وہار

۱۲-(۳۴) رسول التُعلِيني كاليساخم كاقصاص نه لينے كے بارے ميں فيصله جس ہے ہڑئ تگی نہ ہو

#### حكامات:

🖈 طلاق عورت کی ملکیت کے ذاکل ہونے کا نام ہے،اس لئے ملکیت ہونے سے پہلے دا تع نہیں ہوتی۔

🖈 بڈی کونٹا کرنے والے زخم ہے کم پر قصاص نہیں ہے۔

دلاعل

ا - حدیث محدین المنکدر: (۱) وہ طاؤی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بی الله کا تذکرہ کیا کہ آپ الله اللہ اللہ من المنکدر: فاید منظم اللہ من اللہ کی ظاہر نہ ہو، ان پر قصاص نہیں ہے۔

١٣- (٣٥) رسول التعليق كافيصله كه معذور بهوجاني بالنكر ابن بيدا بون پرقصاص نهيس بوگا

#### احكامات:

🤝 جن زخموں کی مماثلت ناممکن ہو،ان کا قصاص جا ئرنہیں ہے۔

😽 شل ہونے کی یائنگڑ اپن کی تکمل مماثلت ناممکن ہے اس لئے ان دونوں میں قصاص جائز نہیں۔

دلائل:

ا۔ سنن الکبری للبیعتی ۸۵/۸ .۔ بیصدیث مرسل اور منقطع ہونے کی وجہ ہے دلیل نہیں ہے امام شافق فرمات میں کہ ہم نے مالک کو بیہ سایا کہ ہم پہلے اور بعد والے ائٹریں ہے کی امام کوئیں جانتے ،جس نے بنری فلاہر ہونے ہے کم زقم پر ، کی فصاص کافیصلہ ویا ہو۔ دیکھیے پہلی صفحہ ۸۲ جلد ۸۔

وارتطني ١٩١٨م اس كي سند مين بقيداوي بيجو بهت زياده مد ليس كرني والاي-

# ۱۳- (۳۲) د ماغ اور پیٹ تک پہنچنے اور ہڑی کو ہلا دینے والے زخموں پر قصاص نہ لینے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 د ماغ اور پیٹ تک پینچنے والے اور ہڈی کو ہلا دینے والے زخم پر قصاص جا ئز نہیں \_

🖈 ہڈی کے اس طرح ٹوٹے پر، جے جوڑا نہ جاسکے، قصاص جائز نہیں۔

🕁 جن زخموں میں قصاص نہیں ،ان پر دیت کا واجب ہونا۔

### دلائل:

ا- حدیث عبال بن عبدالمطلب: (۱) انہوں نے کہا کہ رسول النہ اللہ فیصلے نے فرمایا: د ماغ اور پیٹ تک پہنچنے اور ہٹ ک وہلا دینے والے زخم پر قصاص نہیں۔

۲- حدیث نمران بن جاریہ: (') وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی نے دوسرے کی کلائی پر تلوار کا دار کیا اور اے جوڑ ہے ہٹ کر کاٹ دیا! تو نی تلیق نے اس پرزیادتی کی تلافی کے لیے دیت کا فیصلہ کیا، اس نے کہا: اللہ کے رسول اللہ تاہوں، رسول اللہ تاہوں نہول اللہ تاہوں کیا۔ اللہ تیرے لئے اللہ تیرے لئے اللہ تیرے لئے اللہ تیرے لئے اللہ تیرے کے تصاص کا فیصلہ نہیں کیا۔

ميح منن ابن ماجه حديث نمبر ١٦١٤ الصحيد حديث نمبر ٢١٩٠\_

<sup>-</sup> المحيح من ابن مانيدهد يث فير ٢ ٦٣ مالا رواء حديث فبر ٢ ٢٣٠ - ا

۳- البيتي ۱۵/۸-

تیسراباب دیت کے بار ہے میں اس میں(۳۴) نیلے ہیں۔

# ۱-(۳۷) قبط واردیت ادا کرنے کے بارے میں رسول التوانی کا فیصلہ احكامات:

ج تشطول میں دیت ادا کرنے کا جواز۔

اسلام میں دیت کے ثابت ہونے کا بیان۔

اے تل کرنے کی حرمت 🖈 الے تل کرنے کی حرمت

المحمل تحقیق کرناواجب ہے۔

🖈 جوقصاص کا طلب گار ہو، اے دیت پیش کرنے اور اس پراصر ار کرنے کا جواز \_

### دلاكل:

 احدیث کی بن سعید (۱): وہ کہتے ہیں کہ سنت طریقہ رہے کہ دیت تین سال میں ، قبط وار اداکی جائے۔ [ابن جریج کتے ہیں کہ میں نے عطاء سے یو چھا کہ اونٹوں کی سخت دیت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام قسموں میں ہے ا یک سواونٹ ہے، سال کے گزرنے پر تیرہ اونٹ چھے ہے آٹھ سالہ، دس اونٹ یا نچ سالہ اور دس اونٹ حیارسالہ لیے جا کیں گے <sub>]</sub>(۲)

r حدیث عبدالله بن ابو حدرد ("): انہوں نے کہا کہ میں رسول التعلیق نے مسلمانوں کے ایک گروہ میں ،جس میں ابوقیادہ، حارث بن ربعی اور محلم بن جثامہ بن قیس بھی شامل تھے، اضم بستی کی طرف بھیجا۔ ہم نکل کھڑے ہوئے ، جب ہم اضم بستی کے قریب پہنچ تو عامر بن الاضبط الا تجعی اپنی سواری پر ہمارے پاس ہے گز را ،اس کے ساتھ اس کا تو شداور تازہ دودھ بھی تھا،اس نے ہمیں سلام کیاتو ہم نے اس سے اپناہاتھ روک لیالیکن محلم بن جثامہ نے ،کسی پرانی دشنی کی وجہ ہے،اس پر حمله کرے اے قبل کردیا اور اس کا اونٹ اور سامان لے لیا۔ جب ہم رسول الشعافیہ کے یاس واپس آئے اور انہیں بتایا تو بمارے بارے میں قر آن نازل بوا (اے ایمان والو! جبتم زمین میں سفر کروتو پوری تحقیق کرلیا کرو۔ جوتمہیں سلام کے، ا سے بیدند کہوکہ میرموئن نبیں ہے،تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو،اللہ کے پاس بہت کفیمتیں میں یتم بھی پہلے اس طرح منن اللبري تيبقي ٨/٠٠.

تے،اللہ نے تم پراحسان کیا،اس لئے تم تحقیق کرلیا کرد۔ بے شک اللہ تعالی تمبارے اعمال ہے باخبر ہے)۔

سا - حدیث عروه بن زبیر (۱): این باپ سے حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ موی اوران کا دادا، دونو ں رسول اللّٰه اللّٰهِ کے ساتھ حنین میں حاضر تھے کی ملم بن جثامہ لیٹی نے بنوا تجع کے ایک مسلمان آ دی کو مار ڈ الا۔ یہ بہل دیت ہے جس کارسول التعلیق نے فیصلہ کیا۔ عیبیز نے مقتول کی طرف ہے گفتگو کی ،اس لئے کہ وہ قبیلہ غطفان سے قعااور ا قرع بن حابس نے محلم کی طرف سے گفتگو کی ، کیونکہ وہ خندف (۲) میں سے تھا تو بہت کی آ وازیں بلند ہو کمیں اور طرفین کی جانب سے شوروغل ہوا۔رسول الله الله الله في الله كل قتم الله الله كل قتم الله كل الله كل قتم الله كل قتم إمين دیت نهاول گا، جب تک که اس کی عورتو ل کووبی صدمه اور رخج نه دول جومیری عورتول کو پہنچا ہے، چرآ وازیں بلند ہوئیں ادر خوب جھڑا ہواادر شور وغل محا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اے عیدیہ! تو دیت قبول کیوں نہیں کر لیتا۔عیبیہ سے ویبا ہی جواب دیا۔ یہاں تک کہ بی لیٹ کا ایک آ دمی کھڑا ہوا جے مکتیل کہاجا تا تھا، وہ جھیار باند ھے ہوئے تھااوراس کے ہاتھ میں چڑے کی ڈھال تھی اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول التُولِي اللہ اللہ میں اس قاتل کی مثال ایسے ہے جیسے چند کمریاں کسی چشمے پریانی پینے آئیں۔جویہلے آئیں،ان کوتیر ماردیا تو تچھلی سب بھا گ ٹئیں۔ آج ایک سنت قائم سیجئے تا کہ وہ کل تبدیل نہ کرنی پڑے (<sup>۳)</sup>۔ رسول التعلی<del>ق نے م</del>حلم سے فرمایا کہ بچاس اونٹ اب دے دواور بچاس مدینہ واپس جا کردے دینا۔ بیسفر کا واقعہ تھا محلم ایک لیبے قد کا گندی رنگ والا آ دمی تھا ،لوگوں سے ایک طرف ہٹ کر ہیشا ہوا تھا، جب وہ مان گئے (") تو وہ رسول النياف كے سامنے أكر بيٹھ گيا۔اس كى آئكھوں ہے آنسو جارى تھے۔اس نے كہا ا الله كرسول الله الله الله الله الله عن في الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن ال آ پھی میرے لئے مغفرت کی دعا سیجئے۔ رسول الله علیہ نے فرمایا کد کیا تو نے اے اسلام کے شروع میں اپنے

<sup>-</sup> مستميح سنن ابو دا وُ د٣٥٠٣ \_

r- نندف: فاه کی زیر کے ساتھ مہ الباس بن معز کی بیری تھی۔ (فتح الباری)

<sup>--</sup> کینے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے آج تصاص شایاتو کل آپ کی سنت نابت شہوگی اور آپ کے بعد آپ کا تھم نافذ نہ ہوگا (منذری) کے سنت نابرداد ۲۰۱۵ ہے۔ سنت ابرداد ۲۰۱۵ ہے۔

۳ سعن و دریت دین بررانسی مو محنے البدایدوانهایم، ۳۲۵ م

جھیاروں نے قل کرویا؟''اے اللہ! محلم کو معاف نہ کرنا''یہ آپٹائٹھ نے بلند آواز سے فرمایا۔ ابوسلم نے مزید کہا محلم یہ من کر کھڑا ہوا، وہ اپنی جاور کے کونے سے اپنے آنسو پونچھ رہا تھا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کے محلم کی قوم کا خیال تھا کہ رسول اللہ منافقہ نے اس کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔

۲-(۳۸) رسول التعالیف کاات خص کے بارے میں فیصلہ جو کسی قوم کے درمیان ، ملطی ہے مارا گیا .

🖈 جسمقول کے قاتموں کا پیتانہ ہو،اس کے لئے کی تل خطاوالی دیت واجب ہوگی۔

🖈 . قتل عرمين قصاص واجب ہے۔

🖈 صدودالله ميس كى صدك نفاذ كورد كناحرام بـ

اللہ ہے مسلمانوں نے کا فرسجھتے ہوئے قبل کردیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے تو اس کی دیت مسلمانوں کے بیت المال ہے اداہوگی۔

# دلائل:

ا حدیث ابن عباس (() : وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جو شخص اندھا دھند قبل وغارت کری یا تیر اندازی [یا عصبیت] (() میں پھر، کوڑے یا انتخی ہے مارا گیا تو وہ غلطی نے قل متصور بوگا۔ وہ قبل خطا ہے اور اس کی دیت و قبل خطا والی ہوگی اور جو شخص عمد آمارا گیا، اس پر قصاص ہے اور جو شخص قصاص لینے میں رکاوٹ بے ، اس پر اللہ کی لعنت و غضب [اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے] (() اس کی فرضی یا نقلی عبادت قبول نہ ہوگی۔

۲- حدیث محود بن لبید "(۱): انہوں نے کہا کہ صدیقہ کے باپ یمان پر، اُحد کے دن مسلمانوں کی تلواری خلطی سے پڑ گئیں۔

انہوں نے نادانتگی میں نہیں قبل کردیا۔رسول اللہ واللہ نے ان کی دیت دینے کاارادہ کیا لیکن حذیفہ ؒنے دیت کو سلمانوں پرصدقہ کردیا۔

ا- منسابودا وروسه م

۳- تحقیم سنمن ابن ماجه ۱۳۵ م.

<sup>-- -</sup> منن النساني ٨/٥،٠٠ <u>-</u>

٣- جُمْعُ الزوايد ٢٨٩/١ ميتى كتب بين كداس روايت من ايك راوي محد بن احال ماس أقد بها لل صحيح بين -

# ۳-(۳۹) رسول التعلیق کاان چارآ دمیوں کے بارے میں فیصلہ جو کنویں میں گر پڑے اور ایک دوسرے سے لٹکنے کی وجہ ہے ، جھی ہلاک ہوگئے۔

#### احكامات:

🖈 اسباب، فیصلوں پراثر انداز ہوتے ہیں۔

🦈 🛛 حضرت علی کی ذرحه انت اوران کے درست فیصلہ کا بیان۔

الله کنویں یا گڑھے میں گرنے والے کی دیت ، کنواں کھود نے والے کے ذمہ ہوگی۔

🖈 لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے وقت، گھٹے باندھ کر بیٹھنے کا جواز۔

🖈 بڑے کی موجود گی میں چھوٹے کے فیصلہ کرنے کا جواز

### ولائل:

ا ۔ حدیث حضرت علی (۱۰): انہوں نے کہا کہ رسول التہ اللہ نے جھے یمن بھیجا، ہم ایک تو م کے پاس گئے، جنہوں نے شرک شکار کیلئے گڑھا کھودر کھا تھا، [شیراس میں گرگیا تو لوگوں نے اس پر تملہ کردیا [(۲) وہ ای حالت میں سے کہا کہ راک آدی گر پڑا، وہ دوسر ہے آدی گر پڑا، وہ دوسر ہے آدی گر پڑا، وہ دوسر ہے آدی کہ اس میں چار آدی گر پڑا، ہوہ دوسر ہے آدی کہ ساتھ چہٹ گیا بھر وہ دوسر این جھیار ہے زخمی کر کے قبل کردیا۔ وہ سب اپنے زخموں کی وجہ سے جان کو شیر نے زخمی کر دیا۔ وہ سب اپنے زخموں کی وجہ سے جال ہے ۔ [ان میں ہے بعض موقع پر مرکے اور بعض اس وقت مرے جب ان کو باہر نکالا گیا ] (۳) پہلے آدی کے اور شین ، دوسر ہے آدی کے اور شین کے مقابلے پر اثر آئے اور لڑائی کرنے کیلئے، اسلی نکال لیا، حضر ہے کی تو راان کے پاس بیتی اور فرمایا: تم لڑنا چا ہے ہو جبکہ رسول النہ والی النہ والی اللہ ایس میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اگرتم راضی ہوجاؤ تو وہ فیصلہ لاگوہوگا اگرتم راضی نہ ہوتو اس وقت تک ایک دوسر سے پر ہا تھ ندا ٹھاؤ کے جب تک تم تی تھی لیکھنے کے پاس نہیں جاتے اور وہ فیصلہ لاگوہوگا اگرتم راضی نہ ہوتو اس وقت تک ایک دوسر سے پر ہا تھ ندا ٹھاؤ کے جب تک تم تی تھی لیکھنے کے پاس نہیں جاتے اور وہ فی اسلی کوہوگا اگرتم راضی نہ ہوتو اس وقت تک ایک دوسر سے پر ہا تھ ندا ٹھاؤ کے جب تک تم تی تھی لیکھنے کے پاس نہیں جاتے اور وہ

ا- مندام احمد الرعد

<sup>-</sup>r مندامام احمدا/ ۱۲۹\_

r- مندامام امدا/۱۵۲\_

تمبارے درمیان فیصلنہیں فرمادیتے ، جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی ،اس کے لئے دیت یا قصاص کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

جن قبائل نے کوال کھودا ہے ان سے ایک چوتھائی دیت ،ایک تہائی دیت ،نصف دیت اور کمل دیت نظیمدہ نظیمہ ہوئے ہوں اور جم ہلاک ہوئے ، دوسر سے کے لئے ایک جو تھائی دیت ہے کونکہ اس کے ساتھ [ تین ] (''اور بھی ہلاک ہوئے ، دوسر سے کے لئے ایک تہائی دیت ہے ، [ کیونکہ اس کے ساتھ دواور بھی ہلاک ہوئے ہیں ] ('' تیسر سے کے لئے نصف دیت ہے ، [ کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور بھی ہلاک ہوئے ہیں ] ('') آس فیصلے پر بعض رضا مند ہو گئے اور بعض نے کے ساتھ ایک اور بھی ہلاک ہونے ہیں آ '' آپ تھائینے کے پاس آ کے آ پھائینے مقام اسے ناپند کیا ] ('' ) آب ہوں نے راضی ہونے سے انکار کردیا اور [ا گلے سال ] (' ) نجی الیف کے پاس آ کے آ پھائینے مقام ابراہیم کے پاس موجود تھے ۔ انہوں نے آپ پھائینے کے سامنے سارا قصہ بیان کیا ۔ آ پھائینے نے فرمایا : میں تمہار بے درمیان فیصلہ کرتا ہوں ۔ آ پھائینے فیک رنگ کر بیٹھے ہوئے تھے تو اس فیصلہ کے لئے اپنے گھنوں کو باندھ کر بیٹھ گئے ۔ ( ۔ )

قوم میں سے ایک آ دی نے کہا کوئی نے ہمارے درمیاں فیصلہ کیا ہے۔[رسول الله علیہ نے پوچھا کہ اس نے تہارے درمیان کیا فیصلہ کیا؟] (^ کو انہوں نے سارا قصہ بیان کردیا۔ رسول الله علیہ نے اس فیصلہ کو درست قرار دیا۔

۸-(۴۰) رسول الله عليه كاديت كمستحقين كي بارك ميس فيصله

#### احكامات:

🖈 دیت مقتول کے در ثا کو ملے گی۔

ا دیت کی ادائیگی قاتل کے عصبات ( یعنی باپ کی طرف سے رشتہ داروں ) پر ہے۔

🛠 عورت ایخ خاوند کی دیت میں وارث ہوگی۔

ہے۔ تمام مسائل میں رسول التھا ﷺ کے فیصلوں کی جنبجو کرناوا جب ہے۔

دلائل:

ا - حدیث ابراہیم (۱۰): انہوں نے کہا کہ رسول الشیاف نے فرمایا کہ دیت میں وراثتہ ہوگی۔ (لیمنی ورثامیں

تقیم ہوگی )اور دیت کی اوا نیگی عصبات (باپ کی طرف ہے رشتہ داروں) پر ہے۔

- مجمع الزواند سفي ١٠ / ١٨٠٠ مجمع الزواند سفي ١ / ١٨٠٠.

٩- مصنف ابن البشيبه ١٩/٣١٩\_

۲ - حدیث سعید بن سینب النایم بین مینب النایم بین خطاب نے فرمایا: میں مجھتا ہوں کددیت باپ کی طرف سے بنے والے رشتے واروں (عصبات) کو مطے گی کیونکہ وہی دیت کی اوائیگی کرتے ہیں، تو کیاتم میں سے کی تخف نے اس بارے میں رسول التعابیقی نے دیبا تیوں پر گور زمقر رکیا تھا، نے کہا رسول التعابیقی نے دیبا تیوں پر گور زمقر رکیا تھا، نے کہا کہ رسول التعابیقی نے دیبا تیوں پر گور زمقر رکیا تھا، نے کہا کہ رسول التعابیقی نے میری طرف لکھا کہ میں اشیم الضبائی کی بیوی کواس کے شوہر کی دیت سے وارث بناؤں، حضرت میرنے نیجراس کے مطابق عمل کیا۔

۵-(۳۱) رسول التُعَلِينَةِ كا يسے غلام كى ديت كے بارے ميں فيصلہ جوآ زادى كے ليے اپنے مالہ طے كر چكا ہو مالک سے معاملہ طے كر چكا ہو

#### احكامات:

انام کی دیت، آزادے کم ہے۔

🖈 ایک شخص میں غلامی اور آزاد کی جمع ہو کتی ہے۔

😽 ایک شخص میں دوتھم کی دیتوں کے جمع ہونے کا جواز ۔ ( آ زاداور غلام کی دیت )۔

### دلائل:

ا - حدیث ابن عباس (۱): انہوں کہا کہ رسول التَّعَلَيْقَة نے اپنے آقا ہے آزادی کے لیے معاملہ طے کرنے والے متعلق میں میں یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ طے شدہ رقم کا جتنا حصہ اداکر چکا ہے، اس کے برابر آزادوالی دیت ہوگی اور باتی غلام والی دیت ہوگی۔ (۱) [ایک روایت میں ہے کہ اپنے آقا ہے آزادی کے لیے معاملہ طے کرنے والا

غلام اتن ویت ادا کرے گا جس قدروہ ادائیگی کر چکا ہے ] (<sup>'')</sup>

۱- مصنف عبدالرزاق صنحه ۳۹۷\_

r- تصحیح سنن ابو واؤد ۱۳۵۱ \_ نسانی کتاب الشهامه باب نبیر ۳۸ \_ مند اجره ۱۳۱۳ ۱۳۵۰ ، مند ۱/۲۶۰ ۱۳۹۳ ، جیبتی ۱۳۵۰ اور ۳۳۱۰ معانی از ۱۳ س/۱۰/ ۱۱ مصنف این انی شید (۱۳۹۷ طبر ان کبیر ۱۳۵۱ مراقطن ۱۳۳/ ۱۳۳۰ \_

r - منداجمداله۳۱سـ

۴- مندالمداله على بن الي طالب كن روايت سه-

# ۲- (۳۲) رسول التعلیف کااس مسلمان آدمی کے بارے میں فیصلہ جے جنگ میں خلطی ہے۔ دشمن سمجھ رقتل کردیا جائے

#### احكامات:

۲۶ حذیفه کامرتباوراپ باپ کے تل پران کا صبر جمیل -

﴿ جِولُكُم عَ كَنَاه كَارِتُكَابِكُر لِي الله كَ لِيَّ اسْتَغْفَارِكُمْ فِي كَاجِوازِ ـ

ایبا آ دی جوسلمانوں کی طرف سے خلطی سے مشرک سمجھ کرتل کردیا جائے ، اس کی دیت بیت المال سے
 داجب الأ داہوگی۔

# دلاكل:

ا حدیث عروه (۱) وه کتے ہیں کہ ابو حذیفہ بن میمان بہت بوڑ ھے تحف سے ،اس لئے ان کواُ حد کے دن عورتوں کے ساتھ ، نیلوں پر چڑ ھادیا گیا۔ وہ شبادت کی آرزو لے کر نکلے اور جس طرف مشرکیین سے ادھر سے میدان جنگ میں آئے قو مسلمان ان پر جھپت پڑے اور اپنی گلواروں سے انہیں کاٹ کرر کھ دیا جبکہ حذیفہ کتے رو گئے کہ یہ میرے باپ ہیں ،میرے باپ ہیں ، کیکن جنگ کی وجہ سے وہ ندین سکے اور انہیں قبل کردیا۔ حذیفہ نے کہا: القہ تمہیں معاف کرے ، وہ بہت رتم کرنے والا ہے۔ [انہوں نے کہا: ہم نے انہیں نہیں پہچانا ، اور اس بات پر )وہ سے بھی ہے۔ [(۱) نجھ اللہ علی وصد قد کر ہے کا ارادہ کیا ، لیکن انہوں نے اسے سلمانوں پر صدقہ کردیا۔ اس بارے میں دیت کا فیصلہ فرمایا [اور حذیفہ کے حدید کے حدید شریس رہے ا

<sup>-</sup> مننَ مِن بيهتي ١٣٢/٨ -

٣٠٠ - مَنْ مَنْ بِهِ مِنْ يَعِيلَى ١٣٢/ يَمَارِي هِمِ الإحداثِينَ سَتَقَلَى كا والقد سِيتُعَرو بيت كا أمرتين -

<sup>۾</sup> ن ري ۴۹۹هي

# ے-(۳۳) رسول اللہ علیہ کا مجوسیوں کی دیت کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🖈 مجوی، یبودی، عیسانی اور ذمیوں کے قل میں دیت کا ثبوت \_

🛠 ابل کتاب اور مجوسیوں کی دیت مسلمان کی دیت ہے نصف ہوگی۔

دلائل:

ا حدیث مکول (۱): وہ کہتے ہیں کہ رسول النہ واللہ نے آٹھ سو درہم کا فیصلہ کیا، [زہری کہتے ہیں یہودی، سیسانی، جُوی اور ذمی کی دیت المیان کی دیت کے برابر ہے اور رسول النہ واللہ معلق مصرت ابو بکر محر اور عثمان کے دور میں ایسانی، جُوی اور ذمی کی دیت المیال اور آدھی مقتول کے وارثوں میں ایسا بی تھا۔ جب حضرت معاویہ کا دور آیا تو انہوں نے آدھی دیت بیت المیال اور آدھی مقتول کے وارثوں کودی۔ پھر ان کے بعد عمر بن عبد العزیز نے آدھی دیت کا فیصلہ کیا اور وہ آدھی جو معاویہ نے بیت المیال کے لئے رکھی تھی، وہ ختم کردی (۲)

۸-(۳۲) رسول الله الله الله كالشخص كے بارے ميں فيصلہ جوديت لينے كے بعد بھى قتل كرے احكامات:

🛠 دیت،قصاص کی ایک قتم ہے۔

🖈 دیت لینے سے تصاص کا حق ساقط ہوجا تا ہے۔

ر یت لینے کے بعد قل کرناظم اور زیادتی ہے۔

دلائل:

ا - حدیث جاربن عبراللہ (۲): وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا: میں اس شخص کو معاف نہیں کروں گاجس نے دیت لینے کے بعد قل کردیا، [اساعیل بن امیہ نے ثقہ راویوں کی وساطت سے نجھ میں ہے۔

ا- مصنف عبدالرزاق ١٨٣٩\_

<sup>-</sup> مصنف عبدالرزاق ۱/ ۹۵ – ۱۸ ۴۹۱ – ۱۸

۳- من كبرى بيني ٨/٥٥\_

[ تتم افغا کراس بات کی تاکید کی کداس آدمی کو بھی معانی نہیں کریں گے، جس نے خون معانی کردیا، پھر دیت لی اور پھرات کی است کی تاکید کی کداس آدمی کو بھی معانی نہیں کریں گے، جس نے خون معانی کردیا ] ('' اوری کہتے ہیں کہ فرمان البی ﴿ فعد نا اعتدی بعد ذلك فله عذاب البيم ﴾ ('' جواس فل معدنیا دتی کرے ، اس کے لئے دردنا ک عذاب ہے'' یبال و د آدمی مراد ہے جو دیت لینے کے بعد قتل کرے ، اس کے لئے دردنا ک عذاب ہے'' یبال و د آدمی مراد ہے جو دیت لینے کے بعد قتل کرے ، اس کے لئے دردنا ک عذاب ہے۔

# 9- ( ۴۵ ) رسول النهايشة كاسواري كي آ كھے بارے ميں فيصله

#### اخكامات:

🖈 زخم کی نوعیت اور مقدار کے اعتبار ہے ، دیت میں کی بیشی ہوتی ہے۔

🖈 عیب اورنقص پیدا کردیے کی دیت، ممل دیت کا ایک تہائی ہے۔

🖈 اليازخم جو بڈی کوہلادے،اس کی دیت پندرہ اونٹ ہیں۔

🖈 ایبازخم جس میں ہٹری واضح ہوجائے اگر خلطی ہے لگ جائے تواس کی دیت پانچے اونٹ میں۔

🖈 سواری کی آنکھی دیت ،اس کی قیمت کاایک چوتھائی ہے۔

# دلاكل:

ا حدیث زید بن ثابت استان می کرسول النظافی نے تین نیط کیے کر آمة )ایباز فم جس سے عیب یا استان میں پندرہ اونٹ اور (موضوی) ایباز فم جس سے بڑی بل جائے میں پندرہ اونٹ اور (موضوی) ایباز فم جس سے بڑی بل جائے میں پندرہ اونٹ اور (موضوی) ایباز فم جس سے بڑی طاہر بہوجائے میں پانچ اونٹ ویت مقرر کی ۔اوررسول النظافی نے سواری کی آگھی ویت میں سواری کی ایک جو تعالی تیت کا فیصل فر مایا۔

ا- مصنف عبدالرزاق ١٦/١٠\_

٣- سورة بقره آيت نمبر ٨١١\_

۳- مصنف عبدالرزاق۱۸۲۰۱

٣- طبراني كبير ١٣٩/٥،٣٨٤٨، صيفى نائية من ٢٠١/٦ بريان كياا دركها كداس في الناديم ابوامية بن يعل ضعيف يتبد

# ۱۰-(۳۱) رسول التعليق كاءامان طلب كرنے والے كافر كے بارے ميں فيصله، جے ايك مسلمان نے تل کر دیا۔

#### احكامات:

- 🤝 کا فرا گردارالحرب میں نہ ہو تو اس کے قبل پر دیت واجب ہوگی۔
- 🔆 اسلامنظم وضبط کادین ہےاور ہر چیز کواس کےاصل مقام پر رکھتا ہے۔
- تنه اسلام رحمت وشفقت كاوين ہے مخلوق میں خوف اور دہشت پھیلانے كی اجازت نبیس ویتا۔

# دلاكل:

ا- حدیث حسن (۱۱) مشرکین کے ایک آ دمی نے جج کیا، جب وہ جج سے واپس اوٹ رہاتی تواسے ایک مسلمان شخف ملا، جس نے اسے لل کرویا۔ نبی تلطیع نے حکم دیا کہ متقول کے گھر والوں کو دیت دی جائے۔

۱۱-(۲۷) رسول التوليط كاليه مقتول كے بارے میں فیصلہ جوکسی ویران جگه پرمقتول پایا گیا

#### احكامات:

- 🙌 اللام مين خون كى قدرو قيت كابيان \_
- 😽 اس چیز کابیان که جس کا کوئی گفیل نه ہو، بی**ت المال** اس کا گفیل ہے۔
- ت کسی دیمان مقام پرمتقول بائے گئے خض کی دیت بیت المال ہے ادا کی جائے گی۔

## دلائل:

 ا- حدیث کثیر بن عبدالله بن عمر و بن عوف (م) وه اینج باپ اور و و ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی علینہ علیت نے فرمایا کداسلام میں کسی ویران مقام پر مقتول یائے گئے شخص کواس کے قبیلے کے ساتھ تعلق قائم کئے بغیر نہ چھوڑا جائے۔[محمہ بن حسن نے کہا کہ (مغرج)و دمقتول ہے، جو کسی ویران جگہ پرمقتول پایا جائے ۔اس کی دیت بیت المال

طبرانی کبیر ۱۳/۱۶ میشی نے انجمع ۱۳۹۶ میں کہا کہ اساد میں کثیر بن عبدالقد المدذ فی ضعیف ہے اس کوڑندی نے مسن کہ ہے اس روایت ک ما في راوي أنه جن \_

ے اوا کی جائے گی اوراس کا خون باطل نبیں جائے گا]<sup>(۱)</sup>

# ۱۲-(۲۸) رسول التَّمَايِّةَ كاس آدمى كے بارے میں فیصلہ جس نے عورت كو ماراتواس كے بارے ميں فیصلہ جس نے عورت كو ماراتواس كے پيكا بچدم گيا

#### احكامات:

🖈 پیٹ کے بچے کے قل میں دیت کا ثبوت۔

جل پید کے بچی دیت، خلام یالونڈی کی دیت کے برابر ہے۔

🖈 ریت کی ادائیگی کے ذمہ دار قاتل کے ور ثابیں اس کے شو ہراور بیٹے پر ذمہ داری شبیں ہے۔

المربعة مين حاكم كي مَم كوردكرنا جائز نبيس-

🖈 مقفی و مجع گفتگوے کراہت کا بیان۔

🖈 قاتله عورت جب فوت ہوجائے تو اس کی وراثت ،اس کے خاونداور میٹوں کو ملے گی۔

## دلائل:

ا حدیث ابو ہریرہ اُن المی درسول النہ اللہ فیصلے نے بدیل کی دوعورتوں کے درمیان فیصلہ فرمایا [جوآپس میں سوئیں تھیں] (") [ایک ام عفیف بنت مسروح جو بنوسعد بن بذیل میں سے تھی۔اور دوسری ملیکہ بنت عویم جو بنولحیان بن بذیل میں سے تھی اور دوسری ملیکہ بنت عویم جو بنولحیان بن بذیل میں سے تھی اور اُن اُن دونوں کی لڑائی ہوگئی،ایک نے دوسری کو پھر مارا، (د) اس کے بیٹ پرلگا، و و حاملہ تھی تواس کے بیٹ کا بچے مرگیا۔ (اُن دونوں عورتوں کے خاوند اور بیٹے بھی تھے ا<sup>(-)</sup> و و نبی ایک خدمت میں جگرا کے گئے۔

<sup>-</sup> شرح المشابغوي ١٠/ ٢٠٠٠ -

۲- متنق ماييه بخاري ۵۷۵۸ مسلم ۲۵ ۳۳ ـ

<sup>-</sup>m معلى من التريفه في ١١٣٨.

معنف مبدارزاق ۱۸۳۵ م

<sup>2-</sup> منتن و المان أبيد رايت يش منطح كالفاظ بين من ترخدي اورسلم من فسطاطاه رطود كه الفط بين من اودا و PAPA\_ ترخدي الاسلام 19 مسلم 19 مسلم

ا من المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطق المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة الم

# ۱۳- (۴۹) رسول التعلیق کاٹانگ کی دیت کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

ایک ٹا نگ میں نصف دیت ہے جبکہ دونوں ٹانگوں میں مکمل دیت ہے۔

🖈 اونٹوں کی قیب کےمطابق سونے اور چاندی سے دیت ادا کرنے کا جواز۔

# دلاكل:

ا - حدیث عکرمة بن خالد: (2) وه آل عمر فی کے ایک آدی ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول التعلیق

نے فر مایا: ایک ٹا نگ میں [ آ دھی <sup>(۸)</sup> دیت ] <sup>(۹)</sup> پچاس[اونٹ] <sup>(۰۰)</sup> ہیں۔

ا- سنن ابودا دُده ۳۸۴ س

۱۳٫۳ مسلم ۱۳٫۳

٣- موطأامام الك ١٥٥/٨-

۵- بخارى ۴۷ من ايك روايت قضى لهابالغوة (لينى ان كافيسل كواركي وهاريت كيا) كالفاظ كرماته آئى ب-

۲- میلم۲۲۳۳-

٤- مصنف ابن الى شيبه ١٠٠٩ ـ

۸- تمریخ میت بین که ایک نا تک می انسف دیت یا اس کے بقدر سونایا جاندی، قراده کتے میں کے دونوں ٹانگوں میں تھل ویت ہے ، مصنف عبدانزاق ۱۸۱۹

<sup>9-</sup> منن الداري ۱۱۴/۳ اي

۱۰- مصنف عبدالرزاق ۱۷۵۹ کار

# ۱۴-(۵۰) رسول التعلیق کاآ نکھی دیت کے بارے میں فیصلہ

#### اجكامات:

الم يفيل لكصن كاجواز 🚓

🖈 ایک آنکھی نصف دیت ہے جبکہ دوآ تکھوں کی ممل دیت ہے۔

🖈 دیت میں سونے اور چاندی کا اندازہ اونٹوں کی قیت کی بنیادیر ہوگا۔

السف دیت گائیوں میں ایک سوہ اور بکر یوں میں ایک ہزار ہے۔

ولائل:

ا - حدیث عبدالله بن ابو بر (۱): وه اپ باپ سے اور وه ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ نجھ اللہ نے ان کے لئے ان کے لئے ایک فیصلہ میں یہ تھا کہ آگھ کی دیت بچاس اونٹ ہیں [یا ان کی قیمت کے برابرسونا جاندی یا ایک سوگا کمیں یا ایک بنرار بکریاں](۱) [اور دونوں آگھوں کے بدلے میں کممل دیت ہے](۱)

# ۱۵-(۵۱) رسول التعلیم کاناک کی دیت کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ناک کوسرے سے کاشنے پر کممل دیت ہے جبکہ اس کی نوک سے کاشنے پر آ دھی دیت ہوگا۔

🖈 اسلام میں دیت جرم کے حماب سے ہوتی ہے۔

🖈 اليي تمام چيزيں جن كي ادائيگي ديت ميں جائز ہے، ان سے ديت اداكرنے كا جواز

### دلائل:

ا- حدیث عرمة بن خالد (") وه آل عمر ایک آدی سے روایت کرتے میں ، انہوں کہا کدرسول التعالیہ نے

<sup>-</sup> مصنف *عبدالرذ*اق ۳۲۶/۹\_

<sup>-</sup>١ منداجر ١/١٤ - ٢

<sup>-- -</sup> من البسائي ٨٨٥\_

٣- مصفف ابن الى شير ١٥٣/٩ م

فر مایا کہنا کی دونوں اطراف جب سرے ہے کاٹ دی جائیں تو ان کی دیت [ تکمل ہے۔ اگر اس کے کنارے ہے کافی جائے '' تو بچاس اونٹ میں یا ان کی قیمت کے برابرسونایا چاندی یاسوگائیں یا بزار بحریاں دی جائیں گی] ( ' )

# ۱۷-(۵۲) رسول التعایشة کا ہاتھ کی دیت کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ایک ہاتھ، جب کندھے سے کا ٹاجائے تواس کی نصف دیت ہے۔

🖈 ایک انگلی میں دیت کا دسوال حصه اورتمام انگلیوں میں مکمل دیت ہے۔

اونوں کی دیت، چارحصوں میں تقسم کی جائے گی۔ایک چوتھائی پانچ سالدادنٹنیاں،ایک چوتھائی چارسالہ ادنٹنیاں،ایک چوتھائی چارسالہ ادنٹنیاں،ایک چوتھائی اورایک چوتھائی ایک ہے دوسالدادنٹنیاں (۲)۔

### لاکل:

ا - حدیث عکرمہ بن خالد: <sup>(۴)</sup>وہ آلعمرؓ کے ایک آ دمی ہے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے کہا کہ رسول اللّعظیمیّة

نے فر مایا: ہاتھ کی ویت بچیا س اونٹ ہیں۔

۲- حدیث ابن عباس: (۱۵) انہوں نے کہا کہ رسول الشعابی نے انگلیوں کے بدلے دی دی اور ہاتھ کے بدلے پیار اونٹوں کا فیصلہ کیا۔

يتن ، ك أيك طرف اوراس كالبتدا ألي حصه (النحابيه) ..

r- تنزالهمال۱۵/۱۳\_

r جذمه: ۵ماله اونت وحقه:۴ماله ماله ماله اونت و بنت ليون: دوسة تين مال كردميان أوفي، بنت مخاض ايك به دو مال كردميان اوفمي به

٣- مسنف ابنال شيره/١٨٠ ـ

<sup>±-</sup> مجمع الروائد 1/١٠٣\_

<sup>-</sup> مصنف ابن الي شيبه / ١٨١ -

[ان جرج کہتے میں کہ عطانے کہا کہ جوہاتھ جڑسے کا ٹاجائے ،اس کے بدلے میں بچاس اونٹ ہیں۔ میں نے پو مجا: کیا اس سے مرادمونڈ ھے کا ننا ہے یا کندھے سے ؟انہوں نے کہا بنہیں! بلکہ مونڈھے سے ]()

# 21- (am) رسول التوليط كازبان كى ديت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

انسان کے لئے زبان کی اہمیت کابیان۔

· ج⁄ زبان میں مکمل دیت اس صورت میں ہوگی جباہے جڑے نکالا جائے یاوہ گفتگو کرنے کے قابل نہ رہے۔

🗠 انسان کے ایسے اعضاء جوا کیلے آگیے ہیں،ان کے ضائع ہونے پر کمل دیت کابیان۔

## دلاكل:

ا حدیث الی بحر بن محمد بن حزم (۱): وه اپ باپ سے اور ووان کے واوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں میں بیٹ کے اس میں بیٹ کے اس میں بیٹ کے ایل یمن کی طرف ایک کتاب لکھ بیجی، جس میں بیٹ زبان [اگر جڑ سے کاٹ دی جائے] (۱) تو اس میں بیٹ نہاں آگر جڑ سے کاٹ دی جائے اس میں ویت بین اوریت بین بوگا) [جب وہ بات کرنا چھوڑ دے] (۱) [سعید بن میتب کہتے ہیں: ویت میں سنت یہ ہے کہ زبان کی ممل ویت بوگی (۱) [زید بن اسلم کہتے ہیں: انسان سے متعلق اشیا میں سنت یہ ہے کہ زبان میں بھی کمل ویت بوگی اور اگر اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہوجائے تو اس میں بھی کمل ویت ہوگی ا

ا- مصنف فبدا راق ۲۷ سا

ا - شن ارش ۱۳۰۳ سال

سره المسان المشيبة الإحار

د.۱۹ من <sup>الت</sup>ريكة الماريكة ال

# 

#### احكامات:

🖈 لوت ك كلّص ت سر كھجلانا جائز ہے۔

🖈 اجازت پنے ہے پہلے، کی کے گھر میں جھا نکنا حرام ہے۔

🖈 کس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے،اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔

🖈 اجازت لینے سے پہلے دیکھنے والے کی آٹکھ پھوڑ دینے پر کوئی دیت نہیں۔

🖈 ملمانوں کی پردہ گاہ کی ٹوہ میں رہنا حرام ہے۔

🖈 گريرده گاه ٻين ان کي ٿوه لگانا جا ترنبيس \_

# دلاكل:

ا - حدیث بهل بن سعد الساعدی رضی الله عند (۱) ایک آوی نے رسول الله میالید کے درواز سے کے سوراخ سے
اندر جھا نکا، رسول الله علیلید کے ہاتھ میں ایک لو ہے کا کنگھا تھا جس سے آپ علیلیہ اپنا سر تھجلا رہے تھے، جب رسول الله
نے اسے دیکھا تو رسول الله علیلیہ نے فرمایا: مجھے اگر پیتہ ہوتا کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میں تیری آ کھ میں یہ مارتا، آپ علیلیہ
نے اسے دیکھنے سے پہلے اجازت کا تھم دیا [آپ نے دیکھنے کے لئے اجازت کو ضروری قرار دیا ] (۱) [اگر کوئی تمہارے گھر بغیر
اجازت کے جھا نئے اور تم کنگر مار کے اس کی آ کھے چھوڑ دوتو تم پر کوئی گناہیں ] (۱)

متنق نابیه، بخاری ۱۹۰۱، درمسلم ۲۰ م

۳- متنق ناييه، بخاري ۱۹۰۲ مسلم ۲۰۵۵ a

# ۱۹-(۵۵)رسول التوليك كا انگليوں كى ديت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

ہے ہرانگلی کی دیت ، کمل دیت کادسوال حصہ ہے۔ انگلی کے بدلے میں دس اونٹ یاان کے مساوی دیت ہوگ ۔

🖈 ویت کے لحاظ سے انگلیوں میں کوئی فرق نہیں انگوٹھااور چھوٹی انگلی برابر ہیں۔

ولائل:

ا - حدیث ابن عباس (۱) وہ نجھ کیا ہے ۔ روایت کرتے ہیں ، آپ کیا ہے نے فرمایا: [ دیت کے لحاظ ہے انگلیاں برابر بین ان کے بدلے دس دس اونٹ ہیں ] (۲) پیاور سے برابر ہیں ۔ لیعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا۔

۲- حدیث ابن عباس (۳): انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے دیت کے لحاظ ہے ہاتھوں اور پاؤں کی انگیوں کو برابر قرادیا ہے۔

# ۲۰ – (۵۲) رسول التُقافِيعِ كا دانتوں كى ديت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات: ٠

🖈 ایک دانت کی دیت پانچ اونث ہیں۔

🛪 تمام دانتوں کے بدلے میں کمل دیت واجب ہوگی۔

# دلاكل:

احسیت ابن عبائ (۳): رسول التعلیق نے فرمایا: دیت کے لحاظ سے انگلیاں اور دانت برابر ہیں، پکی اور

و ڈاڑھ برابر ہیں۔

۲- حدیث ابن عبال ((): وه نی این است کرتے میں کر آپ این کے دانت کے بدلے دیت میں

بخاری ۹۸۹۵\_ صیح مند راید د

مسیح منمن این مانیه ۱۳۴۸ تسیح منمن ابوداؤد ۲۸۱۵\_

م می می ایرورور ۱۳۸۱ می می است. ماریم می می می ایروراؤر ۲۸۱۳ می

م من من من المن المبيد المامير. من المن المبيد المامير المامير

10

### Marfat.com

یا نج اونوں کا فیصلہ کیا[اورڈاڑھ بھی دانت ہے]

سا - حدیث ابن غطفان بن الطریف المری: (۱) مروان بن تکم نے انبیں عبداللہ بن عباس کے پاس ڈاڑھ کی دیت کے بارے میں سوال کرنے کے لئے بھیجا۔عبداللہ بن عباس کے بارے میں سوال کرنے کے لئے بھیجا۔عبداللہ بن عباس کے پاس دو بارہ بھیجا اور کہا کہ کیا آپ منہ کے پہلے جسے کو ڈاڑھ کی طرح سجھتے ہیں کہ مران نے مجھے،عبداللہ بن عباس کے پاس دو بارہ بھیجا اور کہا کہ کیا آپ منہ کے پہلے جسے کو ڈاڑھ کی طرح سجھتے ہیں؟عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگران کا قیاس انگلیوں پر بھی کیا جائے توان کی دیت برابر ہے۔

۲۱ – (۵۷) ہڑی کوہلا دینے والے زخم کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ احکامات:

γ بْدِي كو ہلا دينے والے زخم ميں قصاص نبيں ہوگا۔

🖈 بڈی کو ہلا وینے والے زخم کی دیت ، پندرہ اونٹ یا ان کی قیمت کے مساوی سونا چاندی ہوگ ۔

🖈 مرداورعورت، بدری کو ملا دینے دالے زخم میں برابر ہیں۔

### دلائل:

ا - حدیث شفاء ام سلیمان: (۳) نی ایشی نے ابوجم بن غانم کو جنگ حنین والے مال غنیمت پرمقرر کیا تو انہوں نے ایک شخص کواپی کمان ماری جس کے لگنے والے زخم نے بٹری ہلا دی۔ رسول التعالیق نے اس کی دیت میں پندرہ اونٹوں کا فیصله فرمایا۔

۳- حدیث عمرو بن شعیب (۱۰۰ وہ کتے ہیں کہ رسول القبائی نے فرمایا بدی کو ہلا وینے والے زخم میں پندرہ اونٹ یاان کے بقدر سونا، چاندی یا بحریاں ہیں،حضرت عمر بن خطابؓ نے مرداورعورت کے بذی کو ہلا دینے والے زخم میں

### ات طرح فيصله كيا-

ا- سنن ابري بيهتي ٨/٩٠.

<sup>-</sup> موظالهام ما لك-١٦/٣ م

۲- دارنظن ۱/۹/۳ ئار

ه مستف حبد زاق ۱۹ ۳ عامه

# ۲۲-(۵۸) د ماغ تک پینی جانے والے زخم کے بارے میں رسول الشوائیات کا فیصلہ احکامات:

۲۶ وماغ تک پنچ جانے والے زخم کی دیت ۳۳ اونٹ یاان کے بقدرسونا، چاندی یاان کی قیت ہے۔
 ۲۶ د ماغ تک پنچ جانے والا زخم اگر عقل کو زائل کردے یاد ماغ کی ایک جانب خراب کردے تو اس میں کمل

دیت ہو گی۔

### دلائل:

ا حدیث مروبن شعیب (''؛ وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول استعالیٰ نے دماغ تک بہنچ جانے والے زخم میں ایک تہائی دیت یعن ۳۳ اونٹ یا ان کی قیت کے برابر سونا، چاندی، گائیوں یا بحریوں کا فیصلہ فرمایا۔ (۲)

# ۲۳-(۵۹) مرتو ڑنے کے بارے میں رسول التّعالیّی کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 ابل يمن كى طرف رسول التيالية كالكه كر فيصله يشيخ كابيان اوراس كاجواز 🗸

🖈 کمرتو زنے پرا گروہ چلنے یابو جھا ٹھانے سے عاجز آ جائے تو کمل دیت ہوگی۔

🛠 کمر پر مارنے کی صورت میں اگروہ چلنے اور اس پروزن اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوتو آ دھی دیت ہوگی۔

### دلائل:

ا- حدیث ابو بمرین محمد بن حزم (۳): وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول استعالیہ نے اہل یمن کے لئے ایک کتاب لکھ بھیجی، جس میں لکھا کہ کمرکی ململ دیت ہے۔ [ زہری کہتے ہیں کہ رسول

ا- سنهن ميمني ۸۳/۸ ـ

۳- مجلعد کہتے میں کہ آراس کے دہا تُ کُوا لیک جانب فراب ہوجائے یا اس پُنٹی طاری ہوجائے یا اس کی عقل ضائع ہوجائے تو اس میں تکمل دیت ہے، مصنف میدائرزاق 2018ء ا

<sup>--</sup> تستيح من النسالي ٨٠ من مَن مَر يَسِيقَ ٨ موه ـ

النبایشة نے کمری کمل دیت کا فیصله فرمایا] ("[سعید بن میتب نے کہا که دیت میں سنت طریقہ یہ ہے کہ کمر کی دیت سو اونٹ میں] (")[جب وہ ٹوٹ جائے اور وہ دزن اٹھا عمقی ہواورا گروہ وزن نہاٹھا عمقی ہوتواس میں آ دھی دیت ہے] (")

۲۲- (۲۰) مکمل عضوتناسل مااس کی سپاری کاشنے کے بارے میں رسول التعابید کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 زبان کے کا نے پر،اگروہ بولنے سے رک جائے تو تکمل دیت ہوگ۔

🖈 عضو تناسل کمل یااس کی سپاری کاشنے پر کممل دیت ہوگی۔

🖈 دونوں ہونٹ کا شنے کی صورت میں مکمل دیت واجب ہوگی۔

# دلاكل:

۲- حدیث زهری: (د) انہوں نے کہا کہ مرد کا عضو تناسل جب جڑے کا ٹاجائے تو اس میں نی منافقہ نے مکمل دیت، سواونٹ، کا فیصله فر مایا۔

<sup>-</sup> مصنف الى شيبه ٢٢٩/٩\_

<sup>-90/10-</sup>

<sup>--</sup> مسنف الىشىر ٩-٣٠

۳- من سری بینی ۸۹/۸ م

<sup>-</sup> مسنف ابن اليشيره/٢١٥\_

# ۲۵-(۱۲) ہڑی کونٹگا کرنے والے زخم کے بارے میں رسول التَّعَالِيْفِ کا فیصلہ احکامات:

🖈 اگرېڈ کی کونتگا کروينے والے زخم جدا جدا ہوں ، تو ان کی دیت پانچ پانچ اونٹ ہوگی۔

الم من قبل كرنا كنا وعظيم بـ

🖈 قاتل کے علاوہ کی دوسر سے کولل کرنا حرام ہے، جس نے ایسا کیاوہ اللّٰہ کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔

🖈 جابلیت کی دشنی کی وجد ہے تل کرنا حرام ہے، اللہ اسے نالپند کرتا ہے۔

ج بج بسر والے کا ب ( یعنی بچ کی مال جس کے نکاح میں ہے )اورزانی کیلئے چھر میں ( یعنی اے رجم کیاجائے گا)۔

🖈 کی عورت کے ساتھ،اس کی چھو پھی یا خالہ کے نکاح پر، نکاح کرنا حرام ہے۔

دلائل:

ا حدیث عمرو بن شعیب:وہ اپنے باپ سے ادروہ ان کے دادا <sup>(۱)</sup> عبداللہ بن عمرو بن العاص <sup>(۲)</sup> سے روایت کرتے ہیں ،انہوں نے کہا کہ رسول اللّحالِیّ نے بٹری کونٹگا کردینے والے زخم میں پانچ پانچ اونٹوں [یاان کے بقدرسونایا چاندئ <sup>(۲)</sup>کا فیصلہ فرمایا۔

<sup>-</sup> سنن داری ۱۱۵/۳ ا

٣- مسيح سنن ابو دا يُوه ٣٠٠٣.

<sup>--</sup> مسنف ابن الى شير ١٣٣/٩ .

<sup>»-</sup> مجمع الزوابة المراك عاله انبول نے اس كے بعد والاحسر بھى ذكر كيا ہے ، مجرانبوں نے كبال طبر انى نے روایت كيا ہے اوراس كے راوي أقته بين -

میں قتل کیا یا تا تل کے علاوہ کسی کو قتل کیا یا جاہلیت کی دشنی (''کی بناپرقتل کیا۔ ایک آ دمی رسول النسطینی کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ فلاں میر امیٹا ہے، رسول النسطینی نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی دعویٰ نمین ہے، جاہلیت کا معامله ختم ہوگیا، بچر بستر والے کا ہے اور زانی کیلئے پھر ہیں۔ (''انگلیوں کی دیت میں دس دس اونٹ ہیں، بڈی کوئٹا کرنے والے زخم کی دیت میں یا نج اوز نہ ہیں، بڈی کوئٹا کرنے والے زخم کی دیت میں یا نج اوز نے ہوں کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، عورت کی پھوچھی یا خالہ کے نکاح پراس کے ساتھ شادی نہیں ہوگی۔

۲۷-(۲۲) رسول التُولِيَّةِ كافيصله كه پرُوى كِتْل اورحرمت والمِهينوں ميں قتل كى ديت، سخت ديت (مغلظه ) ہوگی

#### احكامات:

🖈 پڑوی کے آل یا حرمت والے مہینوں میں قبل پر سخت دیت (مغلظہ )واجب ہوگ ۔

🖈 الحمدلله ے خطبہ شروع کرنا واجب ہے۔

🖈 تمام خطبوں میں امابعد کہنامتحب ہے۔

☆ الله تعالی نے مکہ کو قیامت تک کے لئے حرمت والا بنادیا ہے، اس کی حرمت پامال کرناحرام ہے۔

🖈 اس بات کابیان که گناه کے درجات ہیں۔

🖈 اس بات کابیان که حرم میں قبل کرنااور جاہلیت کی دشمنی کی وجہ ہے قبل کرنایا قاتل کے علاوہ کسی آ دمی گوتل کردینا

كبيره گنابول ميں ہے، جے اللہ خت ناليند كرتا ہے۔

#### دلائل:

ا حدیث این طاوس ("): و واپنج باب سے روایت کرتے ہیں، و ہن کا اللہ سے روایت کرنے ہیں کہ آپ واللہ نے فرمایا: پڑوی کے آل یا حرمت والے مہینوں میں قمل کی صورت میں شخت دیت (مغلظہ ) ہے [مکمل دیت اور تہائی دیت اضافی ] (")

<sup>-</sup> مديث من افظ ذحل آياجس كامطلب ب وشنى إتل كابدا طلب كرنا (النعابي)-

r مديث من انظ الاثلب آيا برس كامطلب يقرب مجمع الزوايد ٦/١٥٥-

٣- مستف ابن اليشير ٩/٣٠٨ \_

٣- مسنف عبدالرزاق ١٩٨/٩٠.

۲- عدیث ابوش کی من عمر و فرزای (۱۰) وہ رسول النہ الله کے اصحاب میں سے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول النہ الله کے اس النہ اللہ کے ایک آدی کو قل کردیا جس سے وہ جا بلیت کے فون کا بدلہ طلب کررہ ہے تھے، وہ خض اسلام پر بیعت کرنے کے لئے رسول النہ اللہ کے باس جار با تھا۔ جب اس قل کی فجر رسول اللہ کو بیٹی تو آب شدید غصیں آگے۔ بو بر حضرت ابو بر اور دوسر سے بہ کی طرف دوزے تاکہ رسول النہ بیٹی تو آب شدید غصیں آگے۔ بو بر حضرت ابو بر اور دوسر سے بہ کی طرف دوزے تاکہ رسول النہ بیٹی تو اس کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کی تعریف کی بھر ای کو معانی دلوا کیں جب شام کا وقت بواتو رسول النہ بیٹی لوگوں کے درمیان کھڑ ہے ہوئے اور اللہ کے تریف کی بھر ای لوگوں نے اس کی حرمت کو برقر ارنہیں رکھا۔ میرے لئے اللہ نے اسے دن کی اللہ نے اسے دن کی سے حوام کیا تھا۔ تین قسم کے لوگ اللہ اللہ نے اس کی حرمت کو جرام کیا تھا۔ تین قسم کے لوگ اللہ کے حام کیا تھا۔ تین قسم کے لوگ اللہ کے حرم کا بدلہ لیا۔ جس آدی کو تم نے قل کیا دوسر اوہ جس نے قاتل کے علاوہ کی کو قل کیا، تیسر اوہ جس نے جام کا بدلہ لیا۔ جس آدی کو تم نے قل کیا ، دوسر اوہ جس نے قاتل کے علاوہ کی کو قل کیا، تیسر اوہ جس نے جام کا بدلہ لیا۔ جس آدی کو تم نے قل کیا ، دوسر اوہ جس نے قاتل کے علاوہ کی کو قل کیا، تیسر اوہ جس نے جام کیا بدلہ لیا۔ جس آدی کو تم نے قل کیا ، دیست ادا کروں گا۔ رسول اللہ بھی تھے نے باللہ کی قسم ایس کی دیت ادا کروں گا۔ رسول اللہ بھی تھے نے بیا ہے ، اللہ کی قسم ایس کی دیت ادا کروں گا۔ رسول اللہ بھی تھے بیا ہوں کے بیا ہوں کے بیا ہوں کی دیت ادا کی دیت ادا کروں گا۔ دیا کی دیت ادا کی۔

۲۷-(۱۳) رسول النهولية كارخى كو، زخم كى ديت سے زيادہ دے كرراضى كرنے كے جواز ميں فيصلہ جب كہ وہ قصاص كا طلب گار ہو۔

#### احكامات:

🛱 قصاص کو دیت ہے تبدیل کرنے کا جواز۔

🖈 زخی کو زخم کی دیت سے زیادہ دینے کا جواز۔

🖈 دو جھڑنے والوں کے درمیان صلح کا اعلان کرنا جائز ہے۔

🖈 قصاص کودیت سے تبدیل کرنے کی صورت میں خمی کورضا مند کرنا ضروری ہےاور رضامندی کا علان کرنا جا رُز ہے۔

ا- منتن کبری بیهتی ۸/۵ یه

دلاكل:

ا - حدیث عائش (۱۱) کی ایست نے حدید قبیلہ کے ابوجہم کوصد قد اکٹھا کرنے کیلئے بھیجا۔ ایک آدی نے ان سے اپ صدقہ کے بارے میں جھڑا کیا۔ ابوجہم نے اسے مارااورزئی کردیا۔ وہ اوگ (زئی شخص کے رشتہ دار) نی تیاہیتہ کے پاس آئے ، آپ ایست نے فرمایا: تم فلال فلال چیز لے لوہ کیاں وہ رضامند ندہوئے۔ آپ ایست نے فرمایا: تم فلال فلال چیز لے لوہ کی مضامند ندہوئے۔ پھر بھی رضامند ندہوئے۔ پھر بھی رضامند نہوئے۔ پھر بھی رضامند ندہوئے۔ پھر بھی رضامند ندہوئے۔ پھر بھی ایست نے فرمایا کہ تم بارے لئے فلال فلال چیز ہے، وہ درضامند ہوگے۔ پر اللہ اللہ بھی نے فرمایا کہ میں شام کے وقت لوگوں کو خطبہ دول گا اور انھیں تم بارے رامنی ہوئے میں شام کے وقت لوگوں کو خطبہ دیا اور آفرمایا]: (۱) پیلیٹ قبیلے کے لوگ میرے پاس قصاص کے روں گا ؟ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ رسول النہ تھی ہے آئے ، میں نے ان پر فلال فلال چیز چیش کی تو وہ رضا مند ہوگے۔ پوچھا: کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: ٹھیں ہے۔ پھر اس کو بھا کہ بھی اس کی میا ہم دیا اور پھر پوچھا: میں لوگوں کو خطبہ دول گا مجھا ضافہ کیا اور پھر پوچھا: کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا، تھی ہوں! ٹھیک ہے! رسول النہ تعلیقہ نے پوچھا: میں لوگوں کو خطبہ دول گا تا کہ انہیں تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا، تی ہاں! پھر رسول النہ تعلیقہ نے بوچھا: میں لوگوں کو خطبہ دول گا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: ٹھیک ہے! رسول النہ تعلیقہ نے خطبہ دیا اور پوچھا کہ کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: تھیک ہے! رسول النہ تعلیقہ نے خطبہ دیا اور پوچھا کہ کیا تم راضی ہو؟ انہوں نے کہا: تھی ہاں!

۲۸- ( ۱۴ ) رسول التعلیق کا ایسے مقول کے بارے میں فیصلہ جود دبستیوں کے درمیان پایا جائے

#### احكامات:

环 اسلام میں کسی کاخون رائے گان نہیں جانے دیا جائے گان

🗠 امن وسلامتی اورمسلمانوں کے خون کی حفاظت کے بارے میں اسلام کا اہتمام۔

🖈 برستی اور قبیلے والے ، وہاں پر ہونے والے جرم کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔

🛠 مرقی علیہ پرفتم ہے۔

<sup>-</sup> مسيح منن ابوداؤد ٢٨٠١.

۳- مستيم شن ابن ماجه ۲۹۳۸ په

اس مقتول کے بارے میں مدمی کے تیم اٹھانے کا جواز جو کی قوم کے درمیان مقتول پایا جائے اور و دمد ٹی علیہ قتیم اٹھانے سے انکار کردیں۔

﴿ جبدونول گروه بهم افعانے سے انکار کردیں تو دیت دونوں پرنسف نسف تشیم ہوگ۔ ولائل:

ا - حدیث ابوسعید (۱) دو کلول کے درمیان ایک مقتول پایا گیاتو رسول التعقیقی نے تعلم دیا کہ فاصلہ ما پا جائان دونوں میں ہے کس کے زیاد و قریب ہے۔ [دونوں بستیوں کا فاصلہ بالشت ہے ما پا گیا] (۲) و دا یک بستی ہے قریب پایا گیا۔ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں رسول النہ بالشت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مقتول [جس بستی کے قریب تھا] (۲) رسول النہ بالشتی کی بالشت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مقتول اجس بیس یہ الفائل تھے (۵) النہ بیس یہ الفائل تھے (۵) دیت اس کی دیت اس پر ڈال دی۔ عبد العزیز بن عمر کہتے ہیں کہ مر بن عبد العزیز کی کتاب میں یہ الفائل تھے (۵) درسول النہ بیس نے اس کی دیت اس پر ڈال دی۔ عبد برسم الفائل کے مدمی علیہ پرسم الفائل کے بارے میں جو دوبستیوں کے درمیان پایا جائے ، فیصلہ فرمایا کہ مدمی علیہ پرسم الفائل لازم ہے۔ اگر دوانکار کر دیں تو مدعی شم الفائل کیں گے اور وہ دیت کے حقد اربن جا کیں گے۔ اگر دونوں فریق قسم الفائل کیں گے اور وہ دیت کے حقد اربن جا کیں گے۔ اگر دونوں فریق قسم ہوگی۔ آدھی مدعی علیہ اداکریں گے اور باقی آدھی دعوی کرنے والے اس صورت میں ختم کردیں گے جب وہ قسمیں اٹھا کراس کا مستحق بنا پیند نہ کریں۔

# ۲۹-(۲۵) رسول التعلیقی کادیت کے قبین کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🛠 مختلف اجناس سے ویت متعین کرنے کا بیان۔

🛪 مختلف اقسام کی دیت کامقصد آسانی پیدا کرنا ہے۔

<sup>-</sup> منن الكبرى بيتى ١٣٦/٨ -

<sup>-</sup> مندامر ۱۸۹/۳-

٣- محمد المجاهر ١٩٠٠م

ا- مستفعبدا برزاق ۱۸۳۹-

ہے۔ بجرم کے ولی کے پاس جس شم کی چیزیں ہول ،ان میں سے دیت قبول کرنا ضروری ہے،وہ دیت کی اقسام ہے ہول یا نہ ہوں۔

دلائل:

ا صدیث ابن عباس فی انهوں نے کہا کہ ایک آدمی نے رسول النظیف کے عبد میں قل کردیا تو آپ علیف نے اس کے لئے دیت ابن عباس فیصلہ کیا آ<sup>(۱)</sup> [ابن شباب کھول اور عطا اس کے لئے دیت بارہ بزار (درهم) مقرر فرمائی ۔ [عمر بن خطاب نے بھی ایسا بی فیصلہ کیا آ<sup>(۱)</sup> [ابن شباب کھول اور عطا ہے ۔ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے لوگوں سے ساکہ بی مقلیف کے زمانہ میں آزاد آدمی کی دیت سواونٹ تھی۔ حضرت می نظیف کے نامنہ میں آزاد آدمی کی دیت سواونٹ تھی۔ حضرت می نظیف بیری بنایا جائے گا اس دیت کی قیمت ، ایک ہزار دیناریا بارہ بزار درهم مقرر کی ۔ انہوں نے کہا کہ جس دیباتی پر یہ دیت آجائے ، اس کی دیت سواونٹ بی ہے کی دیباتی کوسونے چاندی کا مکلف نہیں بنایا جائے گا آ<sup>(۱)</sup>

۲- حدیث عطاء بن ابی رباح ("): رسول الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ال

١- منن كبرى بيبق ٨٨٨، ضعف سنن نسائى ١٣٨٠٠- ١

r- من تبري بيتي ٨١٧-

۳- سنن كبرى بيلتى ۸/۸ كـ

٣- سن كبرى يعتى ٨/٨، يعلى كت كير جوك عطاء يروايت رت بين كا حافظ قوى نيس-

ية - تصحيح منمن نسائل ۴۴۶۸، تصحيح منمن ابوداؤر ۳۸۱۸ ـ

# ۳۰-(۲۲) رسول التعلیق کاناقص اعضاء کی دیت کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🛠 عیب داراعضاء کی دیت ایک تہائی ہوگی۔

الم مجرم كمل كا محاسبة كرني مين حددرجدا حتياط

γ اسلای شریعت ایک کمل شریعت ہے۔

الراجم كحاب يولى

ولاكل:

٣١- (٦٢) رسول الشفائية كامشرك كى ديت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 اہل کتاب کی دیت ، سلمان کی دیت ہے آ دھی ہوگا۔

🖈 اہل کتاب،خواہ یمبود کی ہویا عیسائی ان کی دیت برابر ہے۔

اسلام، انسانیت کی قیت اور مرتبے میں اضافہ کرتا ہے۔

# دلاكل:

ا- حدیث عمرو بن شعب: (۱) وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ، وہ بی ایسے سے

روایت کرتے ہیں، رسول اللہ اللہ فیا نے فرمایا: کا فرکی دیت ،مومن کی دیت ہے آ دھی ہوگی۔

- الله عمرو بن شعیب : (۲) وہ اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ

مسيح منن سال ٥٠ ميم .

ا- مستحمين الته ندي ١٣٣٧\_

r ۱۳۳۳ - سي التي التي ۱۳۹۳ م

ر وال التهایشة نے فیصلے فرمایا که اہل کتاب یعنی میرودونصاری کی ویت، ایک مسلمان کی ویت ہے آ دھی ہوگی۔

" - حدیث مجا۔ (۱) وہ نجی تیکھنے کے پاس اپنے بھائی کی دیت طلب کرنے کے لئے آئے جے بنوسدوس نے تقل کردیا تھا، نجی تیکھنے نے فرمایا: اگر میں نے مشرک کی دیت مقرر کی ہوتی تو تیرے بھائی کے لئے ضرور مقرر کرتا، لیکن میں بھتے اس کا پوراحق دول گا۔ رسول النہ اللہ نظیم نے پہلے تمس میں ہے جو کہ مشرکییں بنو ذھیل ہے خرات کے طور پر آتا تھا، اس کے لئے سواونٹ لکھود ہے، اس نے ان میں ہے ایک حصہ لیایا۔

۳۲ - (۱۸) رسول التَّعَلِيْفَ كاايك آئكه والتُّخْص كے بارے میں فیصلہ جس نے کسی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوآئکھوں میں سے ایک پھوڑ دی

#### احكامات:

المعاص من بهيككي آكه يحور ناجا رنبيس-

🖈 انسان پراسلام کی رحمت وشفقت۔

🛠 اسلام نے انسانی جان اوراعضا ء کوخصوصی اہمیت اوراحتر ام دیا ہے۔

# دلاكل:

ا حدیث عصمہ (ا) انہوں نے کہا: ایک آدی رسول النہ ایک کے پاس آیا جس کی آکھ پھوز دی گئی تھی و آپ جائے گئی تھی استی میں استی کے باس کی آگھ کھوڑ دی گئی تھی استی کی استی کے بیان کے بیٹے نے جو بھین گا ہے۔ آپ بھی تھے نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تو تھا کہ تھے کی اور فرمایا: اس کو بلا کر پوچھا کہ تو نے اس کی آگھ پھوڑی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! رسول اللہ میں پھوڑی جائے گئی کو ککہ اس سے بیاندھا ہوجائے گا۔

e - . . . . معلم أنه طبر اني ساءُ 1911، يعثني كتبة بين كدائ في مند مين فعل من مجارب، جوضعيف ب المجتمع 1984/1

٣٣- (٦٩) رسول الشَّطِيْطِيَّةِ كا فيصله كه دانت سے كاشنے والے كے دانت كابدله نہيں ديا جائے گا۔

#### احكامات:

🕆 ظلم کے جواب میں جوبھی نقصان ہو،اس میں دیت نہیں گی۔

🖈 برممکن ذریعہ ہے اپن جان اوراعضاء کی حفاظت ضروری ہے۔

🖈 دانت ہے کائے ہوئے زخموں میں قصاص جائز ہے۔

🛪 جھڑے کے دوران دانت ہے دوسرے کاجسم کا ٹنا ناجائز ہے۔

دلائل:

<sup>-</sup> مسلم ۱۳۳۸ -

۹۰۶ - منفن این ملایه ۱۳۱۵ ـ

<sup>-</sup> منن سائی ۲۳۳۸ ـ

م- منن سائي ٢٣٣٥.

۵- مسلم عموم

<sup>--</sup> ملم الماسم

۱- منت شالی امهمهمی

<sup>9-</sup> مسلم سهم ۱۳۳۳ - 9

[ تیرے لئے کوئی دیت نہیں]<sup>(۱)</sup> [ تواس کا گوشت کھانا چاہتا تھا]۔ <sup>(۱)</sup> [ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میں اسے تھم دوں ، وہ تیرے منہ میں اپنا ہاتھ دے پھر تو اسے ایسے چبادے جیسے جانور چباتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ اسے چبانے کے لئے دے پھرا گرتو چاہے تو اسے نکال لے۔ ] <sup>(۱)</sup>

۳۴-(۷۰) رسول التعلیقی کا ایسے زخموں کے بارے میں فیصلہ جن میں قصاص نہیں احکامات:

🖈 بعض زخموں میں قصاص نہیں ہے۔

🖈 اس حدیث اوراس کی ہم معنی احادیث کی ،اللہ کے فرمان (زخموں میں قصاص ہے) کے ساتھ تخصیص ہوگی۔

🖈 د ماغ تک پینچنے والے، پیٹ تک پینچنے والے یاہڈی کو ہلا دینے والے زخم میں دیت ہے، قصاص نہیں۔

⇒ جوڑ ہے ہاتھ کاٹ دینے میں قصاص ہے اور نمران بن جار یہ کی حدیث ضعیف ہے جو قابل جست نہیں ہے۔
 ولاکل:

ا - حدیث عباس بن عبدالمطلب: (۳) انہوں نے کہا کدرسول التعلیق نے فرمایا کہ دماغ تک چنچنے والے، پینے والے، پینے والے تک چنچنے والے، پیٹے والے تک چنچنے والے، پیٹے والے تک چنچنے والے،

۲- حدیث نمران بن جاریہ: (د) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دوسرے کی کلائی پر تلوار مارک اور اسے جوڑ ہے کا ف دیا۔ اس نے بی تقایقہ سے فریاد کی تو آپ تا ہوں ، آپ میں برکت کہا: اے رسول اللہ ایک میں تصاص چاہتا ہوں ، آپ میں ہوگئے نے فرمایا کہ دیت لے اللہ تیرے لئے اس میں برکت میں اس میں برکت میں ایک میں سے مارہ میں میں برکت میں ایک میں سے مارہ میں میں برکت میں ایک میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں برکت میں

# والے گا۔ آپ ایک نے اس کے لئے قصاص کا فیصلنہیں فرمایا۔

ا- من نسائل ۱۳۳۳-

۲- مسلم ۱۲۳۳ -

<sup>--</sup> يستن سائي اسهم

م- صحیح من این ماجه ۲۱۳۳\_

٥- من هيف من ابن ماجه ٥٤٨ ، بيحديث قابل جمت نبيل ب-

چوتھاباب قسامت

[ قاتل معلوم نه ہونے کی صورت میں قتم سے فیصلہ ] اس میں (سم) فیصلے بین۔

# ١- (١٧)رسول التُعلِيثُ كا قسامت رِقْل كا فيصله

احكامات:

🖈 فتم الخانے برل کا ثبوت۔

🛠 فتم اٹھانے پر قصاص کا ثبوت۔

🤝 مقتول کے ور ثاا گرملزموں میں ہے کسی کے بارے میں قتم اٹھالیں تو و دمقتول کے خون بہا کے حقدار ہو نگے ۔

اگر قاتل کے ورثابھی قتم ( قسامت ) اٹھالیس تو اس کے بعد ، ان پر قصاص اور دیت نہ ہوگ ۔

دلائل:

ا - حدیث عمرو بن شعیب (۱): و ورسول النهطینی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بنونضر بن ما لک کے ایک آ دی کو بحرق الرعاء میں شطلیہ کے مقام پر قتم کی بناپر قبل کروادیا اور فرمایا کہ قاتل اور مقتول انہیں میں ہے ہیں۔

۲- حدیث ابوالمغیر ہ (۲): نبی علی نے طاکف کے مقام پر جتم کی بنا پر قصاص کا فیصلہ فرمایا۔خارجہ بن زید

بن ثابت کہتے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے ، نشے کی حالت میں ایک ایسے آدمی کوئل کردیا، جس نے اسے ایک نوک دار

کنڑی سے مارا تھا، کیکن ان کے پاس کوئی مضبوط ولیل نہیں تھی ،صرف تھیٹریا اس قتم کا کوئی نشان تھا اور صحابہ کرام میں سے

کسی دو میں بھی اس بات پر اختلاف نہیں تھا کہ مقتول کے ور ثاقتم اٹھالیں اور بدلے میں قبل کردیں یا قصاص لے لیں، تو

انہوں نے بچاس قسمیں اٹھالیں۔

۲-(۷۲) قاتل معلوم نه ہونے کی صورت میں، رسول التُعلِیفَ کا قتم کی بنا پر فیصلہ

احكامات:

🛠 🛚 بژول کا احتر ام اوران کی موجود گی میں چھوٹوں کا گفتگونہ کرنا۔

🖈 قتم اٹھانے کا بیان کہا گرمقتول کے ورثاقتم اٹھالیس تو وہ خون بہا کے حقدار ہوں گے۔

سنن كبرق يبيق ١٣٤٨، يدهديث منقطع بـ

۳- سنمن کېږي جيمجي ۸ريوار

المزمول میں سے بچاس آدمی فتم اٹھا کر کہیں کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔
 ایت قسامت کے قائم مقام ہو کتی ہے۔
 دلائل:

 اولیلی بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن سل (۱) : وه سل بن ابوحثمه ہے روایت کرتے میں کہ انہوں نے اوران کی قوم کے چند بڑوں نے انہیں بتایا کہ [انصار کے پچھآ دمی] (\*)عبداللہ بن مبل اور محیصہ [بن مسعود] (\*) ا بن ایک تکلیف کی وجہ سے خیبر گئے ۔ [وہ ایک مجور کے باغ میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ] (") [عبراللہ بن سل قتل کرد نئے گئے آ (۵)محیصہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ کولل کر کے ایک ویران گڑھے [ کنویں ] (۱) یا چشمے میں پھینک دیا گیا ہے [انھوں نے اینے ساتھی کوخون میں لت بت پایا] ( ) [ تو انہیں دفن کر دیاوہ یمبودیوں کے یاس گئے ] ( ) اور کہا کہ اللہ ک قتم! تم نے بی اے قبل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قتم! ہم نے اسے قبل نہیں کیا۔ پھر دہ اپنی قوم کے یاس آئے اور یہ دا قعہ بتایا۔اس کے بعد دہ اینے بڑے بھائی حویصہ اور عبدالرحمٰن بن مبل [ جوان میں سب سے چھوٹے تھے ] کے ساتھ (١) رسول اللہ علیہ کے یاس آئے۔ [عبدالرحمٰن ] (١٠) [ چونکہ خیبر میں موجود تھے، اس لئے اینے دونوں ساتھیوں سے پہلے ] (") آگے بڑھے تا کہ وہ بات کریں۔ نی علیہ نے محیصہ سے کہا کہ بڑا آگے آئے ، بڑا آگے آئے،ان کی مراد عمر سے تھی تو پہلے حویصہ نے بات کی چھر محیصہ نے بات کی [انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میانیہ علیہ ایمارا میسائقی ہم ہے باتیں کرر ہاتھا، وہ ہم سے جدا ہو گیا تو ہم نے اسے خون میں لت بت یایا۔ رسول النہ علیہ بابرا ٓۓ اور فرمایا: تم اس کے قبل سے متعلق کس بر گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سجھتے ہیں کہ اسے یہودیوں نے قتل کیا ہے ] (۱۳) رسول التسلیق نے فر مایا کہ وہ تمہار ہے ساتھی کی دیت ادا کریں گے، بصورت دیگر ان کے خلاف

ا- بخارى١٩٣٧\_

۲۰۶- بخاری ۱۸۹۹ ابوقلایه کی روایت

۱۱۰۰ - المسيح من الى دا دُرو ۱۷۹ مرافع بن خديز كى روايت \_ ۵،۲۰۳ - منتج من الى دا دُرو ۱۹ ۲۵ را فع بن خديز كى روايت \_

<sup>-</sup> ١ ما ظالم ما لك ١٨٥٨ م

۱۱٬۱۰٬۹٬۸ مسلم ۱۱٬۱۰۰م

۱۲- بخاری مدیث نمبر ۹۹ ۱۲۸ ابوقلا به کی روایت به

ا ملان جنگ کیا جائے گا۔ رسول التقالی نے ان کی طرف اس بارے میں خط کھا [ اٹھیں دعوت دی اور کہا کہ تم نے ان فلاں آ دی کوئل کیا ہے۔ ا'' انہوں نے جوابا لکھا کہ بم نے اسے قل نہیں کیا۔ رسول التقالی نے حویصہ بمحصہ اور عبد الرحمٰن ہے کہا کہ بارے پاس کوئی دلیل ہے؛ انہوں نے کہا کہ بارے پاس کوئی دلیل خبد الرحمٰن ہے کہا کہ بارے پاس کوئی دلیل خبد الرحمٰن ہے کہا کہ بارے پاس کوئی دلیل خبر الرحمٰن ہے کہا کہ بارے پاس کوئی دلیل خبر الرحمٰن ہے کہا کہ بارے پاس کوئی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارے پاس کوئی دلیل خبر انہوں نے کہا کہ بارے پاس کوئی دلیل ہے۔ انہوں کے خون بہا کہ سے حقد اربن سکو۔ [ یوشم میہودیوں کے ایک آ دمی کے خلاف ہوگی اور قاتل کو کمل طور پر تمبارے پر دکیا جائے گا ] (\*\*) انہوں نے کہا نہیں! [ ایسا معاملہ جے بم نے دیکھا نہیں ، بم اس کے بارے میں کیے قسم اٹھا کہ بیری اٹھا کہا گئیں ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ تو غیر سلم ہیں ، انہیں اس بات کی کوئی پر واہ نہیں ، وہ بم سب کوئل کر کے شم اٹھا کر بی جا کمیں گئی گئی ہے [ انہوں انٹھا گئی گئی ہے آ انہوں انٹھا گئی گئی ہے آ انہوں ہیں ہے اس کے کہا کہا کہا کہ کہ آلے دن میں ان وائٹوں ہیں ہے آلے سیل کہا کہ کہ [ ایک دن میں ان وائٹوں ہیں ہے آ (\*\*) سواو تنٹیاں و یت کے طور پر ادا کر دیں۔ وہ انہیں گھر لے گئے ۔ بہل کہے کہ [ ایک دن میں ان کے باڑے میں داخل ہوا] (\*\*) تو ان میں سے ایک [ سرخ ] (\*\*) اونٹی نے جھے [ اپنی ٹا نگ ہے ] (\*\*) لات ماری۔

# ٢ - ( ۷۳ ) نبي الله كا حامليت كي قسامت كو برقر ارركه نا

#### احكامات:

🖈 اسلام نے جاہلیت کی بعض اچھی عادات کو برقر ارر کھاہے۔

🛠 جالمیت میں قسامت کارواج تھا۔

😽 قسامت، یبود ونصاریٔ پرایسے ہی لا گوہوگی جیسے مسلمانوں پر۔

تسامت وغیره میں قتم کے برے اثر ات اور نتائج و نیامی بی ظاہر ہوتے ہیں۔

١٣٠١ - بخارى مديث نمبر ٩٩ ١٦٨ بوقلا سكى روايت

<sup>-</sup> بخاري١٩٨٨\_

٣٠٠٨،٥١-مسلم ١٠٠٨،٥١٣\_

ه مسلم منسلم منسل ابودا وُر ۹۲ ما س

<sup>9-</sup> تصحیح سنمن ابودا وُ دا ۹ ساسه

# دلاكل:

ا- حدیث سلیمان بن بیار (۱) جونی آیات کی بیوی میمونه کے نلام ہیں، وہ انصار صحابہ کرام میں سے ایک آ دی
 یہ دوایت کرتے ہیں کدرسول الشعاب نے قسامت کوائی طرح برقر اررکھاہے جس طرح وہ جاہلیت میں تھی۔

۲- حدیث این عبال (۱۰): انہوں نے کہا کہ جاہلت کی سب ہے بہل قسامت، ہمار بے بیل بنو ہاشم میں ہوئی تھی۔ بنو ہاشم کے ایک آ دی کو ، قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک آ دمی نے ملازمت دی۔ اب یہ ہاشی نوکر اپنے ما لک کے ساتھ، اس کے اونٹ لے کر باہر نکلا، وہاں کہیں اس نو کر کے باس سے ایک دوسر اہاشی شخص گذرا، اس کی بوری کا بند هن اُوٹ گیا تھا۔اس نے اپنے نوکر بھائی ہے التجا کی: ''میری مدوکر،اونٹ باندھنے کی ایک رق مجھے دے دے، میں اس سے اپناتھیا با ندھوں ،اگرری نہ ہو گی تو اونٹ نہیں بھا گے گا''۔اس نے ایک ری اے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا منداس سے باندھ لیا (اور چلاگیا)۔ پھر جب اس مالک اور نوکرنے ایک منزل پر پڑاؤ کیا توایک کے سواتمام اونٹ باندھے گئے جس آ دمی نے اسے مزدوری پرمقرر کیا تھا اس نے یو چھا کہ اس اونٹ کا کیا معاملہ ہے؟ سب اونٹ باندھے گئے ہیں اور بیاونٹ نہیں باندھا گیا؟اس نے جواب دیا کہاس کی رئیمیں ہے،اس نے بوچھا کہاس کی ری کہاں ہے؟ تو [اس نے کہا کہ میرے پائی ہے بنو ہاشم کے ایک آ دمی کا گذر ہوا ،اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ چکا تھا تو اس نے مجھ سے التجا کی کے میری مدد کرواد رادنت باندھنے والی ایک ری مجھے دے دو، میں اس نے اپنی بوری کا بندھن باندھ لوں، اونٹ نہیں بھا گے گا تو میں نے اے رق دے دی] (اوی کہتے ہیں کہ اس آدمی نے اے اپنی لائھی ہے مارا، اس سے اس کی موت واقع ہوگئ،اس کے پاس سے ایک یمنی شخص کا گذر ہُوا، باشی نوکرنے اس سے پوچھا کہ کیا تو جج کے لئے جائے گا؟ اس نے جواب دیا کہ ابھی تو ارادہ نہیں ہے، کیکن یقیینا میں جاؤں گا۔اس نے کہا کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ، تو وہاں میرا ایک پیغام پہنچا سکتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! اس نوکرنے اے لکھ دیا کہ جب بھی تو تج پر جائے تو منادی کرنا کہ اے قریش

ا- مسلم ۲ ۱۳۳۳ - ۱

۳۸۳۵ تاري ۳۸۳۵ - ۳

e التعليم المنافعة عن أبير ٣٣٨٨ ..

کے لوگو! جب وہ تجھے جواب دیں تو آواز دینا کہ اے بنوہا شم! جب وہ تبہارے پاس آجا کمیں تو ابوطالب کے بارے میں

بو چھنا، اے بتانا کہ فلاں آ دگی نے جھے ایک ری کے بدلے قبل کر دیا ہے، اس کے بعد وہ مز دور مرگیا۔ جس شخص نے اے

مز دوری پر رکھا تھا، جب وہ واپس گیا تو ابوطالب نے اس سے بو چھا کہ ہمارے ساتھی کا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ

یار ہوگیا تھا، میں نے اس کی اچھی طرح و کھے بھال کی (پھر وہ فوت ہوگیا) تو میں نے اے وفن کر دیا، ابوطالب نے کہا کہ

و د تھے سے ای بات کا حقد ارتھا۔ ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص، جے مقتول نے اپنا پیغام پہنچانے کی وصیت کہ تھی، تج

کے لیے آیا، اس نے کہا: اے قریش کے لوگو! اسے جواب دیا گیا کہ بی قریش میں، پھراس نے کہا کہ اے بنوباشم! اے کہا گیا

کہ یہ بنوبا شم ہیں، پھراس نے بوچھا کہ ابوطالب کہاں ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ بیابوطالب ہیں۔

اس آ دمی نے کہا کہ مجھے فلاں آ دمی نے حکم دیا تھا کہ میں تجھے پیغام پہنچا دُں کہا ہے فلاں آ دمی نے ایک رس کے بدل قبل کردیا ہے۔ ابوطالب قاتل کے پاس گئے اورا ہے کہا کہ ہماری تین باتوں میں ہے ایک کوشلیم کر لے، ا گرتم چا ہوتو سواونٹ دیت میں دے دو کیونکہتم نے ہمارے قبیلہ کے آ دمی کوتل کیا ہے اور اگر چا ہوتو تیری قوم کے بچاس آ دی قتم اٹھا کیں کہ تونے اسے تل نہیں کیا،اگرتم انکار کروتو ہم تجھے اس کے بدلے میں قبل کردیں گے۔وہ اپنی توم کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ ہم قتم اٹھانے کو تیار ہیں۔ بنو ہاشم کی ایک عورت جواس قوم کے ایک آ دمی کے نکاح میں تھی اوراس کے بیٹے کوبھی جنم وے چکی تھی ، وہ آئی اور کہنے لگی کہا ہے ابوطالب! آپ مہر بانی کریں اورمیرے اس بینے کوان بچاس آ ومیوں میں سے معاف کردیں اور جہاں قتمیں لی جاتی ہیں ( یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ) اس سے دہاں قتم نہ لیس ، ابوطالب نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ان میں ایک دوسرا آ دمی آیا اور کہا كا ابوطالب! تون يجاس أوميول سى، سواونول كى بدل مين فتم طلب كى ب، اس طرح برآ دى كے حص میں دواونٹ آئے ہیں،اس لئے مجھ سے دواونٹ لےاور مجھےاس جگھتم کے لیے مجبورنہ کر جہاں قتم لی جاتی ہے،ابو طالب نے ایے بھی منظور کرلیا، باقی اڑتالیس آ دی آئے اورانہوں نے قشمیں اٹھا کیں ۔ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس زات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعہ کو پوراسال بھی نہیں گذرا تھا کہ ان اڑتا کیس آ دمیوں میں ہے ایک بھی الیانہیں رہاجو آ کھے ہلاتا ( یعنی سارے مرگئے )[ای کے ساتھ رسول التعلیطیة نے انصارے ایک متنق ل کا فیصلہ فرمایا، جس کا انہوں نے یہودیوں پر دعویٰ کیا تھا ] (۱)

# ۲- (۷۴)رسول التعلیقی کا ایسے مقتول کے بارے میں قسامت کا فیصلہ جو کسی قوم کی اور ائی کے درمیان غلطی سے مارا جائے

اجكامات:

المتكاجواز 🖈

🖈 قسامت كى د ضاحت كەيە بچپاستىمىي بىر ـ

🔀 قسامت ایک ایے گروہ کے خلاف ہوگی کہ جس میں قاتل محصور ہو۔

تامت کا نفاذ الی علامت یا دشمنی کی صورت میں ضروری ہے جو آل کے احتمال پر ولالت کر ہے۔
 ولائل:

ا حدیث عبدالعزیز بن عمر العزیز کی کتاب میں بیات موجود تھی کے درسول النبوائی نے فیصلہ کیا گئے۔ فیصلہ کیا گئے۔ والوں میں سے جوبھی قتل ہونے سے آج گیا ، یا اسے ایساز خم آیا جو بعد میں اس کی موت کا سبب بنا ، زخمی نے زخم اگانے والوں میں سے ، بعض کوچھوڑ کر بعض کے خلاف وعوی کر ویا اور جنگ میں شامل ایسے لوگوں نے اس پر گوا ہی دے دی جن کے اور مدعا علیہ کے درمیان کی قتم کی دشمنی مشہور نہیں تھی تو مقتول کے ور ثاقعموں کی بناپر ان سے زمی بر تیں گے ۔ اس فساو کی وجہ سے ، جوان کے درمیان میں بر بیا ہے ، وہ اس اللہ کے نام پر بیاس شمیں اٹھا کیں گے جس کے سواکوئی معبور نہیں کہ فساو کی وجہ سے اٹھا کیں گے جس کے سواکوئی معبور نہیں کہ فلاں آدی نے بھارے ۔ ا

<sup>.</sup> مسلم ۲۳۳۶ اسلیمان بن بیبارگی روایت .

۴- معنف عبدالرزاق حديث تمبر٥٠١٨٣٠

یا نجواں باب قتل کے بارے میں اس میں(۲۱) نیطے ہیں۔

# ۱-(۷۵)رسول التَّعَلِيْفِ كاس قيدى كے بارے ميں قبل كا فيصلہ جو قيد ختم ہونے كے بعد بھى اپنے كارے كار كے اللہ كفريراصراركر ہے

#### احكامات:

🟠 نی کریم ایشهٔ کی نگاه میں سحابہ کا مقام۔

🛠 - مروت اوراعلی اخلاق کا تقاضا ہے کہ کسی کاا حسان فراموش نہ کیا جائے۔

🙌 اسلام لوگوں کی جان و مال کی سلامتی کی صفانت ویتا ہے۔

🖈 قیدی اگر کفرپر قائم اوراپ رویه پرمصرر به توات قل کرنا جائز ہے۔

🖈 جس کے ساتھ بھلائی کی جائے ،وہاسے قبول نہ کرے تو بھلائی روک دی جائے۔

ولائل:

ا - حدیث عروہ (''): انہوں نے کہا: ثابت بن قیس بن ثاس رسول النہ بھی کے پاس آئے اور کہا: زبیر یہودی (جو قیدی تھا) مجھے عنایت کیجئے تا کہ میں اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں جواس نے بعاث کے دن مجھ پر کیا تھا۔

#### 114

اور مال سب بچھ تجھے اوٹا دیا ہے، اس لئے تو اسلام قبول کر کے سلامتی حاصل کر لے۔ اس (یبودی) نے اپنے روساتھیوں کا تذکرہ کر کے بوچھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ ثابت نے کہا: ووتو قتل ہو بچکے ہیں، شاید اللہ تعالیٰ نے تجھے بھلائی کے لیے زندہ رکھا ہے۔ زبیر نے کہا: اے ثابت! میں تجھے پراللہ کی شم ڈال کر، بعاث والے دن کے اصان کے واسطے سے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ زبیر نے کہا: اے ثابت! میں تجھے پراللہ کی شم ڈال کر، بعاث والے دن کے اصان کے واسطے نے ، تجھے کہتا ہوں اگر تو نے مجھے ان کے ساتھ نہ ملایا تو میرے لئے ان کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نبیں ہے۔ ثابت نے اس بات کا تذکرہ رسول النہ اللہ تھے۔ کیا تو آپ میں تھے نے زبیر گوئل کرنے کا تھم دے دیا۔

۲- (۷۱) اسلام سے مرتد ہوجانے والی عورت کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ارتدادی سزاقل ہے۔

🖈 مرتد کواسلام کی دعوت اورتو به کاموقع دیا جانا جا ہے۔

الم مرتد ،مرداور عورت کے لیے ایک جیساتھم ہے۔

دلائل:

1- حدیث جابر بن عبداللہ ('': انہوں نے کہا کہ ایک عورت [جمے ام مروان کہا جاتا تھا] ('' [احد کے دن] ('')
اسلام ہے مرتد ہوگئی۔رسول للتعلیق نے تھم دیا کہ اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جائے اگروہ اسلام قبول کرلے تو
فبہا ، ورندائے تل مردیا جائے۔اس پر اسلام چیش کیا گیا، کین اس نے قبول کرنے سے انکار کردیا تواسے قل کردیا گیا۔

<sup>-</sup> دارم ما ۱۹ جسم من ۲۰۳ تا ۸ م

۲- بیبتی صنع ۲۰۱۳ جلد ۸ ـ

۲ دارقطنی مسنی ۱۱۸ جلد ۳ به

# ۳-(۷۷)رسول التُعَلِّينَةُ كا كافر كے بدلے مسلمان کوتل نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🚓 دیت کی شرعی حیثیت اوراس کی شرعی بنیاد۔

الم كافرك بدلے مسلمان والنہيں كياجائے گا۔

اندين-

😽 وین میں بدعت کی ایجاد بہت بڑے خطرے کی علامت ہے۔

🖈 کسی شرعی جواز کے بغیر، کا فر کے قبل پردیت عائد ہوتی ہے۔

# دلائل:

ا- حدیث ابو جحیفہ (۱): انہوں نے کہا: میں نے حضرت علیؓ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؛ انہوں نے جواب دیا: نہیں! صرف اللّٰہ کی کتاب ہے یا وہ مجھ ہے جوا کیہ سلمان کوعطا کی گئی ہے یا میصحیفہ ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: (اس صحیفے میں) دیت ،اور قید یوں کو آزاد کرنے اور سلمان کو کا فر کے بارے میں بیان ہے۔

۳ - حدیث قیس بن عباد: (۲) انہوں نے کہا: میں اور اشتر حضرت علی گئے پاس گئے اور پوچھا: کیا رسول اللہ علی ہے نہ کوکی ایس فاص چیز دی ہے جودوسر ہے لوگوں کوئیس دی، انہوں نے کہا: نہیں! صرف وہی ہے جومیری اس کتاب میں ہے اور او اپنے کتاب نکالی، جس کے الفاظ تھے: مومنوں کا خون برابر ہے اور وہ اپنی متاب میں ہے اور اوہ اپنی دوسرے کو دشنوں کے خلاف یک جان ہیں۔ ان میں سب سے اور فی شخص بھی ان کی طرف سے ذمہ دار بن سکتا ہے (یعنی دوسرے کو دشنوں کے خلاف یک جان ہیں۔ ان میں سب سے اور فی شخص بھی ان کی طرف سے ذمہ دار بن سکتا ہے (یعنی دوسرے کو دان ور سے کہد اللہ کا کتاب کی طرف سے ذمہ دار بن سکتا ہے (یعنی دوسرے کو امان و سے سکتا ہے ) کسی موسن کو کا فر کے بدلے میں قبل نہیں کیا جائے گا اور نہ بی سی معاہد و کرنے والے کو اس کے عبد کے دوران میں قبل کیا جائے گا۔ جس نے کوئی نیا کام نکالا، اس کا گناہ اس پر ہے۔ جس نے کسی بدعت کوروائے ویا یا کسی بری ہو ہوت کوروائے ویا یا کسی بری ہوت کو پناہ دری ، اس پر اللہ کی ، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

سا - حدیث مران بن حسین (۳) و و کتے ہیں : جاملیت میں حذیل قبیلہ کے ایک آ دی نے ،خزاعہ قبیلے کے ایک

<sup>-</sup> بۇرۇرال

m- مجمع الزوايد من ۴۹۳ ن لا انبول نه كيا كياس ئيداو و الأوان حيان في أنشاكبات.

آ دی آوتل کیا تھا اور وہ ان سے چھپتا پھر تا تھا، کیکن فتح کمہ کے دن وہ ظاہر ہو گیا، اے خزاعہ کے ایک آ دمی نے د کھ لیا اور بکری کی طرح ذی کردیا۔ بی میکنی تھے نے بوچھا: تو نے اسے ندار اور پکار) سے پہلے تل کیا یا بعد میں؟ اس نے جواب دیا: بعد میں، رسول النہ نکی نے نے فرمایا: اگر میں کا فر کے بدلے مومن کوتل کرناروا سمجھتا تو تھے ضرور قبل کرتا لیکن ابتم اس کی دیت ادا کرو اور یہ اسلام کی کہلی دیت تھی۔

سم - حدیث مرو بن شعیب (۱): وہ اپنی باپ ہے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول التعلیق نے فرمایا: مسلمان کوکا فرکے بدلے قبل نہیں کیا جائے گا۔

۴- (۷۸) رسول التعلیق کاس آ دمی کوتل کرنے کا فیصلہ، جس پر آپ کی لونڈی کے ساتھ زنا کی تنہمت لگائی گئ

#### احكامات:

🛠 خبرواحدمفیدنکم (اور جحت ) ہے۔

🖈 جس کا محضو تناسل کٹا ہوا ہو، اسے زنا کے الزام میں سز انہیں دی جائے گی۔

😽 نی طیف کے لیے اجتہاد کا ثبوت اور ضرورت کی بنا پر ، جیسیخے والے کے حکم کی تاویل کا جواز۔

دلائل:

ا - حدیث انس (۱٬۰۰۰) ایک [قبطی] (۱٬۰۰۰) دی پر رسول الله این کی لونڈی [ ماریہ ] (۱٬۰۰۰) کے ساتھ زنا کا الزام تھا۔ رسول الله الله کی نظرت علی ہے فرمایا: جا![اگر تو اے لونڈی کے پاس پائے ] (۱٬۰۰۰ تو اے قبل کروینا، حضرت علی اس ک پاس آئے ، وہ ایک جھونیزی میں سروی سے شخر رہا تھا، حضرت علی نے اسے کہا: باہرنکل![اپناہا تھ جھے پکڑا] (۱٬۰۱ س نے

۱- معیج سنن ترندی ۱۹۳۶ ۱۹۳۸ اور شن این پانبه ۱۹۳۵ ۴ مار دا واقعلیل ۱۳۳۰ ورمسند احمر ص ۱۹۳۰ ت.۳-

<sup>-</sup> مسلم 1907\_

<sup>-2،50</sup> كنزالهمال من ١٥٠٥ ق٥ ـ

۲- مندافرض ۲۸۱ ق۳\_

ا پنا ہاتھ حضرت علی کو پکڑایا تو انہوں نے اسے باہر تھنے لیا۔ اس کا عضو تناسل کٹا ہوا تھا۔ حضرت علی نے اس سے اپنا ہاتھ روک لیا ( یعنی اسے قبل نہ کیا ) پھر حضرت علیؓ نبی کر پیم اللہ کے پاس آئے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول میلئے ![اللہ ک قتم] (۱) اس کا تو عضو تناسل ہی کٹا ہوا ہے۔

۵- (۷۹) رسول التعلیق کاس قاتل کے بارے میں فیصلہ، جس کومعاف کر دیا جائے

#### احكامات:

🛠 قلعمداورتل خطامیں قاتل کومعاف کرنا جائز ہے۔

🖈 خون معاف کردینا،معاف کرنے والے کے لیے غارہ ہے۔

# دلاكل:

ا - حدیث قادہ (۲) عروہ بن مسعود تقفی نے اپنی قوم کواللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی تو ان میں سے ایک آ دی نے ان کو تیر مارا، جس سے وہ فوت ہو گئے ، لیکن انہوں نے اس حالت میں قاتل کو معاف کردیا۔ رسول اللہ علیت کے پاس بیمعاملہ لے جایا گیا تو آپ مالیت نے اس معافی کو درست قرار دیا اور فر مایا: بیصا حب لیسین ( یعنی حبیب مازنی ) کی طرح ہے۔

۲- حدیث عدی بن ثابت (۳): وہ کہتے ہیں: ایک صحابی نے کہا: میں نے رسول الشفائی کوفر ماتے ہوئے سا، جس نے خون یااس سے کم کا صدقہ کیا، میصد قداس کے لئے بیدائش کے دن سے لے کرصد قے کے دن تک کا کفارہ ہے۔

<sup>-</sup> منداحرص ۱۸۱ ن۳۰

<sup>-</sup> P مصنف ابن الى شير ص ٢٣٠ ق - P

<sup>۔۔</sup> انگلی ص ۱۸۷۵ تی ۱ المطالب العالیہ ۱۸۱۱ مجمع الزوا مدس ۳۰۴ جوانسوں نے کہا کدا س حدیث کے راوی فرون من نسبیان کے بارے میں انتا ہوں۔ ہے اس کے خلافوال روایت کے تمام راوی سیخ ہیں۔

# ۲-(۸۰) کسی دوسرے کے قیدی گوتل نہ کرنے کے بارے میں رسول التعلیقیۃ کا فیصلہ احکامات:

ی دوسرے کے تیدی ہے تعرض کرنامنع ہے۔

🖈 بغیرشری جواز کے ،کسی کاخون بہانا جائز نبیں۔

🛠 دوسرول کے معاملات میں مداخلت کرنامنع ہے۔

دلائل:

ا - حدیث سردین جندب (۱۱) وہ کہتے ہیں: رسول النہ اللہ نے فرمایا: تم میں ہے کوئی اپنے بھائی کے قیدی [ کو پکڑ کر ] (۱۱) قتل کرنے کی جسادت نہ کرے۔

۷-(۸۱) رسول التعلیق کا جادوگر کو قید کرنے اورائے تل کرنے کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

ادوگر کوتید کرناجائز ہے۔

🖈 حد کے طور پر جادوگر کی سز اتل ہے۔

🛠 جادوسیکصنااورسکھا ناحرام ہے، جا ہےتھوڑ ابی کیوں نہ ہو۔

# دلائل:

ا - حدیث بزید بن رومان (۲۰): بی کریم ایشه کے پاس ایک جادو گرلایا گیا۔ آپ نے فرمایا: اے قید کردو، اگر

اس کا سأتھی ( یعنی جس پراس نے جاوو کیا ہے ) مرجائے توائے آل کردو۔

٣ - حديث صفوان بن سليم (٧٠): وه كتب بين، رسول التيكي في مايا: جس في جاد وسيها، خواه تحور ابهويا زياده،

#### اس نے اللہ ہے اپنے کئے ہوئے وعدے کوتو ڑ ڈ الا۔ -----

منداحرم ۱۸ ق۵۰

<sup>·</sup> کنزانعمال ۱۳۸۳ - ۱۳۸۸

٣- مسنف عبدالرزاق ١٨٧٥/

۳- مستف عبدانبزاق ۱۸۵۵س

۳- حدیث جندب (۱۱):وہ کہتے ہیں،رمول النہ علی نے فرمایا: جادوگر کی سزایہ ہے کہ اے تواریے قل کر دیدجائے۔ ۸- (۸۲)رسول اللہ علیہ نے کا اس شخص کے خون کو را نگال جانے دینے کا فیصلہ، جس نے قل کے ارادہ ہے۔ ارادہ ہے۔ ارادہ ہے۔

#### احكامات:

ج ملمان کے خون کی حرمت کابیان۔

🖈 حملية وركواين دفاع مين قبل كرنا جائز ہے۔

🖈 جس نے کسی مسلمان پر کلوارا فضائی اس کا خون را نگال ہے۔

# دلائل:

ا - حدیث این الزبیر (۱٬ : انہوں نے کہا کہ رسول اللّعظیفی نے فرمایا: جس نے اپنی کلوارا ٹھائی پھراس ہے وارکیا

ا اس کا خون را نگال ہے۔

الم حدیث علقمہ بن الوعلقمہ (۳) : و داپنی مال سے روایت کرتے ہیں کہ البابی (۳) کا ایک غلام ، جے و داکثر مارتا اور مزاد یتار ہتا تھا۔ و داسے دھمکیال دیتار بتا تھا اس لئے مالک نے اس کو چھ دیا۔ ایک دن یمی غلام اے ملا ، اس کے یاس کھوار بھی تھی ۔۔۔ یہ عید بن العاص کے دور حکومت کا داقعہ ہے۔۔۔ غلام نے البابی پر تکوار سونت کی ، غیسے کی وجہ سے پہانی العاص کے دور حکومت کا داقعہ ہے۔۔۔ غلام نے البابی پر تکوار سونت کی ، غیسے کی وجہ سے بات

۔ اس کے منہ سے جھا گ نظل رہی تھی ، کیکن لوگوں نے اسے پکر لیا۔ بابی حضرت عائشۃ کے پاس آیا اور انہیں غلام کی کارستانی

کے بارے میں بتلایا۔ حضرت عائشہ فرمایا: میں فررسول الله وقائق کوفر ماتے ہوئے شاہے، جس فرآل کی نیت کے ک مسلمان کی طرف اپنے بتھیارے اشارہ کیانہ اس کا خون حلال ہوجاتا ہے۔ بابی وہاں سے نگلے اور اس مالک کے پیس گئے،

ے جس نے ان سے بیغلام خریدا تھا اور اس سے غلام کی واپسی کا مطالبہ کیا۔اس نے غلام واپس کر دیا تو انہوں نے اسے قل کر دیا۔

۱۰۰- منن كبرى يميني من ۱۳۹ ق الصعيف من تر زرى ۲۳۴

<sup>-</sup> ١٠ - متدرك عامم ١٥٩ ن٥٠ وتسترين أسيره ايت فينس في شرط كمطابل صح بهاورو بي يجمي اس في موافقت في ب

٠٣٠٠ مندرك حاكمس ١٥٨ ن٦٩ ما كم كتبة مين كه بيره ايت شخين كن ط كمطابق سخت كيكن انهوب إيه المبين كياد أبني بجي اس كه وافت أن م

وي في في من وسياتي الأساسية في الأساء البالي العراق المناص الشوار القواليال والعمل الدين الشحر المسام بالإواب الطاف أسبت المستان

۹۔ (۸۳)کسی کے گھر بغیرا جازت داخل ہونے والے خف کے خون کورا نگاں جانے دیے کے . بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

الم المرين وافل مونے سے يملے اجازت ليناواجب ہے۔

🖈 برخض کا گھراس کا حرم ہے، جس کا احترام کرناسب کے لئے لازم ہے۔

🖈 جوبلاا جازت کسی کے گھر میں داخل ہو، اس کا خون را نگاں ہے۔

دلاكل:

ا - حدیث عبادہ بن صامت ؓ (۱): رسول النسطی فی نے فرمایا: گرحرم ہے جو تیرے حرم میں داخل ہو، اے تل

کرو ہے۔

۱۰-(۸۴) مشرک تا جروں توقق نہ کرنے کے بارے میں رسول الٹھایات کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 تحارت کی خاص اہمیت کابیان۔

🖈 مشرک تا جروں کے قل ہے گریز۔

🖈 معاثی معاملات میں شریعت کی خصوصی توجہ اورا ہتمام۔

دلاكل:

ا- حدیث جابر (۱) : وه کتے میں، رسول التَّعَلِيَّة نے فرمایا: مشرک تاجروں کو آل مت کرو۔

منداحرس ۲۳۳ ت۵۔

تاریخ جرحان ۳۱۵۔

# ۱۱-(۸۵)رسول التعلیق کااس مخص کے بارے میں فیصلہ جو اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرلے احکامات:

اللہ بینے کے لیے باپ کی منکوحہ سے نکاح حرام ہے۔

🖈 جوکوئی این باپ کی منکوحہ ہے شادی کرے،اس کی سز آقل ہے۔

دلائل:

ا حدیث برائ (ا) وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماموں [ابو بردہ بن نیار] (۲) سے ملا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔
میں نے بو چھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول النظیف نے جھے [مدینہ کے] (۲) ایک آ دمی کی طرف بھیجا ہے،
جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعداس کی منکوحہ سے نکاح یا شادی کرلی ہے۔ رسول النظیف نے [جھے تھم دیا ہے کہ جس نے اپنے باپ کی وفات کے بعداس کی منکوحہ سے نکاح یا شادی کرلی ہے۔ رسول النظیف نے [جھے تھم دیا ہے کہ ایک میں اس آ دمی کو تل کردوں [اوراس کا مال لے لوں] (د)

۲- حدیث براء بن عازب (۱۰): وہ کہتے ہیں کہ ایک وقعہ میں اپنے گمشدہ اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، اچا نک چند
گھڑ سوار میرے سامنے ظاہر ہوئے جن کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا۔ نبی کریم اللہ کے ہاں میرے مقام ومرتبہ کی وجہ ہے،
دیبا تیوں نے میرے اردگر دچکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ لوگ ایک کٹیا کے پاس آئے اور اس سے ایک آدی کو زکال کر قبل
کردیا۔ میں نے اس بارے میں لوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کی تھی۔

مستحوستن نسائل ٣١٣٣.

۲- سیخ سنن ترندی ۱۰۹۸

٣٠٣ - ملل الحديث ابن الي حاتم ص ٣٢٣ ق ١٠- (١٣٧٧)\_

۵- مسيح منن ابودا أو ۱۳۳۰ \_ ۳\_

۲- تستيم من ابودا فروس سيسي

# ۱۲- (۸۲) رسول التيونية كااس شخص كول كرنے كا فيصله جو آپ آياتية برجھوٹ باند ھے

#### احكامات:

🖒 نبی کریم ایشه کی طرف غلط بات منسوب کرناحرام ہے۔

🛠 معاملات میں حدورجہ احتیاط اور شوت سے کا م لیاجائے۔

☆ رسول اللَّفِيْكِيُّ كَى طرف غلط بات منسوب كرنے والے كو، حاكم كى اجازت ہے آل كرنا جائز ہے۔

المعلقة كم مجزات من سالك مجزوكا بيان-

# دلائل:

ا - حدیث سعیدین جیر (۱) : وہ کہتے ہیں کدایک آدی [جس کانام جدجد الحجد عی ا (۲) تھا، وہ انصار کی ایک بنتی کی طرف آیا اور کہا : مجھے سول النتیافیہ نے تمہار کی طرف بھیجا ہے اور تھم دیا ہے کہم فلاں عورت کی مجھے شادی کر دو۔ [وہ ان کی ایک عورت سے محبت کرتا تھا] (۲) اس عورت کے قبیلے کے ایک آدی نے کہا کہ یہ ہمارے پاس الی خبر لایا ہے جس کی رسول النتیافیہ کی طرف نبیت کا کوئی ثبوت نبیں ہے، اس آدی کو اچھے طریقے ہے بھاؤ، یبال تک کہ میں رسول النتیافیہ کی طرف نبیت کا کوئی ثبوت نبیں ہے، اس آدی کو اچھے طریقے ہے بھاؤ، یبال تک کہ میں رسول النتیافیہ کے اس سے کوئی اطلاع نہ لے آؤں نبی کر پر مطابقہ کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوا اور اس بات کا تذکرہ کیا، آ بھاؤیہ نے دھرت علی اور حضرت زبیر ﴿ کو تھم دیا کہ جاؤاگر تم اے پاؤ تو قبل کر دینا، میرا نبیس خیال کرتم اے پالو آئے ۔ وہ دونوں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اے ایک سانپ نے ڈس کر ماردیا ہے۔ انہوں نے داپس آکر نبی کریم آبیافیہ کو اس بات کی خبرد کی، آپ عائیتہ نے فرمایا: جو مجھے غلط بات منسوب کرتا ہے، اے چاہیے کہ اپنا نصابا آگ میں بنا لے۔

<sup>-</sup> الله الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الله و الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الميل الم

# ۱۳-(۸۷)رسول النَّقَائِيَّةَ كافیصله كه قاتل كوحاكم كے پاس كیے لے جایا جائے گا اوراس سے قبل كا اقرار كیے كروایا جائے گا

#### احكامات:

🖈 تل جب بظا برقل عمر بوتواس بارے میں قاتل کی بات نییس نی جائے گ

ج تصاص کے معاملے میں حتی الا مکان احتیاط سے کام لیٹا جائے تا کیلطی کی صورت میں النا گنا دند ہو۔

🚓 متول كورة كوافتيار بكرچامي توقصاص ياديت كيس ياجابي قومعاف كردي-

### دلائل:

<sup>- -</sup>

وبيعت للصحيح منشن البوداؤولات يناهل

آ پین نے نہ متول کے وارث ہے فرمایا: دیکھ!اگروہ تپا ہے اور تواہے مار ڈالے گاتو تو جہنم میں جائے گا] ('') وو آدی
اے لیگیاتو آ پین کی ایک اگر وہ اس کو آل کرے گاتو (اجرمیں) اس کے برابر بی رہے گا ( کیونکہ اس نے اپناحی دنیا بی میں وصول کرلیا ) یہ من کر ، وہ وہ اپس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول کیا گئے ! مجھے معلوم بواہ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں است قبل کروں گاتو اس کے برابر بوں گا ، حالا نکہ میں نے تواہے آپ کے تھم سے پکڑا ہے۔ آپ ایک نیاتو میں میں جاتا کا کہ وہ تیرا اور تیرے بھائی کا گناہ سمیٹ لے۔ اس نے بوچھا: کیا ایسا بی ہوگا؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں جاتا کا کہ وہ تیرا اور تیرے بھائی کا گناہ سمیٹ لے۔ اس نے بوچھا: کیا ایسا بی ہوگا؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں! اس نے کہا: اگر ایسا بی ہے تو خیر! اور اس نے اس کی رسی کو کھینگ دیا اور اسے چھوڑ دیا [رسی سے اس کے ہاتھ تیجھے کی طرف بندھے ہوئے تھے ، وہ تیم کو کھینچتا ہوا چلاگیا ، جس سے اس کانام تسے واللے پڑگیا ] ('')

۱۳-(۸۸) کسی محرم عورت سے تعلق قائم کرنے والے کے بارے میں رسول التّعالیّی کا فیصلہ احکامات:

الركافات.

🖈 کسی محرم عورت ہے جنتی تعلق قائم کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔

🖈 اپنے بیٹے کی منکوحہ سے شادی کرنے والا واجب القتل ہے۔

🖈 ا پنی خوش دامن سے زنا کرنے والا واجب القتل ہے۔

اپی بہن سے زنا کرنے والا واجب القتل ہے۔

🖈 اسلام میں قرابت اور صله رحمی کی حفاظت کی اہمیت۔

ولائل:

احدیث ابن عبال ((): وہ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا: محرم عورت ہے جنسی تعلق قائم کرنے والا
 جنت میں نہیں جائے گا۔

۲- حدیث براء بن عازب (۱) نی کریم الله نے ایک ایے آدی کوئل کروانے کے لیے قاصد بھیجا جس نے

<sup>-</sup> مسيح منن نسائي ٣٠٠٣ ـ

ا- تشيخ سنن ابوداؤر ۵ ۲۵ س

۳- طبرانی کبیرس ۲۸ ق۱۱ ۱۱۰۳۱

ا- جمع الزوالدم ١٧٢ ج.

ا پی بہوے نکاح کرلیا تھا۔

سا - حدیث صالح بن راشد قرقی (۱) : وہ کہتے ہیں : تجاج بن یوسف کے پاس ایک ایسے آدی کو لایا گیا جس نے اپنی بہن سے زنا کرلیا تھا، تجاج نے کہا کہ اسے قید کر لواور یہاں پرموجود کی صحابی رسول اللہ اللہ سے اللہ کا اسے ہیں ہو جو کہا: میں نے رسول اللہ اللہ کو فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ سوال کرو۔ انہوں نے عبداللہ بن مطرف ہے ہوئے سنا ہے کہ جس نے دوحرمتوں کو یامال کیا، اسے قل کردو۔ پھر لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف اس بارے میں کھا، انہوں کے جس نے دوحرمتوں کو یامال کیا، اسے قل کردو۔ پھر لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف اس بارے میں کھا، انہوں

نے بھی عبداللہ من مطرف جبیبا ہی جواب دیا۔

آ - حدیث مطرف (۱) وہ کہتے ہیں: کچولوگ ایک کٹیا کے پاس آئے اور وہاں سے ایک آدی کو نکال کرفل کر اس سے ایک آدی کو نکال کرفل کر دیا۔ میں نے پوچھا: یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس آدی نے اپی خوشدامن سے زنا کیا ہے، اس لئے اس کے اس کے سے رسول اللہ اللہ ہے نے ان لوگوں کو بھیجا ہے۔

۵- حدیث براء (۳): وہ کہتے ہیں: میں اپنے ماموں سے ملا ان کے پاس جھنڈا تھا، انہوں نے کہا: مجھے رسول ا تعطیق نے ایک ایسے آدی کو آل کرنے کے لیے بھیجا ہے، جس نے اپنے باپ کی منکوحہ سے شادی کر لی ہے۔

۵-(۸۹)رسول التواقية كالواطت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 لواطت حرام ہےاوراس کے مرتکب، فاعل اور مفعول، دونوں واجب القتل ہیں۔

جانورے بدفعلی حرام ہے اور یہ بہت برا کام ہے۔

۳۰۰ مجمع الزوائدس ۱۷۶۳ ت

-1 /-

· ۳- نخالباري من ۱۱۸ ندار

کنزالممال ۳۲۵ ت۲ ایشمی کیتے که اس روایت میں ایک ماوی رفد قابن تضاعہ میں جے بشام بن محار نے ثقہ کہا ہے باتی راوی ثقه میں۔ دیکھیے آئین سرا ۲۵ تا ۲۰

😁 جس جانورے برفعلی کی ٹنی ہو،اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔

تن اسلام یا کیزگ اور یارسائی کادین ہے۔

الله نبي كريم الله في امت كو، اواطت جيسا نتباكي برے كام سے خت منع فرمايا ہے۔

نی کریم این نے امت میں اواطت جیسے انتہائی برے کام کے تصلینے کا خدشہ ظاہر فرمایا۔

# دلائل:

ا - حدیث ابن عباس ((): انہوں نے کہا کے رسول اللہ اللہ اللہ نے نے فرمایا: جے تم قوم او طبیبا کام کرتے ہوئے پاؤتو
نامل [یعنی جوقوم لوط جیبا کام کرتا ہے] (() اور مفعول، دونوں کو آل کردو۔ [ادر] (()] جے تم جانور ہے بدفعلی کرتے ہوئے

و کر تو اے جانور سمیت قر کر ۱۰۰ ایس عباس نے پوچھا گیا کہ جانور کا اس میں کیا گناہ؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے
اس بارے میں رسول النہ علی ہے ہے تو بچھ نہیں سنا، لیکن ایسے جانور کے بارے میں میرا خیال ہے کہ رسول النہ علی ہے اس کا
گوشت کھانا اور اس سے کو کی نفع حاصل کرنا، ناپند فرماتے تھے آ۔ (")

۲- حدیث جایر (۵): وہ کہتے ہیں: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: مجھے سب سے زیادہ خوف،اپنی امت میں قوم اوط کے مل کے بھیلنے کا ہے۔

١٦-(٩٠) رسول التُعلِينية كا فيصله كه حمله آوركود فاع مين قمل كرنے برندتو قصاص ہے اور ندويت

#### احكامات:

🖈 اپنے مال کی حفاظت کے لیے حملہ آور بے ور ناواجب ہے۔

ا- من اليوداؤد ٢٤٥٥\_٢

<sup>-</sup> يېرې سرماين - يې سرماين

ra متدرک علی التحبسین ص ۳۵۵ ج.۳.

<sup>\* -</sup> مسيح سنن تر مَدَى لا عدال ...

🖈 ناحق مال جھینے کے لیے تملہ کرنے والے کولل کرنا جائز ہے۔

۲۶ جو خص اپنے مال یا گھر والوں کی حفاظت میں مارا گیا ، وہ شہید ہے۔

🔯 حملة وركود فاع مين قل كرنے برندتو قصاص باورند ديت۔

🛠 ملمانوں کی عزت دحرمت کابیان اور ان تے قرض نہ کرنے کا تھم۔

γ ملمان کے مال، خون اور آبرو کی حرمت۔

# دلائل:

ا - حدیث ابو ہریرہ (۱۰): انہوں نے کہا: ایک آ دمی رسول الشعافیہ کے پاس آیا اور بو چھا: اے اللہ کے رسول! اگر کے؟

کوئی آ دمی میرا مال چھینا چاہے؟ آپ نے جواب دیا: تواہ اپنا مال مت دے۔ اس نے کہا: اگروہ بھے سے لا انی کرے؟

آپ ایک نے فرمایا: تو بھی اس سے لا انی کر ، اس نے کہا: اگروہ مجھے تل کردے؟ نبی ایک نے فرمایا: پھر تو شہید ہے۔ اس
نے کہا: اگر میں اے تل کردوں تو نبی میں ایک وہ جہنم میں جائے گا۔

۲ - حدیث سعید بن زیر (۱) وہ کہتے ہیں : میں نے رسول اللہ اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا ، جو تحض اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے اور جواپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے۔ حفاظت کرتا ہوا مارا جائے ، وہ بھی شہید ہے۔

سا - حدیث عبدالله بن عرق ( " ): انہوں نے کہا، رسول الله علیہ نے فرمایا: جس کا [ مال ناحق چیننے کی کوشش کی گئی، اس نے اے بچانے کے لیے لڑائی کی ، پھر ] ( " ) وہ مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا تو وہ شہید ہے۔

٧- حديث ابو بريرة (٤٠): انهول في كها كها كه ايك آدى رسول الشيطية ك ياس آيا اور يو چها: الركوني ميرامال

ا- مسلم ۱۳۵۸\_

۴- تسیح سنن تر مذی ۱۱۴۸ یا

۳- مام و د۳

م. مستعمل من تريد في ١١٩٣٠.

<sup>--</sup> مندايرس ۴۳۹ ق--

تبیننه چاہے؟ (تو میں کیا کروں) ۔ آپ آلی نے جواب دیا: اس پراللہ کا قسم ڈال ۔ اس نے کہا: اگروونہ مانے آپ آلی نے نے پھر فر مایا: اس پراللہ کا قسم ڈال ۔ اس نے پھر پوچیعا: اگروہ نہ مانے ، آپ آلی نے پھر فر مایا: اس پراللہ کا قسم ڈال ۔ اس نے دو بارد پوچیا، اگروہ نہ مانے ؟ نی آلی نے نے فر مایا: پھر تو اس سے لڑائی کر، اگر تو مارا گیا تو جنت میں جائے گا، اگر تو نے اے ماردیا تو وہ جنم میں جائے گا۔

ے ا- (۹۱) رسول اللَّهَائِيَّةِ كوجس نے زہردے كر مارنے كى كوشش كى تھى ،اس كے بارے ميں آ ہے اللّٰهِ كافيصلہ

#### احكامات:

🖈 يېود يول كى د شنى اور خبا شت كابيان -

🖈 الله کی مرضی ہے، اسباب کو نظام کا کنات میں دخل حاصل ہے۔

انبي كريم الله كاوفات، شهادت كادرجد ركمتى ب-

🖈 زہر کے ذریعے کی کوہلاک کرنے والا ، بدلے میں قبل کر دیا جائے گا۔

### دلائل:

ا- حدیث انس (۱) ایک یبودی مورت [نین بنت حارث جوسلام بن مشکم کی یوی تھی ] (۱) رسول الشعلیہ کے پاس [ بعض بوئی آئی ایک یبودی مورت [نین بنت حارث جوسلام بن مشکم کی یوی تھی ] (۱) رسول الشعلیہ کون ساکے پاس [ بعض بوئی آئ زہر آلود بکری کے کون ساک مورت نے اس میں بہت زیادہ زہر ڈالی ، پھر ساری بکری کو مضور سب سے زیادہ زہر ڈالی ، پھر ساری بکری کو زہر آلود کیا ، جب اس نے بکری کورسول الشعلیہ کے سامنے رکھا تو آپ ملکیہ نے دی لے آئی اس کے اس نے بکری کورسول الشعلیہ کے سامنے رکھا تو آپ ملکیہ نے دی سول الشعلیہ کی طرح ایک ایک نگل انہوں نے بھی رسول الشعلیہ کی طرح ایک ایک بھرا کی الشعلیہ کی طرح ایک الشعلیہ کی طرح ایک الشعلیہ کی سول الشعلیہ کی طرح ایک ایک بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر بھر بی براہ بی بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر اس کے بھر کے بھر اس کے بھر کے بھر کے بھر اس کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے ب

-1

<sup>-0779</sup> 

۲- سیرة این بشام ص ۲۳ ق۳ ب

۳- مستحمي من ابودا و ۳۷۸ س

۱۳ ميرةائن شام س

عَرَا لِيهِ، بَشْرِ نَ تَوَاتَ نَكُلِي، كِينَ رَول النَّيَا فِي عَلَى دِيااور قرمايا] ('آا بِ ہِاتھا الله الله عَلَیْ فَی الله عَلَیْ فَی الور قرمایا] ('آا بِ ہاتھا الله الله عَلَیْ کَ نَہِ وَ یَ کُلُونَ قَاصَد بَعِجا اِ ('') اے رمول الله عَلَیْ کَ بِود یہ کی طرف قاصد بَعِجا اِ ('') اے رمول الله عَلِیْ کَ بِود نِی کِلایا گیا، آ بِعَلِیْ فَی نَا الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله ع

[بشر بن براء بن معرورانصاری فوت ہو گئے تو رسول الله تالیہ نے اس عورت کو بھی قبل کرنے کا حکم وے دیا ] (2) انس کتے جیں کہ بین کہتے ہیں کہ بین کہتے ہیں کہ بین کا شاہد میں ارشاد فرمایا خیبر کے لقے نے میری رکیس کا شاہ دیں ] (۸)

۱۸-(۹۲)جس نے رسول التعلیق کا فیصلہ تعلیم نہ کیا ،اس کے بارے میں آپ لیک کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 رسول النُعْلِيَّة كے نصلے كوشلىم كرنا ، سلمانوں پرواجب ہے۔

🖈 جو خص نی کریم منالیفہ کے فیصلے پر داضی نہ ہو،اس کا خون را نگال ہے۔

ا،٣- معيم منن ابودا دُم ١٠٠٠ ١٣٠٠

٣- ميرة ابن بشام ص ٢٣٥-٢٣٨ ق٠٠٠

٣- سيرة الن بشام ص ٢٣٥-٢٨ ج

۵- تسیخ منن ابودا دُولا ۱۳۷۸\_

<sup>1 -</sup> سيجي مثن ابودا ؤ۴ ۸ <u>۸ - ۳</u>

<sup>--</sup> تعلیم مثن ابودا وَ دام ۱۸۳۰ \_ **--**

۱- سيح منن ابوداؤو ۲۰ ۴۰۰ س

ہول اللہ اللہ کا فیصلہ نہ مانے والے کے لیے حضرت عمر کا سخت روہیہ۔
 ولائل:

ا- حدیث ابواسود (۱) وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوآ دی رسول التھا اللہ کا ایک جھڑے کا فیملہ لے کرآئے، آ ہے۔ وہ اتحان دونوں کے درمیان فیصلہ فر مادیا۔جس کے خلاف فیصلہ ہوا تحا،اس نے کہا کہ مراک یاس چلتے ہیں۔وہ دونوں حضرت عمر کے باس آئے تو دوسرے آ دی نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے اس آ دی کے خلاف میرے حق میں، فیصلہ فرمادیا ہے، لیکن ریم کہتا ہے کہ عمر کے باس چلئے۔حضرت عمر نے اس سے یو چھا: کیاای طرح ہے؟ اس نے جواب دیا: بان! حضرت عمرٌ نے کہا: تم دونوں اس جگه تھمرو، میں ابھی آ کرتمبارا فیصلہ کرتا ہوں۔حضرت عمرٌ ان کے یاس تكوار كے كرآئے اور جس نے كہا تھا كە يمر كے ياس چلو، ات قبل كرديا [ دوسرارسول النوائي كى طرف بھا گا اور كہا: اے اللہ کے رسول منطقیۃ! اللہ کی قسم عمرؓ نے میرے ساتھی کوتل کر دیا،اگر میں وہاں ہے نہ بھا گتا،تو وہ مجھے بھی قبل کر دیا۔رسول النہ ﷺ نے فرمایا: مجھے یقین نہیں تھا کہ عربیکسی مومن کولل کرنے کی جرات کرسکے گا <sub>ا</sub>'') اللہ نے یہ آیت نازل فرمادی ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حسى يحكموك ... ﴾ (") (تير برب ك قتم إبراس وقت تك مومن نبيس موسكة ، جب تک تحقیے اپنے جھڑوں میں قاضی تعلیم نہ کرلیں ..... )[اس لئے آ پیکافٹے نے اس آ دمی کاخون را نگاں قرار دیا یا (\*\*) r - حدیث مکول (د): وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی مسلمان اور منافق کے درمیان ، کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، وہ دونوں رسول النہ اللہ کے باس آئے ، آ ہے اللہ نے منافق کے خلاف فیصلہ فرمادیا۔ پھروہ دونوں حضرت ابو بمر کی طرف جلے گئے ،انہوں نے کہا: جورسول الدعلیات کے فیصلے کونہیں مانتا، میں اس کے درمیان فیصلہ نہیں کرسکتا۔ **بھروہ حضرت عمر** کے پاس گئے اور ان سے ساراوا قعہ بیان کیا عمرٌ نے کہا: میر ہے واپس آ نے تکتم اس جگہ تھر بنا، حضرت عمر گھر ہے تکوار كَرا بي اورمنافق كول كرديا اوركها: جورسول التعليق كوفيط برراضي نبيس موتاء اس كے ليے ميں اى طرح فيصله كرتا ہوں۔ پھراللہ نے بیآ یت نازل کردی۔ ﴿ فعلا وربک لا یوْ منون حتی یحکموک..... ﴾ اکا جہے حفرت

١- لباب النقول في اسباب النزول ص ٢ عنار

٣٠٢ - دراكمنثور في تضيير المها تورض ١٨٠٣٠

٣- سورة النساء ١٥\_

a- درأمخور في تغيير المأثور م ١٨١ن٦-

# ۱۹-(۹۳)رسول النوایش کااس چور کے بارے میں فیصلہ جو بار بار چوری کرے

#### احكامات:

🚓 چوری کی سزایاتھ کا ٹاہے۔

🖈 چورا گرچارمرتبہ، کیے بعدد مگرے چوری کرے تواس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ دینے جائیں گے۔

🖈 اس کے بعد بھی چوری کر ہے واجب القتل ہے۔

الم چوركاكثا مواباته، كله من الكافي الحاز

🖈 بچوں کو چرانے والے کا بھی ہاتھ کا ٹاجائے گا۔

الله يوركاباته كلائى سےكا ٹاجائے گا۔

## دلائل:

ا- تسييم من ابوداؤوه اڪ<sup>ي</sup>ا\_

نفیات) سے واقف تھے، ای لئے آپ اللہ نے اسے قل کروانے کا تھم دیا تھا۔ پھرآپ اللہ نقل کروانے کے اللہ اللہ بن زیر بھی تھے جوامیر بنا پند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تے اسے قریش کے ایک گروہ کے بندھنے کی جگر ہوئی تھے جوامیر بنا پند کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم مجھے اپنا امیر بنا او۔ انہوں نے ان کو امیر بنا لیا ا<sup>(۱)</sup> جا ہر کہتے ہیں کہ ہم اے لے کر [اونوں کے باندھنے کی جگہ پر آ کے اورا سے ایک اونٹ پرسوار کردیا۔ وہ اس پرسیدھالیٹ رہا، پھر اپنے (کٹے ہوئے) ہاتھ پاؤں سے رگڑ نا شروع کر دیا۔ اونٹ نے اسے نیچ گرادیا، ہم نے دوسری مرتبہ اسے سوار کروایا، لیکن اس نے ایسا ہی کیا، پھراسے تیسری مرتبہ سوار کروایا اور اسے پیچروں میں پھینک کر آ اور اوپر سے سوار کروایا اور اسے سینچ کر ایک کنویں میں ڈال دیا اور اوپر سے پیچر مارے۔

۲- حدیث حارث بن عبداللہ بن ابور بعد ("): بی کریم اللہ کے پاس ایک غلام الایا گیا جس نے چوری کی تھی۔

[لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مناہ ہے! بیانصار کے بیمیوں کا غلام ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی سر مایہ نہیں۔ آپ علیہ نے اسے چور ویا اسلام کے اس معاف کر دیا ، لیکن جب پانچویں مناہ نے نے اسے چوڑ دیا آئی اسے چار مرتبہ آپ کے پاس لایا گیا آپ علیہ نے اسے معاف کر دیا ، لیکن جب پانچویں دفعہ اسے لایا گیا تو آپ علیہ نے اس کا ہاتھ کا دیا ۔ [اور اس کی گردن میں لاکا دیا ] (د) پھر چھٹی مرتبہ لایا گیا، تو آپ علیہ نے اس کا ہاتھ کا دیا ۔ چھر ساتویں مرتبہ لایا گیا تو آپ علیہ نے اس کا باوں کا دیا ۔ پھر ساتویں مرتبہ لایا گیا تو آپ علیہ نے اس کا باور کی دور سراہاتھ بھی کا دیا ۔ پھر آٹھویں مرتبہ لایا گیا تو دوسرا پاؤں بھی کا دیا ۔ [اور فرمایا کہ جب کوئی چوری کر بے تو اس کا ہاتھ کا دور ار اور کر رو بارہ کر رہ تو پاؤں کا دور اس کی گرد دور ایا وی بھی کا دور اس کی کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دیا ۔ آب کی کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کی کا دور اس کی کا دور اس کی کوری کر بے تو اس کا ہاتھ کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کردور اس کی کا دیا ۔ آب کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کا دور اس کی کی کی کی کی کی کا دور اس کی کردور کی کی کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کردور کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کی کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کی کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور کردور ک

سا - حدیث عائشرض الله عنها (-): بی ریم علی کے پاس ایک ایسا آدمی لایا گیا جو بچوں کو چرا کر [انہیں

<sup>-</sup> فعيف من سال ١٠٠٠ -

منن سائی ۹۷۸ مینی نے مجی سنن کبری میں اے ذکر کیا ہے می ۱۷۳ ق ۸

<sup>--</sup> مصنفعبدالرزاق ١٨٧٧\_

م- ننن كبرى يبيق ص الان م

۵- منن کبری بینجی ص ۱۵ سات ۸ ی

۲- دارقطنی ص ۱۸ان ۳-

<sup>-</sup> بيتى س ٢١٨ ت.

روسری جگہ فروخت کردیتا تھا]''[رسول اللّه عَلِينَ ﷺ]'' نے اس کا ہاتھ کاننے کا حکم دیا۔[ پھر کلائی ہے]''[اس کا ہاتھ کان دیا گیا]<sup>( بر)</sup>[اوراس کا ہاتھاس کی گردن میں انکا دیا گیا]<sup>( د )</sup>

# ۰۰- (۹۴) قتل کے ملزم کوجیل میں ڈالنے کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 کسی جرم کے الزام میں الزم کوقید کیا جا سکتا ہے۔

🖈 غیرضرور کابات کی طرف توجه ندکی جائے۔

﴾ جس نے کسی توقل کے لیے پکڑے رکھا ،اسے قصاص میں قیدر کھا جائے گا یہاں تک کہ وہ ہلاک ہوجائے۔ ولائل:

ا حدیث بہر بن کیم (1) دو اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں وہ ان کے دادا [محادیث بن حیدہ ] (2) سے روایت کرتے ہیں وہ ان کے دادا [محادیث بن حیدہ ] (2) ایک آدر کی کو آفل ] (9) [کالزام میں ایک دن اور ایک رات ، احتیاط کے طور پراور جرم کا اقرار کروانے کے لیے قیدر کھا ] (1) [ان کی قوم کا ایک آدری (") [جوکہ طزم کا بھائی یا چچا تھا ] (") [نی کر یم ایک کے بات کی اس کے قید کر رکھا ہے ] (") پاس آیا، آپ ایک خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔ اس نے کہا: اے محموظ کے اور نے میرے عزیز کوکس لئے قید کر رکھا ہے ] (")

۱۳٬۲۰۱ وارقطنی ص۲۰۶ ق۳-

۹- وارتطنی ص ۲۰۵ ت ۳-

۵- ضعيف تنن نسائي ٢٣٤٠

<sup>1-</sup> مسيح سنن ترندي ١١١١.

 <sup>--</sup> تقريب التهذيب ۱۳۳۱ ـ

۸- متدرک الی الیحسین ص ۱۲۵ ج۱۔

۹- محلی ابن جزم ص ۱۹۹ تی ۸ یه

<sup>•</sup> ا- مندر کے الی انجیسین من ان میں، حاکم نے اس سے خاسوتی افتیار کی ہے: همی کہتے ہیں که ایرائیم بن فشیم رادی متروک ہے۔

۱۱- متدرك على التيمسين ص١٢٥ جايا

۱۶- منتج منن انبرداؤد ۸۸۰ معرین قد امه کی روایت سے۔

۱۳ متدرك على التيمسين ص ۱۲۵ نار

[ آپ منطق نے اس سے دومر تبد مند موڑ ااور کوئی بات کہی ] ('' اس نے کہا: لوگ کہیں گے کہ آپ منطق برائی سے منع کرتے ہیں اور خوداس کو اپنا تے ہیں۔ نی کر یم منطق نے پوچھا: یہ کیا کہدر ہا ہے؟ لیکن میں درمیان میں آڑے آگیا کہ کہیں آپ منطق نے بات کو جان لیا۔ اس من کر میر کر قوم کے خلاف بد عائہ کر دیں جس کی وجہ سے دو آئندہ کھی فلاح نہ پاکٹیں، نی کر میر کیا تھے نے بات کو جان لیا۔ اس وقت ان میں سے ایک آ دی نے کہا: اللہ کی قتم! اگر میں نے غلط کام کیا ہے تو سزا بھی پر ہوئی جا ہے ان پر نہیں ہوتی ] ('' نچر آ سے منطق نے اسے آزاد فرمادیا۔

۲- حدیث سعید بن مینب ("): وہ کتے ہیں کہ بی کر پھوٹی کے پاس دوآ دمی لائے گئے ان میں ہے ایک نے قتل کا ارتکاب کیا تھا اور دوسرے نے اسے پکڑا تھا[ آپ تالی قتل کا ارتکاب کیا تھا اور دوسرے نے اسے پکڑا تھا[ آپ تالی قتل کو آپار کیا جائے اور پکڑنے والے کوقید کر لیا گیا۔ جائے ا<sup>(")</sup>[حتی کہ وہ مرجائے جس طرح اس نے قید کیا تھا] (د) تقاتل کوتل کر دیا گیا اور پکڑنے والے کوقید کر دیا گیا۔

سا- حدیث ابن عرر (۱) وہ نی کر یم اللہ ہے ۔ روایت کرتے ہیں آپ اللہ نے فرمایا: جب کوئی آ دی کی کو پکڑے اور دوسراا نے تل کر دیا جائے گا اور پکڑنے والے کوقید کر دیا جائے گا۔

سلام صلیت ابومجلد (۱): دو آ دمیول کا ایک مشتر که غلام تھا، ان میں سے ایک نے اسے اپ حصہ کا آزاد کر دیا، نبی کریم اللہ نے اسے رو کے رکھاحتیٰ کے دوسرے نبیم کی اینا حصہ فروحت کر دیا۔

<sup>-</sup> منح منن ابوداؤد ۲۰۸۸ محرین قدامه کی روایت ہے۔

e- منداحرص ان۵\_

۳- دار قطنی ص ۱۳۹ق س<sub>س</sub>

م- دارقطنی س مهمان س\_

۵- مصنف عبدالرزاق۱۸۰۹۳

۲- ورقطن من ۱۳۰ ق ۳۰ حافظا این مجر نے بلوخ المرام میں کہاہے کہ اس کے رادی اُقتہ ہیں۔

منن كبرى يهلى ص ١٥ كان ١٠، يود يث منقطع ب-

# ۲۱- (۹۵) کسی مومن کوتل کرنے کے بعد مرتد ہونے والے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ اور اس کے بارے میں اللّٰہ کی مقرر کر دہ سز اکا بیان

#### احكامات:

التر خبرواحد رغمل کرناجا نزہے۔

جلا قاتل کاعلم ند:ونے کی صورت میں ،مقول کی دیت ادا کر ناواجب ہے۔

ہے۔ مرمد کی سزائل ہے۔

الله من بالناد والله كالماء قصاص كاموجب ب\_

## دلاكل:

ا - حدیث کلبی کتے ہیں ابوصالے بے روایت ہے، وہ ابن عبال کے روایت کرتے ہیں (ا) مقیس بن صابہ نے اور اپنے بھائی ہشام بن صابہ کو بنونجار قبیلے ہیں قتل کیا ہوا پایا۔ وہ سلمان سے اس لئے رسول الشقیقیہ کے پاس آئے اور آپنیلی ہشام بن صابہ کو بنونجار کیا، رسول الشقیقیہ نے ان کے ساتھ، بنونجر قبیلے کا یک آدمی کو قاصد کے طور پر بھیجا اور اسے فرایا: یونجار کے پاس جا وَ، انہیں سلام کہواور یہ بیغام دو کہ اللہ کے رسول مقابقہ تمہیں حکم فرمار ہے ہیں کہ الرسمیں بشام بن صاب ہے قاتل کا علم بنونجار کے پاس جا وَ، انہیں سلام کہواور یہ بیغام دو کہ اللہ کے رسول مقابقہ تمہیں حکم فرمار ہے ہیں کہ الرسمیں بشام بن صاب ہے قاتل کا علم بنونو اس کے بھائی کے میر دکر دو، وہ اس سے قصاص لے لے گا۔ لیکن اگر تمہیں قاتل کا عمر نہیں میں صاب ہے تو اسے وہیت ادا کرو۔ فبری نے نبی کہ این اس کے بھائی کی خیار کہ بیغا یا تو انہوں نے کہا: ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی موسد والے است وہوں نے کہا کہ کہور دودنوں مدینہ کی طرف لوٹے ان کا اور مدینہ کا فاصلہ تھوڑ اسی تھار ہے گی ، اپنے ساتھ والے آدی کو تل ورکہا کہ نے کیا کردیا جو سے قبل کی دیت قبول کر لی، بیتو تیرے لئے عار رہے گی، اپنے ساتھ والے آدی کو تل مور پر مل جائے گی مقیس نے ایسا ہی کیا اور ایک پھر کرد سے جان کے بدلے ہیں جان جل جائے گی دیت منافع کے طور پر مل جائے گی دیت کیا در ایک کیا اور ایک پھر نے برد کے بین جان جل جان جل جائی وہ کی دیت منافع کے طور پر مل جائے گی دیت کیا مرکبی کی دیت کا در جائے ہوئے کی مقیس نے ایسا ہی کیا اور ایک پھر سے نہ بی کا مرکبی کی دیت کا در انہوں کو باتھ ہوئے ، مرتد ہوکر کہ کی طرف چلا گی۔

منتج رش ۱۹۵ج م

اورو ديية عريز هد باتحاب

سراة بنى النجار أرباب فارع وكنت الى الأوثان أول راجع قتلت به فهراً وحملت عقله وادر کت ثاری واضطجعت موسداً

میں نے اپنے بھائی کے بدلے فہری کو آل کر دیا اوراس کی دیت بھی لے لی ،میر ابھائی بی نجار کا سر دار تھا اور بہت خو خوبصورت جوان تھا۔ میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے ،اب تکیہ لگا کرلیٹ گیا ہوں اور سب سے پہلے بتوں کی طرف لوٹے والا ہوں ۔

پُھر بير آيت نازل ہو کي

﴿ و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاء ٥ جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً أليماً ﴾ (جوكس موكن كوجان بوجه كرقتل كرد ساس كامه كانه جنهم ہے، وہ وہاں بميشہ رہے گا، اس پراللّٰه كى نارائسكى اورلعنت سے اور اس نے اس كے لئے دردنا كشم كاعذاب تياركر دكھاہے)

رسول التعلیق نے فتح مکہ کے دن، اے واجب انقتل قرار دے دیا۔ لوگوں نے اے ایک بازار میں پایا اور وہیں قتل کر دیا۔ چھٹاباب منفرقات کے بارے میں اسیں(۱۸)نصلے ہیں۔

# ا-(٩٦) رسول التُعَلِيفُ كاكس عضوك كاشنے كے بعدات داغنے كا فيصله

#### احكامات:

🚓 چوری کے ملزم سے از خود اقر ارکرنے کا مطالبہ جائز ہے۔

الم عضوكات كے بعدات داغناجائز ہے۔

🚓 چورکی توبیسزا کے بعد قبول ہوجاتی ہے۔

الم يوركاباته كلائى سےكا ااجائے گا۔

🖈 سزایافته کوزخم بحرنے تک جیل میں ڈالناجائز ہے۔

# دلائل:

حدیث جمیہ بن عدی: حضرت علی (۱) جب کسی چورکو پکڑ لیتے ] (۲) تو اس کا ہاتھ کلا کی سے کا ٹ کر، اے داغ

<sup>-</sup> سنن كبرك ليبتى ٨/١١٤١١ ور نبالى ٢٨٧٧-

۵،۳.۳۰ مصنف عبدالرزق ۹۲۳ ۸ اثربان داوی کی بیم سل دوایت ہے۔

١- فعيف من سال ٢٠٠٥ -

۷- سنن کبری للبیبتی ۸/۱۲\_-

دیے ؛ میں ان چوروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ ایسے ہیں جیسے کد ھوں کے ہم [پھروہ انہیں جیل میں ڈال دیتے ؛ میں ان کے زخم درست ہوجاتے تو وہ ان کو باہر نکالتے اور کہتے کہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاؤ، پھر آپ علیہ فریاتے : اے اللہ میں نے تیرے تھم سے ان کے ہاتھ کا نے ہیں اور انہیں تیری طرف ہی بھیجا ہے۔](۱)

۲-(۹۷) رسول التَّقَلِيْنَةِ كاس مُتعلق فيصله جيءاكم بلائے اوروہ نہ جائے حکامات:

الم ملمان حاكم كے بلاوے كو قبول كرناوا جب ہے۔

🔆 فریقین میں ہے اگرا یک بلاوے کے بعد بھی حاضر نہ ہوتو اس کی عدم موجود گی میں فیصلہ کردینا جائز ہے۔

نصلے کے وقت ایک فریق کا حاضر نہ ہونا ،اس بات کا جُوت ہے کہ وہ حق برنبیں ہے اور ظالم ہے۔

دلائل:

ا - حدیث حن (") وہ مرہ ہے۔ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: رسول الشفائی نے فرمایا: جے حاکم کے روبرو بلایا گیا اور وہ حاضر نہ ہوا، وہ فلالم ہے، اس کا کوئی حق نہیں [ایک روایت میں ہے کہ جس شخص کو سلمان حاکموں میں سے کی کے پاس بلایا جائے، وہ نہ جائے تو وہ فلالم ہے] (") [حضرت حسن ہی کی ایک روایت ہے کہ رسول الشفائی فرمایا کرتے تھے: جب کوئی آ دمی دوسرے کو اپنے ورمیان فیصلہ کروائے کے لیے، کبی قاضی کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کردے تو اس کے لئے کوئی حق نہیں ہے۔] (") [حسن ہی کی ایک دوسری روایت ہے کہ رسول الشفائی ہمیں فرمایا کرتے تھے: جب ایک آ دمی دوسرے ہے جھڑ اکرے اور ان میں سے ایک، دوسرے کو فیصلے کے لیے رسول کی طرف بلاے تو تو کی حق نہیں ہے۔] (د)

۱- سنن كبرى بيهتي ١٥-١

<sup>-</sup> طرانی کبیر ۱۲۵/۲

<sup>--</sup> مند ہزار ۱۳ ۱۳ ای ہزار کتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایساراوی ٹیمیں ہے جواس روایت کو ٹیمیائی سے متصل اسنادے ذکر کرتا ہو پیٹمی کتے ہیں کہ اس ردایت میں روح بن عطاء بن میمونہ کو ابن عدی نے لقتہ کہا ہے اور باتی آئر نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھتے انجع مم/ ۱۹۸۔اور اس مدیث کو نبدی نے کنز امرال میں مجمی ذکر کیا ہے۔ (۱۳۸۰-۱۵۸)

٣- مند بزار: ٣١٣ ١٣ ينتم كيتي الى الى من يوسف بن خالد السمتى راد في ضعيف بير كيمية الجمع ٢٩٨٠ \_

٥- طبران كبير ٨٤٥ عيشى كتي جي أداس في اساد من جمول رادي بيدا جمع مم ١٩٨٠ -

# ٣- (٩٨) بھا گاہوا غلام چوري كرلةواس كے بارے ميں رسول التعلق كا فيصله

#### احكامات:

🖈 ذی اور بھگوڑے فالم کاچوری میں ہاتھنیس کا ٹاجائے گا۔

دلائل:

ا - حدیث ابن عباس (۱۰) وہ کہتے ہیں کدرسول اللہ واللہ نے فر مایا: بھوڑے غلام اور ذمی کے لئے چوری کرنے پر باتھ کا شنے کی سزانہیں ہے۔

۴-(۹۹)رسول التعليق كا گندگى كھانے والے جانوركى قيمت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

المعتمد على قبت، زاني عورت كي آمن اوركند كي كهان والعانور كي قبت حرام ب

🏠 اسلام صفائی اور ستھرائی کا دین ہے۔

ایے کا م جوعفت و پاکیزگی اور صفائی کے منافی ہوں ،ان سے دور رہاجائے۔

دلائل:

ا - حدیث عرمہ: وہ ابن عباس اے روایت کرتے ہیں (\*) انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے گندگی کھانے والے جانور کی تیت ہے منع فرمایا ہے۔

<sup>۔</sup> متدرک حاکم ۲۸۴/۳۸، انبوں نے کہا کہ اس کی اساد شیخین کی شرط پر صحح ہیں ،انبوں نے اسے ذکر شیں کیا ، ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے اور دارتطن نے اے۔ ۸۱/۳ ۸ رذکر کہاہے۔

rma/سائن مدي الكالل المن مدي الكالل المن ما

# ۵-(۱۰۰)رسول التُولِيَّةُ كااس شخص كے بارے میں فیصلہ جس نے کسی کومخنث کہہ کر پکارا احکامات:

🛠 کسی کومخنث کبنا درست نبیس۔

🖈 کسی کومخٹ یالونڈے باز کہنے والے پرتعزیر لا گوکرنے کا جواز۔

🖈 ایبا کرنے والے کوتعزیر کے طور پر بیس کوڑے مارنے کا جواز۔

# دلائل:

ا - حدیث عبدالله بن عباسٌ: (۱) وه کتبے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جسنے کی شخص ہے کہا: اے مخت ! تواہے ہیں کوڑے مارو۔[اور جب کوئی شخص کسی کولونڈے باز کہہ کر پکارے،اسے بھی ہیں کوڑے مارو۔] (۱)

۲ - (۱۰۱) رسول التُولِيَّةِ كاچورى كے مال كى مقدار كے متعلق فيصلہ جس بن چور كا ہاتھ كا تا جائے گا احكامات:

🖈 اگر مروقه مال کی مالیت تین در ہم یا چوتھائی دینار تک بھنے جائے تو چور کا ہاتھ کا ٹا جائے گا۔

🖈 خانت معزز کو ذلیل کردی ہے۔

🖈 عدالت تک بینیخے سے پہلے، حدود کے مقد مات میں معافی کا جواز۔

☆ صدکامقدمة قاضى کے پاس آجائے تو سزا کا نفاذ واجب ہوجا تاہے، چاہے صاحب خق مجرم کومعاف کردے۔
 دلائل:

ا- حدیث عائش انھوں نے کہا: (۳) رسول اللہ علیہ کے زمانہ میں چور کا ہاتھ کلڑی یا چڑے کی ڈھال کی قیت
 کم پنہیں کا ٹاجا تا تھا۔ ۱ اور ڈھال کی قیت ایک چوتھائی دینارتھی ۲ (۳)

ا- ابن عدى ا/٣٢٥، يرزان الاعتدال ١٩/١، اور ١٩٣٣/، يبيل ١٥٥٠/، ترفذى ١٩٩٩ جلد ١، ترفذى كيت ييس كه بميس اس حديث كَناكِ يَسْدَكَ مِنْ عَدِينَ عِنْ مِنْ إِبْرَائِيمِ وَالْعَنْفِ بِ -

r- منن ابن ماجهه

۳- بخاری ۱۷۹۴ مسلم ۱۳۳۸ -

س- مسيح منن سال 4 عصر

سا- حدیث عبدالله بن عمرٌ : (۲) رسول الله علیه فی تین در بم کی قیت والی ایک و صال کے بدلے میں چور کا باتھ کا ندیا۔

۳ - حدیث ابو ہریرہ : (۳) وہ کہتے ہیں: رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے فر مایا: اس چور پر اللہ کی لعنت ہو جوا یک انڈ وچوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کا ث دیا جاتا ہے یاری چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ث دیا جاتا ہے۔

۵- عدیث صفوان بن امید: (") انھوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور نماز پڑھی ، پھراپی چا در کو لپیٹ کرمر کے نیچے رکھ کرمو گئے۔ ایک چور آیا؛ اس نے اس چا در کوان کے سرکے نیچے سے کھے کا لیا؛ انہوں نے اس چور کو پکڑلیا اور نبی کرمے میں ایک خور آیا؛ اس نے اس چور کو پکڑلیا اور نبی کر کے میں اس کے آیا اور کہا: اس آدی نے میری چا در چوری کرلی ہے، آپ ایک نے اس آدی سے پوچھا: کیا تو نے اس کی چا در چوری کی ہے؟ تو اس نے اثبات میں جواب دیا، آپ ایک نے کھم دیا کہ اس چور کو لے جا وَاوراس کا ہاتھ کا خوری کی ہے۔ اس کی جوری کی ہے۔ آپ اس کے اس کے اس کے اس کی جوری کے بدلے میں اس کا ہاتھ کا ٹا جائے [وہ اس پر صدقہ ہے۔ ] (" ) آپ ایک نے نے فر مایا: یکا م تو نے پہلے کیوں نہ کیا [رسول التَعَائِقَةُ نے اس کا ہاتھ کا ٹ دیا ۔ (' )

<sup>-</sup> مسلم ۲ ۲۳۳۷ -

 <sup>-</sup> بخارى ٩٤٧ ميح من ابودا وُد ١٨٧ ما اروا والغليل ٣٣١٣ ـ

<sup>-</sup> سلم ۱۳۸۸ -

<sup>-</sup> معلیم سفن شانی ۴۵۳۵ دار م ۴۳۰۰ - ۱۳۰۰

<sup>-</sup> خاله برنگ ۱۸۳۵/۳ س

# ے-(۱۰۲)رسول الله الله کامال خمس (مال غنیمت میں نے بیت المال کا پانچواں حصہ) میں ہے چوری کرنے والے غلام کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 غلاموں برحدود کے نفاذ میس زی۔

دلاكل:

ا- حدیث این عباس ((): مال خمس میں آئے ہوئے غلاموں میں سے ایک غلام نے مال خمس میں سے چوری کرلی۔ اس معاطے کو نجی ایک کی اللہ کا مال ہے، بعض نے بعض کے اس کا ہا تو خمیں کا ٹا اور فرمایا: اللہ کا مال ہے، بعض نے بعض کو چوری کرلیا۔

۸-(۱۰۳)رسول التعلیق کا خائن کے سامان کوجلانے اور اسے سز ادینے کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🛠 مال ننیمت میں خیانت بہت برا جرم اور گناہ کبیرہ ہے۔

🖈 خائن كامال ننيمت سے حصة تم ہوجا تا ہے۔

الأخائن كومزاوين كاجواز

# ولائل:

التعلیق عروین شعیب:وه این باپ اوروه ان کے دا داسے روایت کرتے ہیں (۲): رسول التعلیق اور ابو بکر او

عمر نے خیانت کرنے والے کا سامان جلادیا اور مال غنیمت ہے اس کا حق روک لیا اور اسے سزادی۔

- خیف منن این بابه ۵۱۳ میبیق ص ۴۸۲/۸ مافظ نے انتخیص ۱۹/۴ میں کہا ہے کہ اس روایت کی سند ضعیف ہے، اروا وافعلیل ۴۳۴۳ میں مجمی اس طرح ہے۔

ا- من كبرى بيتى من ١٠١ ت ٩-

۲- حدیث مربن خطاب (۱): وه نی کریم این که این که این که این که این که این بین آپ آب کی ایس که این جب تم کسی ایس آ آ دی کو پاؤجس نے خیانت کی بوتو اس کا سامان جلا دواورا سے سزادو، راوی نے کہا که اس کے سامان میں ایک قرآن مجید کانسخ بھی ہے، آپ آب کی نے فرمایا: اس کونے کراس کی قیمت صدقہ کردو۔

9 - (۱۰۴) رسول التُعلِينَةُ كاسوارى كے مالك كے بارے ميں فيصله كه ده اس صورت ميں نقصان كاخود ضامن ہوگاجب وہ اسے رستے يا بازار ميں كھڑ اكر دے

#### احكامات:

🖈 خسارے کا سبب بننے والاشخص اس کا ضامن ہوگا۔

🖈 جانورکومسلمانوں کے راہتے اور بازار میں باندھنامنع ہے۔

🖈 ملمانوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانا حرام ہے۔

## دلائل:

ا - حدیث نعمان بن بشیر (۲): وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: جس نے مسلمانوں کے راستے یا ابازار ] (۲) میں سواری تھبرائی اوراس سواری نے اپنے ہاتھ یا پاؤں سے کسی کوروند ڈالا تو وہ مالک اس کا ضامن ہوگا۔

۱۰۵) رسول التُعلِيفِ كانْغز بركِ طور بركوڑوں كى مقدار كے بارے ميں فيصلہ

#### احكامات:

🖈 تعزیر میں کوڑوں کی سزا کا جواز۔

🖈 تعزیر میں دس سے زیادہ کوڑ نے بیس لگائے جا سکتے۔

العزيرادر صدوديس برابري نبيس

سنن كبري يهي ١٠٣٠، يبيل كتية بين كرية سعيد كي دوايت كے الفاظ بي اور پدو دايت ضعيف ہے۔

سنن كبرى بينتي ٨٠ ١٩١٠ -

۳- دارتطنی ۳۰ میاه انبوں نے اپنی تحقیق میں کہا کہا کہا کہا کہا سناد میں ایک رادی سری بین اسامیل البعد انی الکونی ہے جوشعنی کا پچاز او بھائی ہے، وو متروک الحمدیث ہے۔ حافظ ابن جحرنے التقریب ۲۳۶۱ میں اس طرح ذکر کیا ہے۔

دلائل:

ا - حدیث عبدالرحمٰن بن جابر بن عبدالله (۱): وہ ابو بردہ بن نیار سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ عند اللہ میں ہے کی حد کے علاوہ دس کوڑوں سے زیادہ سرانددی جائے۔

۲- حدیث ابوهریرهٔ (۱): انهول نے کہا که رسول الشعابیة نے فرمایا: تعزیر میں دس کوژوں ہے زا کد سمز اندوں۔

۱۱-(۱۰۲)رسول التعلیقی کا بیے مسلمان کے بارے میں فیصلہ جومشرکوں سے مل گیا اور وہاں کوئی جرم کیا پھر جرم کیا پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے بارے میں فیصلہ جس نے اسلام کی حالت میں جرم کیا پھر مشرکوں سے مل گیا اور پھرا مان لے لی۔

### احكامات:

جس فے شرک کی حالت میں جرم کاار تکاب کیا، اسلام قبول کرنے کے بعداس پر مؤاخذہ نہیں ہے۔

⇔ حالت اسلام میں کی جرم کاار تکاب کیا پھر مرتد ہو گیا تو اسے سزادی جائے گی خواہوہ امان یا فتہ بی کیوں نہو۔ **دلائل**:

ا حدیث عطیہ بن قیس ( ) رسول النہ علیہ کے صحابہ میں سے جب کوئی شخص دشمن سے مل جاتا اور وہاں قبل ، زنا یا چوری کا ارتکاب کر لیتا ، پھر اپنے جرم کی وجہ سے امان طلب کرتا تو آپ تا ہے امان وے ویتے اور شرک میں کے ہوئے جرم پراس پر صد قائم ندکرتے اور اگر اس طرح کا جرم کر کے مرتد ہوجاتا اور پھر امان طلب کرتا تو آپ آیا تھے اس پر صد قائم کرتے جس سے وہ بھاگ گیا تھا۔

١- معلى من التر فدى ١١٨١م ميم سنن ابن ماجه ١٠٠٠ -

<sup>--</sup> تستیح سنن ابن باجه ۲۰۱۸، بخاری و ۲۸۵ ، راوی ابویره وانساری اس کے الفاظ مید میں که این تجلد وافو ق عشر قاسواط الا فی حد من حدووالقد ) دس کوژوں ست زیاد دئن سزا بسرف حدووالقد میں بی دو مسلم ۴۳۳۵م

ا- من سعيد بن منسوره ١٦٨ ، ٢١٣/٢ \_-

# ۱۲-(۷۰۱)رسول التعلیقی کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جوظہار میں کفارہ ادا کرنے ہے پہلے اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے

#### احكامات:

خلبار میں غارہ اداکرنے ہے قبل بیوی ہے تعلق قائم کرنا اگر چہ گناہ ہے، لیکن اس سے نہ تو کنار دسا قط ہوتا ہے
 اور نداس میں اضافہ ہوتا ہے۔

🖈 اگرنوعیت ایک بی ہو توایک سے زائد کفارے انتخصادا ہوجاتے ہیں۔

# دلاكل:

ا- حدیث سلمه بن صحر البیاضی ": (۱) وه نی آلیگ ب روایت کرتے میں که اگر ظهار کرنے والا ، غاره ادا کرنے
 یہلے اپنی بیوی تے تعلق قائم کر بے واس پر ایک بی کفارہ ہے۔

۲- حدیث ابن عباس : (۲) ایک آوی [سلمه بن حقر ] (۳) [جس نے بی اللہ کے زمانہ میں ] (۳) اپنی ہوی ہے ظہار کیا پھر [ کنارہ اداکر نے ہے جبل بی ] (۵) اپنی ہوی ہے تعلق قائم کر لیا تھا ، وہ نجی ہو گئے کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ ک رسول میں ہوں نے تعلق قائم کر لیا ۔ آپ میں ہے نے فرما یا در اگر نے ہے پہلے بی اس ہے تعلق قائم کر لیا ۔ آپ میں نے فرما یا کہ اللہ بھے پر رحم کر ے ، مجھے کس چیز نے اس کام پر ابھارا؟ اس نے کہا [اے اللہ کے رسول میں ہے !] (۱) میں نے چاند کی روش میں [اس کی پازیب کی سفیدی ] (۵) پازیب دیکھی تو آپ اپنے آپ پر قابونہ رکھ کا اور اس سے تعلق قائم کر لیا تو رسول اللہ بھی ہو ہو کم دیا ہے ، اس کو کرنے ہے پہلے تو رسول اللہ بھی ہو تھے جو کم دیا ہے ، اس کو کرنے ہے پہلے اس کے قریب مت جا [ آپ میں ایک کے اے مرف ایک بی کام داداکر نے کا تھم دیا ] (۵)

<sup>-</sup> صحیح منن تر خدی ۱۵۱ یه

ا- مسیح سنن ترندی ۹۵۸ ـ

۳- دارنطنی ۳۱۸/۳\_

<sup>-</sup> ٩٠٥٠٠ وارتطن ١١٨/٣، استرندى بعى أكريا بادركباب كديدد يدهن مر بب

۸۰۰ مستیم شنن این ماجیه ۱۶۸۸ داروا وافغلیل ۴۰۹۱

# ۱۳-(۱۰۸) چوری کاالزام لگانے والے شخص کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

﴿ چوری کے ملزم پر ، دوران تغیش کتی کی جاسکتی ہے بشرطیکداس میں ما کم مصلحت دیکھے۔ ﴿ الَّرِدَوَّ کُی ثابت نہ ہو سکے تو مدعی کے مطالبہ پر ملزم ہے کی گئی تتی موجب قصاص ہوگ۔ یک

ا حدیث از هربن عبداللہ الحرازی: (۱) کا عی قوم کے لوگوں کا سامان چوری ہوگیا، انہوں نے حاکے قبیلہ کے جو لوگوں پر اس کا الزام لگا دیا اور صحائی رسول نعمان بن بشیر کے پاس جھکڑ نے کا فیصلہ لے گئے۔ مدعی نعمان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہے ہو؟ اگرتم چاہتے ہوکہ آپ کے اور کہا کہ آپ ہے آپ کہا کہ آپ کی کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہ کیا چاہتے ہو؟ اگرتم چاہتے ہوکہ میں انہیں سزادوں تو اگرتمہاراسامان ان کے قبضے سے برآ مدہوا پھرتو ٹھیک ہے، بصورت دیگر میں تہمیں بھی و سے بی سزادوں گا جیسے انھیں سزادوں نے پوچھا کہ کیا ہے آپ کا فیصلہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔

۱۴- (۱۰۹)رسول التعلیق کاسواری پرآ گےاور بیچھے بیٹھنے والے کی ذمہ داری کے بارے میں فیصلہ . . . .

- 💎 جانور پرسواری کرنے والا ،اس کی مگہداشت کا ذمہ دار ہے۔
  - 🖈 ایک جانور پردوآ دی سوار ہو سکتے ہیں۔
- 🛪 جُوْخُفُ کسی جانور پرسوار ہے، و ہاس کی ہلا کت کی صورت میں ضامن ہوگا۔
  - 🛠 تادان کی ذرداری حق تصرف ادر نگهداشت کے مطابق ہوگی۔
- 🛪 جانور پردوآ دئ سوار ہوں تو آ گے بیضا ہوا تخص فائق حق تصرف کی وجہ سے زیاد و ذیمہ دار ہوگا۔

للتيج منه ن ابودا أو ۴۹۸۳ ميچ منمن سالي ۴۵۲۹ م

# دلاكل:

حدیث وائلہ (۱) بن استی (۲) وہ نی کریم اللہ ہے۔ روایت کرتے ہیں، آپ آیٹ نے فرمایا: سواری کے دوران میں جانورکونتصان بینینے کی صورت میں آگے ہیٹھنے والا دوتہائی اور پیچیے بیٹھنے والا ایک تہائی نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔

# ۱۰-(۱۱۰)رسول التوانيخ كامقروض كوقيد ميں ركھنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

- 🖈 قیدی کوجس میں رکھنے کا جواز۔
  - 🖈 مقروض، تیدی ہوسکتا ہے۔
- الم صاحب تن سخت بات كرسكتا ہے۔
- ایسامقروض جواہلیت کے باو جود قرض کی ادائیگی ہے گریز کرے،اس پرختی کرنا جائز ہے۔
   ۱٬۲ .

ا حدیث عردہ بن الشرید: (۳) وہ اپنے باپ سے اور وہ رسول النّدیقی ہے۔ روایت کرتے ہیں، آپ میانیتے نے فر مایا: مقروض کی اہلیت کے باو جو د تا خیر [ظلم ہے] (۳) اور اس کی تو بین اور سزا کو جائز کر دیتی ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کو بین کرنے کا مطلب سے ہے کہ اس تید میں رکھا جائے گا۔

- كنزالعمال١١٥٣- ٢٥١٥ \_

ا- تهذيب البهذيب ١٠١/١١\_

<sup>--</sup> مسيح منن البوداؤد ٣٠٨ صحح منن ابن ماجيه ١٩٤ اور منداحم ٢٣٣/٦ اورمتدرك حاكم ١٠٣/٨٠، يبيق ١٥١/٠٠

٣- ارواءالغليل ص ٢٥٩ خ٥-

د... فعيف من ابن ماجه ٥٢١\_

# ۱۱۱) جھگڑے کے فریقین میں سے اگرایک وعدے کے باوجود حاضر نہ ہوتو اس کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🚓 جھر مے وغیر ومیں وعدہ کی پابندی ضروری ہے۔

🖈 عدالت میں مقررہ وقت پر حاضری ، اثبات دعوی کے اسباب میں سے ہے۔

🖈 کسی ایک فریق کاعدالت میں حاضر نہ ہونا، بعض معاملات میں اس کاحق سا قط کر دیتا ہے۔

## دلاكل:

ا حدیث ابوموی اشعری : (۱) معاویه بن ابوسفیان نے ان سے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے؟ رسول التعاقیقیہ کے پاس اگر فریقین کا جھڑا آتا اور ان کے درمیان کی وقت مقررہ پر اتفاق ہوجاتا ، ان میں سے ایک وعدے کے مطابق آجاتا اور دوسرا نہ آتا تو رسول التعقیقی آجانے والے کے حق میں ، نہ آنے والے کے خلاف، فیصلہ صادر فرمادیتے۔ ابو موق نے کہا کہ مدتو جانوروں ، بکریوں اور اونٹوں وغیرہ کے فیصلے ہوتے تھے ، ہمارے درمیان تو لوگوں کا معاملہ ہے۔

ے ا- (۱۱۲) رسول التَّقَالِيَّةُ كاس چورى كے بارے میں فیصلہ جس میں ہاتھ نہیں كائے جاتے احكامات:

😽 قطاور فاقد کشی کے زمانے میں، گندم کی بالی چیلنے اور کھالینے پر، ہاتھ کا منے کی سزانہیں ہے۔

🖈 خوشةو زلينے بر ہاتھ کا نئے کی سزانہیں ہے۔

🖈 چور، چوری کے مال کا ضامن ہوگا۔

🖈 مجوکا، کی دوسرے کے باغ سے پھل تو ڈ کر کھا سکتا ہے۔

<sup>۔</sup> طبرانی اوسط عصص بیٹی کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی خالد بن نافع الاشھری ہے جس کے بارے میں ابو حاتم نے کہا ہے کہ بیٹو کی نہیں ہے اور آئٹ نے بھی اسے نعیف کہا ہے۔ ابھی مس علاوا من سم۔

🖈 کنکے ہوئے کھل تو ڈ کر کھانے میں سز انہیں ہے۔

🖈 جوکوئی پیل تو زکر لے جائے وہ اس کا دوگنا تاوان دےگا۔

﴾ بحو کا شخص اگر باغ میں ہے پھل تو ژکر کھالے تو اس کو مار ناظلم ہے۔ جس کی تلا فی کچھے پھل دینے ہے ہوگی۔ د لاکل:

ا - حدیث عباده بن شرحیل: (۱) وہ کہتے ہیں کہ مجھے قط نے آلی[ایک روایت میں ہے کہ میں چپاؤں کے ساتھ مرینہ آیا] (۲) میں مدینہ کے ایک باغ میں داخل ہو گیا اور وہاں سے ایک بالی تو ڈر کھالیا اور پھھ ہے گئر ہے میں ڈال لیا۔
باغ کا مالک آیا تو اس نے مجھے مارا اور میرا کپڑا چھین لیا، میں رسول الشھ اللہ کے پاس آیا اور اس زیادتی کے بدلے ک
استدعاکی ، آپ کی تھی نے اس آدمی کو قاصد بھیج کر بلایا اور اسے کہا: تھے اس چیز پر کس بات نے آمادہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اسالہ کے رسول اللہ کے اس نے میر اس باغ میں داخل ہوکر ایک بالی تو ڈری ہے آ (۲) آپ پھیل کے فرمایا کہ دیا تو اس نے میرا کپڑا اوالی کے دو ہے خرفتا تو نے اسے خبر دار نہیں کیا، وہ بھوکا تھا تو نے اسے کھا نامیں کھلایا اور اسے تھم دیا تو اس نے میرا کپڑا اوالی کردیا اور مجھے خور اک کا ایک یا نصف وس (۳) دیا ۔

۲- حدیث عمیر: جوابواللیم کے غلام ہیں (۵) وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مالکوں کے ساتھ ہجرت کی غرض سے ایکا ، جب ہم مدینہ کے قریب آئے تو میرے مالک مدینہ میں داخل ہو گئے اور مجھے بیچھے چھوڑ گئے۔ مجھے خت بھوک گی، اپنیا نک مدینہ سے نکلنے والے پچھوٹ گئے اپنی مدینہ میں داخل ہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ہوگا کہ آپ مدینہ میں داخل ہور دوخو شے تو ڈیے ، باغ کا مالک میرے پاس آیا اور ہو کرک باغ سے بیٹل کے کھا لیک میرے پاس آیا اور بھی ہور کی بائے میں داخل ہور دوخو شے تو ڈیے ، باغ کا مالک میرے پاس آیا اور بھے رسول النہ بیٹنے کے پاس کے گیا اور آپ ایک ہورے بارے میں بتلایا۔ میرے پاس دو کپڑے تھے ؛ آپ میں ایک میرے بارے میں بتلایا۔ میرے پاس دو کپڑے تھے ؛ آپ میں ایک میرے بارے میں بتلایا۔ میرے پاس دو کپڑے تھے ؛ آپ میں ہوگئے نے میں ہوگئے کے باس دونوں میں سے اچھا کون سا ہے؟ تو میں نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا ؟ آپ میں ہوگئے نے

ا- مستيح منن ابوداؤ در ۲۲۸

ا- سيم من انسال ١٩٩٩م.

۳- متدرك حاكم ۱۳۹۹ در منداجد ۱۱۷۷، متدرك حاكم ۱۳۳۳\_

م. من ما تحصل كرمهاوى بوتا بادرايك صاح از ها كى كلو كرمهادى بوتا ب

۵- مندام ۱۳۳۸ء بیشی کتبته بین که ای روایت میں ایک راوی ابوبکرین المباح برے جے این حاتم نے ذکر کیا ہے گئن ای کے بارے میں کوئی جرح یا تعدیل: نرئیس کی باتی راوی آنتہ ہیں۔ ویکھتے انتہ ۱۹۳۴ء

فر مایا کہ اسے تو لے لے اور دوسرا کیڑ اہاغ کے مالک کودے کر مجھے چھوڑ دیا۔

سا - حديث ابوسعيد خدري : (۱) رسول التعليق كزمانيس، ايك دفعه آ ميانية كم صحاب كو بعوك كاسامنا كرنايزا،ان ميں سے دوآ دى ايك باغ ميں چلے گئے،ان ميں سے ايك ساتھی خوف ذرہ ہو گيا جبكہ دوسرے نے پھل تو ژ كريير بوكر كھايا اوراس كے بعداس نے اپنے كيڑے ميں پھلوں كو بھرنا شروع كرديا۔ اچا تك باغ كامالك آگيا اوراس نے اس کا کپڑا چھین کراہے ایک تھجور کے تنے ہے باندھ دیا اورایک لاٹھی کیکراہے مارا، پھراہے رسول الٹیکلیٹے کے پاس لے گیا اور کہا: میں نے اس کواینے باغ میں دیکھا کہاس نے سیر ہوکر پھل کھائے اور پھراینے کپڑے میں بھرنا شروع کر دیے۔اٹ خص نے کہا:اےاللہ کے رسول اللہ ایم دوساتھی بھو کے تھے،اس باغ میں آئے، میں باغ میں آیا جبکہ میرا ساتھی خوف زدہ ہوگیا، میں نے پھل کھائے اوراپنے ساتھی کے لئے ساتھ لے لئے تو پیشخص آگیا اوراس نے میرے ساتھا ہے ایسے کیا۔ رسول النہ النہ اللہ نے باغ کے مالک ہے کہا: چل اس کا کپڑ اوا پس کراور جوتو نے اے مارا ہے: اس کے بدلے میں اسے ایک وسق کچل دے۔

سا- حديث رافع بن خديج: (۱) وہ كتے ہيں كه ميں نے رسول التيكيف سے سنا رجكة پ سے لئے ہوئے پھل کے بارے میں سوال کیا گیا تو ] (۲) آپ میان نے فرمایا: پھل یاشگونے میں ہاتھ کا ٹنے کی سزانہیں ہے۔[جس ضرورت مندنے اپی ضرورت کے لیے کچھ پھل لے لیابشر طیکہ اس کو چھیا کراپنے کیڑے میں نہ باند ھے،اس کے لیے کوئی سز انہیں ہاور جواس میں ہے کوئی چیز اٹھا لے گیا ،اس پر دو گنا تاوان اور سز اہے اور جس نے خشک کرنے کے لئے رکھے گئے پھل میں سے ڈھال کی قیت کے برابر چوری کی تو اس پر ہاتھ کا شنے کی سزالا گوہوگی [ " )[انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول مالی اجو جانور پباز پر چررہ ہوں (اگروہ چوری کر لیے جائیں)ان کے بارے میں آ سے بیٹ کا کیا خیال ہے؟

طبرانی اوسط ۱۳۳۳ طبع کمتید المعارف یکیشی کسته مین که اس روایت مین ایک راوی غیدالله بن عرار دمین جیمے ابودا و ب لقد کها ب اورایک جماعت ف نعف كبات، و يصح الجمع ١٦٥/٣ إ

منتيخ منن سالي ٩٥ ٢٥٥ \_

لتحييم منزرساني ٢٥٩٣ ـ

آ پیلنے نے جواب دیا، و ہخص مسروقہ جانوراوراس جیسا (ایک اور) جانوروے گا اور سزایائے گا۔

چرنے والے جانوروں میں ہاتھ کا شنے کی سزاس صورت میں ہوگی جب جانوراپنے باڑے کے اندر ہوں]<sup>(۱)</sup>[جھپڑا مارکر چھیننے والے،لوٹ مارکرنے والے اور خائن کے لیے ہاتھ کا شنے کی سزائبیں ہے۔]<sup>(۱)</sup>

۳ - حدیث حسن : (۳) وہ کہتے ہیں: نبی کریم میلائے کے پاس ایک الیا چور لایا گیا جس نے کھانا چوری کیا تھا، آپ آیٹ نے اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا۔ سفیان کہتے ہیں: بیژیدیا گوشت یااس طرح کا کوئی دوسرا کھانا تھا جوا یک آ دھدن میں خراب ہوجا تا ہے۔اس میں ہاتھ کا شنے کی سزانہیں ہے بلکہ تعزیم لگائی جائے گی۔

۵- حدیث جنادہ بن ابوامیہ: <sup>(۳)</sup>وہ کہتے ہیں کہ میں نے بسر بن ابی ارطاہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول النبولیسے کوفر ہاتے ہوئے سنا کہ سفر میں ہاتھ نبیں کا فے جائمیں گے۔

۱۱۳)-۱۸ )رسول التعليقة كافيصله كه اگركوئي مسلمان ياذي آپيليقة كوگالى دي تواس كاخون رائگال جائے گا

#### احكامات:

🖈 جنگ کے دوران میں مشر کین اور برسر پیکارلوگوں کو دھو کا دینا جا تز ہے۔

🖈 کفراورشرک کے مرغنوں کولل کرنے پر آ مادہ کرنا چاہے۔

🖈 نی کریم آبایشے کی شان میں گستاخی کرنے والا اور آپ آبیشے کوایذ ایج بنچانے والا،مرد ہویاعورت، واجب القتل ہے۔

🖈 جس نے کسی توقل کیا ،وہ اس کے مال غثیمت کا حقدار ہوگا۔

ا- معجم سنن ال ١٩٥٣ -

دارتطنی ۱۸۷/۳ صحیح سفن نسالی ۴۶۰۹ حضرت جایزگی روایت ہے۔

ا- مصنف عبدالرزاق ١٩٥٥ ما <u>.</u>

م- مستحيم سنن أما أل ١١٠ م.

ج نی کر میمانید کی شان میں گتاخی کرنا کفر ہے۔

🕁 ملمان نی کریم میلید کوگالی دی تو وه دین سے مرتد تصور کیا جائے گا، اس سے تو به کا مطالبہ کیا جائے گا۔ معامدہ کرنے والاشخص نی کریم ایسے کوگالی دیتواس کا معاہدہ ختم ہوجائے گا۔

دلاكل:

 ا- حدیث جابرٌ : وہ کتے ہیں کہ (۱) رسول التعلیق نے فرمایا: کعب بن انٹرف کوکون قل کرے گا؟ کیونکہ اس نے الله اوراس كے رسول كوتكايف دى ہے۔ محمد بن مسلمہ نے كہا: اے الله كے رسول منطق اور ميں ] (\*) بيكا م كروں گا - كيا آپ [ کچھ باتیں ] (۳) کروں ( یعنی میں اس ہے مصلحت کے مطابق باتیں کروں، جن ہے آ ہے گاہیا کی برائی تو ہوگی، لیکن اس ے وہ میرااعتبار کر لے گا) آپ علی نے فرمایا[ہاں] (۴ کہم ارجومصلحت ہو)[محمد بن مسلمہ] (د کعب کے پاس آئے، اس ب يا تين كين، اينا اور محمقات كا معامله بيان كيا اوركها كهاس شخص ( يعني رسول التيقيلية ) في صدقه لين كا اراده كيا ب اور[اس نے](۱) ہمیں تکایف میں ڈال دیا ہے۔ جب کعب نے بیساتو کہنے لگا، خدا کی تنم! مجمی تم کواور تکایف ہوگی۔ محمد بن مسلمہ نے کہا: اب تو ہم نے اس کی اتباع کرلی ہے اور اس کواس وقت بڑے چھوڑ نا برامعلوم ہوتا ہے، جب تک اس كا انجام نه ديكي ليس محمر بن مسلمه نے كہا كه ميں جا بتا ہوں كه تو مجھے [ايك وس يا دو وس قرض دے دے] ( ا ) کعب ا ( ۱ ) نے کہا: [ ہاں! ] (۹ ) تم کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ نے یو چھا: تو [ ہم ہے ا عِا ہتا ہے؟ كعب نے كہا: تم اپنى عورتو ل كومير سے ياس كروى ركادو محمد بن مسلم نے كہا: [ سحان اللہ!] (" تتم تو عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، ہم اپنی عورتیں کیونکر تیرے ماس گروی رکھ دیں؟ کعب نے کہا: اچھا! اپنی اولا د گروی رکھ دو ہم نے کہا:[سجان اللہ!] (۱۳) ہمارے میٹے کولوگ طعنددیں گے کہ مجھور کے ایک ویق [یا دوویق] (۱۳)

۳،۳،۳ م.۸، ۱۳،۱۱،۱۱ پسال سیج سنمن ابودا و د ۱۳،۱۳ پس

۹،۷،۱،۵ بخاری پیروس

کے لیے گروی رکھا گیا تھا۔[بیہ ہمارے لئے باعث عارہے] <sup>(۱)</sup>البتہ ہم اپنے ہتھیارتمبارے یا س گردی رکھ دیں گے۔ کعب نے کہا: اچھا! پھر محمد بن مسلمہ نے اس سے وعدہ کیا کہ میں حارث (بن اوس)، ابوعبس بن حبیب اورعباد بن بشر کو لے کرآؤں گا۔ یہآئے اور رات کواہے بلایا۔[اس کے ساتھ ابونا کلہ بھی تھے، جو کعب کے رضائی بھائی تھے۔اس نے انحیں قلعے کی طرف بلایا] (۲) وہ ان کی طرف آنے لگا تو اس کی بوی نے کہا: مجھے ایے لگتا ہے جیسے اس آواز سے خون [ نیک رہا ہو۔] (۴۳ معب نے کہاواہ! بیتو محمد بن مسلمہاوران کے دود رہشر یک بھائی اور [میرا بھائی] (۴۰) ابونا کلہ ہیں اور با بمت مرد کا کام یہ ہے کہ اگر رات کو بھی اے لڑائی کے لئے بلایا جائے تو چلا آئے ،محمد نے کہا: جب کعب آئے گا تو میں اپنا ما تھ اس کے سری طرف بڑھاؤں گااور جبوہ میری گرفت میں آجائے تو تم اپنا کام کرجانا۔ پھر کعب جاور کوبغل کے نیچے کے ہوئ آیا[اوراس سے بہترین خوشبوآرہی تھی ا<sup>(د)</sup>[جبوہان کے پائن بیضا،اس (محد بن مسلمہ) کے ساتھ تین یا حارآ دی بھی تھے ا<sup>(1)</sup> توانہوں نے [اے ا<sup>(+ گ</sup>لہا:تم ہے کتنی عمدہ خوشبوآ رہی ہے، کعب نے کہا: ہاں! میرے ہاں فلال عورت ہے جوعرب کی سب عورتوں سے زیادہ معطر رہتی ہے۔[اور دہ عرب کی سب عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے۔] (^ کمحمد بن مسلمہ نے کہاا گرتم ا جازت دوتو میں تمہا راسر ونگھ لوں ۔کعب نے کہا: ہاں! محمد نے اس کا سرسونگھا، پھر پکڑا پھر سونگھا ہے پھر اس کے ساتھیوں نے سونگھا ۔ ( ) پھر کہا: اگر اجازت دونو دوبارہ سونگھ لوں 7 کڈپ نے کہا:ہاں!اجازت ہے] ( ' ' اور اس کو اپنی اپنا ہاتھ اس کے سر (بالوں ) میں ڈالا اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ] ( ان اور اسے اچھی طرب تقام لیا پھراپے ساتھیوں ہے کہا: اس کا کام تمام کردو![انہوں نے اس پردار کیے یہاں تک کہ ] (۱۱) اے قل كرديا \_ پهروه ني كرم مناية كياس آئ ادرآ بيات كو خردي (١٣٠)

۲- حدیث عرده بن محمد: وه بلقین کے ایک آ دی ہے روایت کرتے ہیں ، (۱۳) ایک عورت نے بی کریم ایک کھ

\_M-1200 : -Million

۱۳،۹،۸،۵ بخاري ۲۵-۳۰

صیح منن ابودا و ۲ ۱۳٬۱۱۰ - سیح منن ابودا و ۲ ۳۴۴ \_

۱۰- من کس کا ۲۰۳/۸ م

برا بھلا کہا تو حضرت خالدین ولیڈنے اے قل کر دیا۔

سا - حدیث علی: (''ایک میبودی مورت نبی کریم الله کوگالی دی تھی اور آپ کی شان میں گتاخی کرتی تھی تو ایک شخص نے اس کا گلائمو سے کرقی آلی تھی تو ایک شخص نے اس کا گلائمو سے کرقی کر دیا تو نبی کریم الله نبیس لیا )

۱۹ - حدیث علی: ('') وہ کہتے ہیں: اللہ کے رسول الله نے فر مایا: جس نے کسی نبی کوگالی دی اسے قبل کیا جائے گا اور جس نے کسی ضحالی کوگالی دی اسے کوڑے مارے جا کیں گے۔

2- حدیث ابن عباسٌ: (۱) انہوں نے کہا: جس مسلمان نے اللہ یااس کے رسول یا انہیاء میں سے کی کوگال دی، اس نے اللہ کے رسول یا انہیاء میں سے کی کوگال دی، اس نے اللہ کے رسول میں ہے گئی کہ کا درجوع کر لے تو میں نے اللہ کے رسول میں ہے گئی کہ در نہا ہے گئی کہ در نہا ہے گئی کہ در ہے گئی کہ در ہے گئی کہ دور نہا ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کر دور ہے گئی کے کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کر دور ہے گئی کہ دی کر دور ہے گئی کہ دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور ہے گئی کر دور

من کبری سیتی ۱۰/۷ \_

<sup>-</sup> الصارم أمسلو ل على ثناتم الرمول ص ٩٢\_

۳- زادامعادس۵/۲۰\_

۳- سيخ سنن سائي ۲29%.

لیکن وہ اکثر آپیلیٹ کو براکہتی تھی، میں نع کرتا تو نہ مانتی، جھڑ کتا تو بھی نہ نتی ، آخر گذشتہ رات اس نے آپ تلیٹ کا تذکر ہ کیااور آپیلٹ کی گئتا نمی کی ، میں نے خنجرا ٹھایا اور اس کے بیٹ میں مارا ، یبال تک کہ وہ مرگی۔رسول النیکٹ نے فرمایا: سب لوگ گواہ رہو، اس لونڈ کی کا خون را نگال ہے۔

2- حدیث عمیر بن امید: (ا) ان کا ایک بہن تھی، جب یہ بی کر یم الیسی کے پاس جانے کے لیے نظاتے تو یہ انھیں اکینے دی تی اور نبی کر یم الیسی کو گال وی تی ، وہ شرک تھی۔ ایک دن عمیر نے اس کے لئے کوار لیسیٹ کر ساتھ اٹھا کی اور اس کے پاس آئے اور اس ہے ، اسے کل کر دیا۔ اس عورت کے بیٹے کھڑے ہوگئے اور چیخے گئے: ہمیں معلوم ہے، اسے کس نے قال کی ؟ یہ کیسے ہوا کہ ہماری ماں قبل کر دی گئی جبکہ ان لوگوں کے ماں باپ بھی شرک ہیں؟ جب عمیر کو خطرہ لاحق ہوا کہ وہ کہیں اس کے قاتل کے علاوہ کی دوسر ہے قبل نہ کر دیں تو وہ نبی کر پیم الیسی کے پاس آئے اور سارے معاطے کی خبر دی ، وہ کہیں اس کے قاتل کے علاوہ کی دوسر ہے قبل نہ کر دیں تو وہ نبی کر پیم الیسی کے پاس آئے اور سارے معاطے کی خبر دی ، اب کی اس کے تاتل کے علاوہ کی دوسر ہے قبل کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! نبی کر پیم الیسی نے نبی ہو چھا: تو نے اس کورت کے بیٹوں کی کیا ہے؟ عمیر نے جواب دیا: وہ آپ بیسی کورت کے بیٹوں کی طرف پیغام بھیج کر ، ان سے قاتلوں کے ہارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کسی اور کا نام لیا۔ آپ بھی تا کے فون را نگاں قرار دیا۔

۸ حدیث عرم: (۲) جوابن عباس کے غلام ہیں، نبی کریم اللہ کو ایک شرک نے گالی دی، نبی کریم اللہ نے نے فرمایا: میرے دی گئی ہے نہ کہ ایک ہے خوات زبیر نے کہا: میں! حضرت زبیر نے اس مشرک کو للکا را اور اسے قل کردیا، نبی کریم اللہ نفیمت انہیں عطا کردیا۔

9 - حدیث عبداللہ بن حارث نفل: وہ اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں (۳) عطاء بنت مروان -- جس کا تعلق بنوامیہ بن زید خاندان سے تھا اوریزید بن زید بن حصن الخطمی کی بیوی تھی -- نی آیا ہے کو ایذ البنجاتی ۔ اسلام پر

ا- مجم الزوائد ٢١٠/٦ يشى كت بيراس روايت كطبرانى في دوتا بعين بروايت كياب بن من ايك تقد ب-اس مندك باتى راوى تقديب-

۲- مصنف عبدارزاق ۵/۱۳۰۵

<sup>--</sup> الصارم أمسكو ل على شائم الرسول ص 90\_

عیب جوئی کرتی اورلوگوں کو نبی کریم آلیہ کے خلاف ابھارتی تھی اورا کثریہ اٹیعاریز ھاکرتی تھی۔ بنو ما لک انبیب اور عوف کی سرین اور بنوخز رج کی سرین کی تم پیروی کرتے ہو۔ کیادہ تہہیں دوسرے سے پناہ دیتی ہے جبکہ نداس سے مراد پوری ہوتی ہے اور نہ بچے جنم لیتا ہے۔ تم سروں کے کٹنے کے بعداس سے ایسے ہی امید کرتے ہو جیسے گوشت بھننے کے لئے لگا کی گئی سلاخ سے شور بے

عمیر بن عدی انظمی کہتے ہیں: جب اس عورت کے بیا شعار اور نبی کریم بلیستے کے خلاف ترغیب مجھ تک پینچی تو میں نے نذر مان لی کہا ہے اللہ!اگر میں رسول النہ اللہ کے ساتھ مدینہ لوٹ کر گیا تو اسے ضرور قبل کروں گا۔اس روز رسول التعلیف بدر میں تھے۔ جب رسول النسکیف واپس آئے توعمیر بن عدی رات کی تاریکی میں اس کے گھر میں واض ہو گئے۔اس وقت اس کے اردگرداس کے بیچسوئے ہوئے تھے جن میں سے ایک اس کا دودھ نی رہا تھا۔ جب اس نے اینے ہاتھ سے چھوکر دیکھا تو اس دفت بھی وہ ایک بچے کو دود ھیلار ہی تھی عمیر نے بچہاں سے نیلیحدہ کیااوراین تلواراس کے سینے پر رکھی اوراس کی چیٹھ کے یار اتار دی۔ پھروہ وہاں سے نظے اور نی کر میمنائید کے ساتھ صبح کی نماز برھی۔ نی کریم ایستی نے جب نماز سے فارغ ہوکر چھیے منہ موڑ ااور عمیر کی طرف دیکھا تو فرمایا: کیا تو نے مروان کی بیٹی توقل کر دیا ب ؛ عمير نے جواب ديا: جي بال! اے اللہ كے رسول الله الله الميرے مال باب آپ الله يرقر بان ہوں عمير كو درمحسوس ہوا، کہیں اس کے قل کی وجہ سے اللہ کے رسول ملیقے ناراض ہی شہوں۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں فیا اس کا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ آپ سیالی نے فرمایا: اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں نے رسول النمایی کی زبان سے پیکلمہ یں مرتبہ سنا تھا عمیر کہتے ہیں! پھرنی کریم اللہ اسنے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اگرتم کسی اليے آ دى كود كھنا پندكرتے ہوجس نے غيب ميں اللہ اوراس كے رسول عليہ كى نصرت كى ہے قوعمير "بن عدى كود كھ لو عمر " بن خطاب نے کہا کہ اس نا بینے کی طرف دیکھوجو کہ اللہ اور اس کے رسول مناف کی اطاعت میں چاتا ہے، آپ منافق نے فر مایا: اے نابینا مت کہوییتو بیمنا ہے۔ عمیر ؓ جب رسول النہ اللہ کی خدمت ہے واپس لوٹے تو اپنے بیموں کولوگوں کی ایک

جماعت کے ساتھ مل کرا ہے دفن کرتے ہوئے پایا، جب ان لوگوں نے انہیں مدیند کی جانب ہے آتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا: اے عمیر! کیا تم نے اسے قبل کیا ہے؟ عمیر ؓ نے جواب دیا: ہاں! چا ہوتو تم سب میرے خلاف تد ہیر کر لواور جھے کوئی مہلت نہ دو۔ اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میر کی جان ہے اگر تم سب بھی وہی بات کہو جواس نے کہی تھی تو میں تم سب کواپئی اس تلوار سے قبل کردوں گایا خود مرجاؤں گا۔ یکی وہ دن تھا کہ بنونظمہ قبیلے میں اسلام خالب ہواور نہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جواپئی قوم کے ڈرسے اسلام کو تقیر ہجھتے تھے۔

# كتاب الجهاد

پہلاباب: قال کے بارے میں
دوسرا باب: غنیمتوں کے بارے میں
تیسرا باب: مال فئی کے بارے میں
تیسرا باب: مال فئی کے بارے میں
[یعیٰ ڈِشُن ہے مقابلہ کے بغیر حاصل شدہ مال]
چوتھا باب: عہدو بیان باند صغے ، امان دینے
وتھا باب: عہدو بیان باند صغے ، امان دینے
اور جزیہ لینے کے بارے میں
یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں
یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں

Marfat.com

پہلاباب قال کے بارے میں اسیں(۱۰)نیلے ہیں۔

# ۱- (۱۱۳) رسول التعليم كافيصله كالرائي سے پہلے كفاركواسلام كى دعوت ديناوا جب ہے

#### احكامات:

🖈 اسلام میں قبال کا مقصد دعوت کھیلا نااور ساری انسا نیت تک خیروسعادت پہنچانا ہے۔

🛠 وعوت دین پر ہےا نتباءا جر کا بیان۔

🖈 على بن ابي طالب كي فضيلت كا ثبوت.

🖈 اسلام میں قبال کی کچھٹرا نظاور آ داب ہیں۔

# دلائل:

ا۔ حدیث انس بن مالک : (۱) اللہ کے بی میں نے کسری ، قیصر ، نجاشی اور ہرسرکش کو ، اللہ کی طرف وعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ یہ ، وہ نجا شی نہیں ہے جس پر نجی میں نے نماز جناز ہیڑھی تھی۔

۲۔ حدیث ابن عباسؓ: <sup>(۱)</sup> انہوں نے کہا: رسول التعاقبۃ نے دعوت دینے سے پہلے، [مجمعی] <sup>(۲)</sup> کسی قوم سے لڑائی نہیں کی ۔

سا۔ حدیث الی بن کعب: (``) انہوں نے کہا: رسول التحقیقہ کے پاس، لات وعزی سے، قیدی لائے گئے، تو رسول التحقیق نے پور حیات کیا نہوں نے کہا: نہیں! رسول التحقیق نے قیدیوں رسول التحقیق نے تاہوں نے کہا: نہیں! رسول التحقیق نے قیدیوں سے پوچھا: کیا انہوں نے تمہیں اسلام کی وعوت چیش کی تھی؟ انہوں نے کہا: نہیں! رسول التحقیق نے حکم فر مایا: انہیں آزاد کردو! یہاں تک کدیا پی امن والی جگہ پر پہنچ جا کیں، پھررسول التحقیق نے بیا ہے۔ پڑھی۔ (انسا او سلنک شاهدا ومبشرا و نذیر او داعیا الی الله باذنه وسو اجا منیوا کی (د)

ا- مسلم ۱۹۵۸ اور ترندی ۱۹۱۹ اور شن کری پیمی صفی ۱۹۵ جلد ۹

متدرک تا کم افزاران به ایوسدیث توری کی حدیث مستح به شخین نے اسے ذکر خیس کیا پیٹمی نے نبانا حمد الوقعی اور طیر انی نے اسے داری کے بیاداری کے راوئی صحیح ہیں۔

مه- منز مبن سنتي ٥ ١٠٠

دینوال، ڈرانے والے، الله کی طرف اس کے عکم سے بلانے والے اور روشن جرائی بناکر بھیجاہے) ﴿ واوحی الی هذا القرآن لانذر کم به و من بلغ أانكم لتشهدون ان مع الله الهة اخرى ﴾ (۱) (ميرى طرف اس قرآن كى اس ليے وحى كى گئ ہے تاكہ ميں اس سے تمہيں، اور جس تك بياني گيا، اس ڈراؤں، كياتم گواى ويتے ہوك الله كرماتھ كو كى اور بھى معبود ہے )۔

# ۲-(۱۱۵) رسول التعلیقی کا مثله کرنے سے رو کنے کے بارے میں فیصلہ

## احكامات:

🖈 جنگ میں رحمہ لی کابیان۔

🖈 اسلام میں مثلہ کی حرمت۔

🖈 صدقه کرنے کی ترغیب۔

Marfat.com

ا الإنعام 19

۱- شغق ملیه بخاری ۲۹۴۴ اور ۳۰۰۹ اور ۳۵۰۱ اور سلم کمآب الجهاد ۱۳۳

🖈 جہاد فی سمبیل اللہ کی کچھٹر الکا ہیں،جنہیں بورا کر ناضروری ہے، تا کہ یہ جہاد درست ہو سکے۔

🖈 قتل سمیت ہر چیز میں احسان کارویدر کھنا ضروری ہے۔

ہ اسلام میں جنگ بقدر ضرورت بی ہوگی ،اس لیے معرکہ میں اڑنے والے کے علاوہ کی توقل کر با درست نہیں۔ ولائل:

ا - حدیث ہیاج بن عمران : (۱) عمران کا غلام بھاگ کیا، انہوں نے نذر مانی کداگروہ غلام انہیں ل گیا تو وہ اس کا ہاتھ کا نہوں نے بیاج ہیاج ہیں ہو چھ کچھ کے لیے بھیجا، میں سمرۃ بن جندب کے پاس آیا اور ان سے ہارے بیال ہو جھے کھے کے لیے بھیجا، میں سمرۃ بن جندب کے پاس آیا اور ان سے اس کے بارے میں بوچھا، انہوں نے کہا: اللہ کے نجھ کی میں صدقہ کی تلقین کرتے تھے اور مثلہ کرنے سے دو کتے تھے۔

۲- حدیث سلمان بن بریده: (۱) وه اپ باپ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: رسول التواقیقی جب کی کو، کمی انتکر کا امیر بنا کر جیجے تو اسے اپنفس کے بارے میں اللہ سے ڈرنے اور اپنے ساتھی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت فرماتے ۔ آپ بیافی فرماتے: اللہ کے نام کے ساتھ اس کے راستے میں کا فروں سے لڑائی کرو، خیانت نہ کرو، بدعمدی نہ کرو، نہ شلہ کرواور نہ کی نیچے گوئل کرو۔

سا - حدیث شداد بن اوس : (۳) نی کریم ایستان نفر مایا: الله نے ہر چیز پراحسان لکھ دیا ہے اس لیے جب تم قل کر دوتو اچھی طرح قتل کرو۔

٣-(١١٦) بور هے وقل نہ كرنے كے بارے ميں رسول التعلق كا فيصله

#### احكامات:

اسلام دین فطرت ہے، و مکمل اوراحسن طریقے سے انسانی حقوق کا احتر ام کرتا ہے۔

<sup>-</sup> منن ابوداؤد ٢٦٦٣ -

۲- منززری ۱۳۳۱

۳- من ترزری ۱۳۳۳

اربراہ کا فرض ہے کہ اپنے لشکر یوں کو جنگ کے آ داب سکھائے اورانہیں جہادی مہم پر بھیجے وقت اسلامی
 احکامات بتلائے۔

🖈 بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کوتل کرنا ناجائز ہے۔

🛪 مثله کرنااورابل کتاب کے عبادت خانوں کوجلانا ناجائز ہے۔

💎 اداروں کو تبادو ہر باد کرنااور چشموں کو یا ٹمانا جائز ہے۔

دلائل:

ا - حدیث انس بن ما لک فقار کارسول الله واقعی ایستان و قرمات : الله کے نام ہے [اور الله کے رائے میں تہمیں اس لیے بھیج رہا الله کے رائے میں تہمیں اس لیے بھیج رہا الله کے رائے میں تہمیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آ میں تہمیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آ میں تہمیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ آ میں تم نے کسی بوڑھے تھے میں چھوٹے بچے اور عورت کوئل نہیں کرو گے [اور نه بی گرجاوالوں کو (قتل کرو گے )] (\*) آ نہ بزولی دھا و گے ، نه مثلہ کرو گے اور نہ کوئی گرجا کہ جالا و گے آ (\*) [جودرخت تہمیں الو ائی ہے رو کے یا تہمارے اور مشرکوں کے درمیان آ ڈپیدا کر ایسے درخت کے علاوہ کوئی درخت مت کا شاع (\*) [اور نہ کوئی چشمہ پاشاع (\*) اور خیانت کر کے فتیمت کا مال اپنے مالوں میں نہ ملا نا اور سلح اور نیکی کارو پیر کھنا ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پہند کرتے ہیں۔

۴-(۱۱۷) عصبیت کے لیےاڑنے والے کے بارے میں رسول التعاقبہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🦮 ملمانوں کی جماعت سے چیٹے رہنااورامیر کی اطاعت سے باہر نہ نگلناوا جب ہے۔

🖈 عصبیت کی بناپرلژائی کرنا ناجائز ہے۔

۱- محيم شفن ابوداؤ د ۲۶۱۳ م

٩٨٣٠٢ - مصنف عبدالرزاق ١٢٠٠/٥، ١٩٣٠٠

<sup>-</sup> سنن کبری بیبتی ۹۰/۹ -

۵،۷- سنن کبری بیهتی ۱/۹

المراقبيت كى تمام اقسام التهائى برى اورقابل ندمت بير .

المانول كے خلاف بغادت اورار الى كرناحرام ہے۔

🖈 عبد بورا کرناوا جب ہے۔

## دلاكل:

ا - حدیث ابو ہریں اُنہوں نے کہا، رسول النہ اللہ نے نفر مایا: جوامیر کی اطاعت نکل گیا اور جماعت کو چھوڑ گیا پھرمر گیا، اس کی موت جا ہلیت کی موت ہوگی اور جس نے مادریت کے جھنڈے کے نیچ لا ان کی وہ عصبیت کی بنا پر عمل موت ہوگی اور جس نے مادریت کے جھنڈے کے نیچ لا ان کی وہ عصبیت کی بنا پر عمل المت میں سے میری ہی امت کے پر غصہ کرتا ہے اور عصبیت کی بنا پر ہی لا تا ہے، وہ میری امت میں سے نبیس ۔ جومیری امت میں سے میری ہی امت کے نیک و بدلوگوں کے خلاف لانے کے لیے نکاحتیٰ کہ مومنوں کو بھی نہیں پخشا، نہ وہ عبد والوں کے عبد کی پاسداری کرتا ہے، اس کا بچھے کوئی تعلق نہیں ۔

۵-(۱۱۸) ذمیون کا دفاع کرنے اور مشرکون کا دفاع نہ کرنے کے بارے میں رسول اللَّه اللَّه کا فیصلہ

## احكامات:

الله مشركين كوفاع كے ليے ال ناناجا زئے۔

الم دمیوں کے دفاع کے لیے اڑنا جائز ہے۔

🔯 مشرک اگر چقر بی رشته دار بی کیول نه جو پھر بھی اس سے دوسی ختم کردین واجب ہے۔

# دلائل:

۱- مسلم ۸۳۸

اس واقطنی ۱۳۸/۳

# ۲-(۱۱۹) رسول التوليف كاعورتول كے آل منع كرنے كے بارے ميں فيصله

احكامات:

🖈 خلاف عادت اگر کسی جگه لوگ اکتھے ہوں تو اس بارے میں پوچھنا جائز ہے۔

ا جنگ میں مورتوں کا قبل ناجا زہے۔

🖈 لزائی میں اگر عورت مقابل کوتل کرنا جا ہے توائے تل کرنا جا زہے۔

🖈 اسلام میں انسانی عزت و تکریم کے لیے مردہ جسم کوفن کرنے کا اہتمام ،خواوو د کا فری ہو۔

## دلائل:

ا - حدیث رباح بن رئے: (۱) انہوں نے کہا: ہم غزوہ [حین] (۲) میں رسول التعلیق کے ساتھ تھے، اچا کک آپھی تھے، اچا کک آپھی نے لوگوں کو کہی چیز پر اکتھے ہوئے ویکھا، تو ایک آ دمی کومعلوم کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھویہ لوگ کس چیز پر جمع بیں ؟ وہ آیا اور اس نے کہا: ایک مقتولہ کورت پر جمع بیں )۔ آپ میں تھی نے فرمایا: یہ کورت تو لڑائی نہیں کر دی تھی لئے کہا اور فرمایا کہ اے کہووہ کی حورت اور اگلے جھے پر خالد بن ولید مقرر تھے، آپ میں تھی نے خالد کی طرف ایک آ دمی بھیجا اور فرمایا کہ اے کہووہ کی عورت اور مزدور تو تی نہ کے در در تو تی نہ کہا۔

۲- حدیث عرم (") نی کریم ایک ف می ایک مقول کورت کودیکواتو فرمایا: کیا می نے کورتوں کے آتی کے متول کا نف میں ایک مقول کورت کودیکواتو فرمایا: کیا میں نے والے اپنے آتی کے درکانہیں ہے؟ اس کورت کوکس نے آتی کیا اے اللہ کے دروکا اللہ اللہ کے اس کورت کو دفن یکھی اونٹ پرسوار کرایا ، اس نے جھے گرا کر آتی کرنا چاہا [ تو میں نے اسے آتی کردیا ] (") رسول اللہ اللہ کے اس کورت کو دفن کرنے کا حکم دیا۔

ا- مسيح سنن ابوداؤد ٢٣٣٣\_

۲- فغالاری ۱/۱۵۱

<sup>-</sup> المراسل إلى داؤد عوم

۳- معنف ابن الىشيد ۲۸۵/۱۳

۳ - حدیث عائش (۱) انہوں نے کہا کہ بی قریظہ کی کوئی عورت نہیں ماری گئی ، سوائے ایک عورت کے جو میرے پاس بیٹی باتی گردی تھی اور اس طرح بنس رہی تھی کہ اس کی چیٹے اور پیٹ میں بل پڑ رہے تھے اور رسول اللہ علیہ اس کے مردوں تول کر لگارا: فلانی عورت کہاں ہے؟ وہ علیہ اس کے مردوں تول کر لگارا: فلانی عورت کہاں ہے؟ وہ بول میں (یباں) ہوں! میں نے بو چھا تھے کیا ہوا؟ (یعنی تیرانام کیوں پکارا جارہا ہے) اس نے کہا: میں نے ایک نیا کام کیا ہوا؟ (یعنی تیرانام کیوں پکارا جارہا ہے) اس نے کہا: میں نے ایک نیا کام کیا ہے (وہ آپ ایس نے کہا: میں نے ایک کیا اور اسے تل کردیا گیا ہوا؟ کی مردوں کو کے گیا اور اسے تل کردیا گیا ہوا کہ کی حضرت عائش نے کہا: پھروہ پکار نے والا اس عورت کو لے گیا اور اسے تل کردیا گیا ہیں میں بل پڑر ہے تھے، حالا نکہ اسے معلوم تھا کہ اسے تیل کردیا جائے گا۔

2- (۲۱۲) جوذ می مسلمانوں کے ساتھ مل کرلڑائی کرتے ہیں، انہیں مال غنیمت میں حصہ دینے یانددینے کے بارے میں رسول التُعلید کا فیصلہ

#### احكامات:

الم مشرك في مدوطلب كرنانا جائز ہے۔

جوغیر مسلم از ائی میں (مسلم انوں کی طرف ہے) شریک ہوں ،امام تورگ اور اوز اگ کے زو کیک انہیں مال غنیمت سے حصد وینا جائز ہے۔

> ا کہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لشکر یوں کو اچھی طرح پہچان لے اور ان کی تقدیق کرلے۔ ولائل:

ا- مستحيح سنمن البوداؤ د ۲۳۳۵

r- منن رزنی ۱۵۵۸، امام رندی نے کبار مدیث سن ب

<sup>- 17. 17.1</sup> 

اوٹ جا، میں کسی مشرک سے مدونییں لیتا۔

۲- حدیث زہری: (۱) نبی کریم اللہ نے یہودیوں کے ایک گردہ کے لیے، جنہوں نے آپ اللہ کے ساتھ ل کراؤائی کی تقی مال مال مال مال مالی ہے۔ مالی کا کراؤائی کی تقی مال نائیمت سے حصہ دیا] (۱)

۳- حدیث ابومول (۱) خیبر کے دن، اشعر قبیلے کے پچھلوگوں کے ساتھ میں بھی رسول النہ اللہ کے پاس آیا تو آپ اللہ کے ناتھ میں بھی حصہ دیا۔

۸-(۱۲۱) اس کافر کے بارے میں رسول الله الله کا فیصلہ جو سلمان سے آگے بڑھ جائے احکامات:

🖈 اسلام مال کے بچاؤ اورخون اور عزت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔

ت مدى كے ليےدليل پيش كرناضروري ہے، اوروه دو كواه بير -

🖈 مدی کی قتم کے ساتھ ایک آ دی کی گواہی قبول کر لینا جائز ہے۔

🖈 جوکی کی حق تلفی کرےاسے قید کرنا جائز ہے۔

🖈 اگرمطلوبہض ضائع ہوجائے تواس کے متبادل کوئی اورجنس پاسامان بدلے میں دیناجائز ہے۔

دلاكل:

ا - حدیث صحر بن علیہ (") انہوں نے کہا: [رسول النجائی نے جب بنوٹقیف کے ماتھ الرائی کی تو ] (د) میں نے مغیرہ بن شعبہ گی بھوچھی کو بکر لیا اور اے رسول النہ اللہ کی خدمت میں لے آیا۔ [مغیرہ بن شعبہ آئے ] (۱) تو انہوں نے رسول النہ علی ہے کہ معلق پوچھا، آپ اللہ کے فرمایا: اے صحر! جب کوئی قوم مسلمان ہوجائے انہوں نے رسول النہ علی ہے کہ جا بی بھوچھی کے متعلق پوچھا، آپ علی ہے دفر مایا: اے صحر! جب کوئی قوم مسلمان ہوجائے تو وہ اپنے مال اور اپنا خون ( یعنی جا نیس ) بچالیتی ہے۔ اس لیے بیٹورت انہیں واپس کردے۔ [راوی کہتے ہیں، نبی

<sup>-</sup> سنن رزن 1004، امام رزى نكها: يدهد عدد

<sup>-</sup> سنن سعيد بن منصور ٢٥٨٩

<sup>-</sup> سنن رزندی ۱۵۲۱ امام رزندی نے کہا: بیصد مصصص مح خریب ہے۔

۳- سنن داری ۱۳۹/۳

۵- مجم كبيرطبراني ۲۵/۸ ۸/۲۵

۲- معم بيرطبراني ۲۵/۸ ۸/۲۵

کریم این نے بچھے بچھ مال دیا ] (۱) وہ بی سلیم قبیلے کا پانی تھا، وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آپ علیہ ہے اس بارے میں سوال کیا، [ نی کریم ایشه و ۲۰) نے مجھے بلایا اور فرمایا: کوئی قوم جب مسلمان ہوجائے تو و واپنامال اور خون بیالیتی ہے، اس لیے تو بیانھیں واپس کر دے، میں نے و د [انھیں ] <sup>(r)</sup> واپس کر دیا۔ [اس وقت میں نے دیکھا کہ شرمباری کی وجہ ہے، رسول التوليقة كے چبر كارنگ تبديل مور باتھا كونكم آپ عليقة نے لونڈى اور يانى (مجھے )واپس ليا تھا اسى ۲- حدیث زبیب العنبری (۵) وه کتے ہیں، اللہ کے نبی الله نے ایک شکر بی عزری طرف بھیجا، انہوں نے طا کف کی ایک جانب ہے جانوروں کا ایک رپوڑ پکڑ لیا اور اسے نبی کریم ایک کے پاس لے آئے۔ میں سواری پر سوار ہو كر، ان سے يہلے نى كريم عليف كے ياس بينج كيا۔ ميں نے نى كريم عليف سے سلام كرنے كے بعد عرض كى كه آ پین کے کشکری ہمارے پاس آئے اور ہمیں پکرلیا، حالا تکہ ہم پہلے ہی اسلام قبول کر چکے ہیں اور ہم نے نشانی کے طور یر،اپ جانوروں کے کانوں کی ایک طرف کاٹ دی ہے۔ جب عزر قبیلے کولایا گیا تو نبی کریم مثلاث نے مجھے یو چھا: کیا تمہارے یاس کوئی دلیل ہے کہتم اس دن پکڑے جانے سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو دوسرے آدی نے گوابی دے دی لیکن سمرہ نے گوابی دینے سے اٹکار کر دیا۔ تو رسول اللہ ایک نے فرمایا: سمرہ نے گوابی دینے سے انکارکردیا ہے اس لیے تو اپنی ایک گوائی کے ساتھ قتم اٹھا۔ میں نے حامی بھرلی۔ جب آپ ایک نے مجھ سے قتم کا مطالبہ کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی قتم اٹھائی کہ ہم فلاں روزمسلمان ہو گئے تھے اور ہم نے اپنے جانوروں کے کان کاٹ دیئے تھے۔ نبی کریم اللہ نے فرمایا: جاؤ! اور نصف مال ان میں تقتیم کر دو اور ان کے بچوں کو ہاتھ مت لگانا، اگر اللہ تعالیٰ اعمال کی گمراہی کو ناپند کرتا تو میں تم پر ایک ری کا بھی احمان نہ کرتا۔ زبیب نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بلا کرکہا: اس آ دی نے میری مختلی مند لے لی ہوتو میں نبی کر میں میں تک کی طرف کیا اور آ پہلیک کواس معلق بتایا۔ آ پہلیک نے مجھے تھم دیا کہ اس آ دمی کو قید کرلو! میں نے اس کے کپڑے ہے اسے تھنچیا شروع کر دیا ، میں اسے لے کر کھڑ اہوا تو نبی

۳۰۲۰۱ مجم بيرطبراني ۲۵/۸ - ۳۰۲۰۱

<sup>-</sup> منن كبرى بيهتى ٩/١١١١١ -

ے۔ نسب منعف من ابوداؤ د ۳۶۱۳ اورسلسلہ احادیث منعینہ ۵۷۳ پیٹی نے کہا کہ اسطبرانی نے جم کیر میں روایت کیا ہے اس کے الفاظ کچو مختلف میں ۱۰ راس کی سندمیں ایک ایساردای ہے جم منہیں جانبا مادرابوداؤ د کی روایت کے الفاظ میں ہمرہ نے شیادت دیئے سے انکارکر دیا۔ دیکھیے انجم ۳۰۰/۲۰

کریم الینے نے ہمیں کوڑے دیکھا اور پوچھا کہ تو اپ قیدی ہے کیا چاہتا ہے؟ میں نے اسے جھوڑ دیا۔ نبی کریم الینے کوڑے ہوں اوراس آ دی نے فرمایا: اس کی ماں کی تملی منداے واپس لوٹا دے۔ اس نے جواب دیا، اس اللہ کے نبی الینے کوڑے ہوئے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئ

# 9-(۱۲۲) بنوقریظہ کے بارے میں سعد بن معاذ کو حکم بنانے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات: .

الله علاج كے طور برآگ سے داغنے كا جواز۔

🖈 افضل آ دی کاایئے ہے کم درجے والے کو حکم بنانے کا جواز۔

ان کریم ایک کے زمانے میں اجتہاد کا جواز۔

ا شبادت کی آرزوکرنے کا جواز ۔ بیعام موت کی آرزو سے فاص ہے۔

🖈 مریض اور ضرور تمند کے تعاون کے لیے اہتمام کرنا جائز ہے۔

🖈 سعد بن معاذ کی نضیلت۔

ا- مبتم كبيرطبراني ١٩٨٨ء ٢٩٨٩، ال حديث كويهتي ني مجلى النباع اليمين كصفحه ١١/١٠ يربيان كياب - حافظا ان عبدالبرني الصحيح كباب-

### دلاكل:

ا - حدیث این عرق الله و انهوں نے فرمایا: بونضیراور بوقر بظ نے بی کریم آلی ہے (معاہدہ تو وکر) الوائی مول الله اس لیے آپ تالی ہوئی ہے ۔ انہوں نے فرمایا: بونضیراور بوقر بظہ کوجاا وطن نہیں کیا اور اس طرح ان پراحسان فرمایا۔
پر بوقر بظ نے بھی جنگ مول لی - اس لیے آپ آلی نے ان کے مردول کوتل کرواد یا اور ان کی عورتوں، بچوں اور مال کو مسلمانوں میں تقدیم کردیا ۔ اس لیے آپ کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے کھوٹ کے بناہ میں آگئے تھے، اس لیے آپ سیات کے خار انہوں نے اسلام قبول کرلیا تھا۔ بی کریم آلی نے مدینہ کے تمام یہودیوں بنوقیقاع جو عبداللہ بنات کے مار شاور مدینہ کام یہودیوں کوجلا وطن کردیا تھا۔

۲- حدیث عائش انہوں نے فرمایا: غزوہ خندت کے موقع پر سعد زخی ہو گئے تھے۔ قریش کے ایک کافر مخض ، حبان بن عرفہ نے ان پر تیر چلایا جوان کے بازو کی رگ میں لگا۔ [ان کے بازو کی رگ کٹ گئ تو رسول الشقائی نے اے آگ کے ساتھ واغ دیا جس سے ان کا ہاتھ پھول گیا تو آپ تھا تھے نے اے چھوڑ دیا۔ ان کا خون کافی مقدار میں بہر گیا۔ پھر دوسری دفعہ اے داغ تو وہ دوبارہ پھر پھول گیا تو آپ معاف نے یہ صورت دیکھی تو انہوں نے دعا کی ۔ا اللہ! اس وقت کھر دوسری دفعہ اے داغا تو وہ دوبارہ پھر پھول گیا ، جب معاذ نے یہ صورت دیکھی تو انہوں نے دعا کی ۔ا اللہ! اس وقت کے میری جان نہ نکلے جب تک میں بنوتر بظ کے انجام کو فدد کھر لول ، انہوں نے اپنی رگ کو پکڑلیا پھر ایک قطرہ بھی خون نہ نکل آ '' رسول اللہ علیہ نے معاذ کے لیے مجد میں خیمہ لگا دیا تا کہ قریب رہ کر ان کی عیادت کر سیس ۔ جب رسول اللہ علیہ خندق سے واپس آ کے وہ گر دوغبار سے اپنا سرجھا ڈ میا نہ نہ ہوں کہا: آپ علیہ نے ہو تھیا را تا رکوشل فر مالیا تو جبر بل علیہ السلام ان کے پاس آ کے ،وہ گر دوغبار سے اپنا سرجھا ڈ رہے تھے اور کہا: آپ علیہ نے بھی نہیں اتارے ، ان کی طرف نکلے ، نبی علیہ نے ابھی نہیں اتارے ، ان کی طرف نکلے ، نبی عربی اللہ کی فتم ! میں نے ابھی نہیں اتارے ، ان کی طرف نکلے ، نبی عربیہ اللہ کی فتم ! میں نے ابھی نہیں اتارے ، ان کی طرف نکلے ، نبی عربیہ اللہ کی فیا کہ نہیں نے اپنی نہوں کیا تو در پین لیا اور لوگوں کو کو جو کا کہاں ؟ تو انہوں نے بو جھا: کہاں ؟ تو انہوں نے بوقر نظہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ [رسول اللہ قائے فیون کیا نہوں نے بوقر نظہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ [رسول اللہ قائے فیا خود پین لیا اور لوگوں کو کو کا کا

<sup>-</sup> بخاری ۴۰۲۸

۳- بخاری ۱۳۳۳

۳- منترندی ۱۹۳۱ حابرین عبدالله کی روایت سے

تھم دیا]'' [اورایک روایت میں ہے آپ تاہی نے فرمایا: تم میں ہے کوئی عصر کی نماز بنی قریظہ کے علاوہ نہ بڑھے و<sup>(۱)</sup> [رسول النبيانية نظے، جب بنوغنم كے ياس سے گزرے جو محد كے پڑوى تھے،ان سے بو چھا:تمبارے ياس سے كون گزرا ے؟ انبوں نے کہا: ہمارے یاس سے دحیکلبی گزرے ہیں، جو داڑھی اور چیرے کے اعتبارے جریل علیہ السلام سے مشا ببت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ نے کہا] (۲) رسول الله علی اللہ علیہ بوقر بطہ کے پاس آئے [ان کا بجیس راتوں تک محاصرہ کے رکھا۔ جب محاصرہ اور مصیبت بخت ہوگئ تو انہیں کہا گیا کہتم رسول النہ اللہ کے حکم کے مطابق ہتھیارڈ ال دو، انہوں نے ابولبا بہ بن عبدالمنذ رہےمشورہ طلب کیا تو انہو**ں نے ذرج کرنے کا اشارہ دے دیا<sub>]</sub> <sup>(\*)</sup> انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تو** آ پ الله نے سعد کو حکم بنا دیا۔[ایک دوسری روایت کے الفاظ میں کہ آپ آیٹ نے پوچیا: اے قبیلہ اوس کے لوگو! کیا تمبيل پندئيس ك كتبهاراايك، وى ان ك بارك يس حكم بني انبول في كبا: كونبيل إرسول الله علي في فرمايا: وہ سعد بن معاذبیں ]<sup>(د)</sup>[ایک دوسری روایت میں ہے بنوقریظہ نے سعد بن معاذٌ کوتھم مان کر ہتھیا رڈ ال دیے تو وہ گدھے پر سوار بوکر تشریف لا نے ا<sup>(۱)</sup> [جس گدھے پروہ سوار تھے اس بر مجور کی چھال کا مالان تھا اور ان کی قوم کے لوگ ان کے اردگرد چکرلگارے تھے ](1) وہ بہت بھر پورجسم والے اور خوبصورت آ دمی تھے ](1) [انبیں کہا گیا اے ابوعمرو! بيآ پ كے طیف اور دوست ہیں بیر قاتل بھی ہیں اور انہیں آپ جانتے بھی ہیں لیکن وہ ان کی طرف مائل نہ ہوئے اور نہان کی طرف جھاؤ کیا، جبان کے گھروں کے قریب گئے تو اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: مجھے اس لیے لایا گیا ہے تا کہ مجھے اللہ کے بارے میں ،کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نقصان نہ وے] (۹) [جب وہ مجد کے قریب ہوئے تو رسول اللہ ٹاللٹ علینے نے فر مایا: اپنے مردار یا یوں کہا کہ اپنے بہترین شخص کے لیے کھڑے ہوجاؤ ] (۱۰۰) [لوگوں نے ان کو پنیچا تاردیا ] (۱۱۰)

۳- بخاری ۱۹۱۹ اور فخ الباری ک/۱۲ اور چامع الاصول ۱۹۹۹

۸۰۵ سیرةاین بشام ۲۳۹/۳

<sup>10,1</sup> مسلم 1200

ا- مجمع الروايد ٢/١٣٤

[ دوآئ اور نی کریم ایش کے پہلو میں بیٹھ گئے ] ( اُنی کریم میش کے خام مایا: انہوں نے آپ کے نکم ہونے پر ہتھیار ڈالے يں] ( ) [اے سعد!ان کے بارے میں فیصلہ کیجے ،انہوں نے کہا:اللہ اوراس کارسول میں فیصلہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، رول التعليق فرمايا: الله تعالى في ان كے بارے من آپ كو فيصله كرنے كا حكم ديا ہے ] (٢) تو معاذ نے كہا: ان ك بارے میں میرا فیصلہ سے کدان کے لڑائی کے قابل مردول کول کر دیا جائے ، مورتوں اور بچوں کوقیدی بنالیا جائے اوران کے مالوں كوتقتيم كرليا جائے [ان سے مسلمان فائدہ حاصل كريں مے ] (") [رسول اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْه ا سات آ سانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہی ہے ] (د) [رسول اللہ علیقط نے انہیں مدینہ میں بنت حارث کے گھر میں قید فر ما دیا جو بی نجار کی ایک عورت تھی ۔ پھر آپ آپ آگائی مدینہ کے بازار کی طرف نگلے اور وہاں خندقیں کھدوا کیں ، ان کو و ہاں لا یا جاتا اوران خندقوں میں قل کر دیا جاتا، ان میں اللہ تعالیٰ کا دشمن حی بن اخطب اورسر دارقوم کعب بن اسد بھی تھا ] (1) [ان کی تعداد جارسوتھی] ( ' ' عروہ نے حضرت عا کشٹ سے روایت بیان کی کے سعد نے بید عا کی تھی:''اے اللہ تعالیٰ! تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے رائے میں ، اس قوم سے جہاد کروں، جس نے تیرے رسول علی کے مجتلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا ، لیکن اب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تو نے ان کی اور ہماری اڑ ائی ختم کردی ہے۔ لیکن اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ ابھی باقی ہوتو مجھاس کے لیے ذندہ رکھے۔ یہاں تک کہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں اور اگر لڑائی کے سلسلوتو نے ختم ہی کرویے ہیں تو میرے زخموں کو پھرسے ہرا کردے اور اس میں میری موت واقع کردے۔اس دعا کے بعد سینے پران کا زخم پھر ہے تا زہ ہو گیا۔مجد میں قبیلہ بنوغفار کے صحابہ کا بھی ایک خیمہ تھا۔

ا- سنن سعيد بن منصور ٣٣٣/٣

rou ملم ا

۳- نخالباری ۱/۲۲

س- تصبیح من تر مذی 1 <u>۱۳۷</u>

<sup>0-</sup> وایکل اللغیة ۱۸/۳ اور سیرة این بشام ۲٬۳۰/۳ اور فتح الباری ۱۸۲۲

<sup>-</sup> سيرقابان بشام ٢٣١/٣

<sup>2-</sup> تصبيح من ترندي ١٢٨٦ اور ارواه الغليل ٣٨/٥

خون ان کی طرف بهد کرآیا تو وه گھبرائے اورانہوں نے کہا: اے خیمہ دالو! تمہاری طرف سے بیخون ہماری طرف کیوں بہد کر آر ہا ہے؟ دیکھا تو سعد کے زخم سے خون بہد رہا تھا، [پھروہ خون بہتا ہی رہا] ('' ای سے ان کی و فات بوگئ \_ [ جابر نے کہا، رسول اللّٰهَ اللّٰهِ نَصِفْحَ نے فرمایا: سعد بن معاذکی موت سے اللّٰد تعالیٰ کاعرش ال گیا] ('')

۳ - حدیث عائش (۳) انہوں نے کہا کہ بنی قریظہ کی کوئی عورت نہیں ماری گئی موائے ایک عورت کے جو میرے
پاس بیٹھی با تیں کررہی تھی اوراس طرح بنس رہی تھی کہ اس کی بیٹھ اور پیٹ میں بل پڑر ہے تھے، اور رسول النہ اللہ اس کے وہ بول
مردوں کو قبل کر رہے تھے۔ اچا تک ایک پکار نے والے نے اس کا نام لے کر پکارا، فلانی عورت کہاں ہے؟ وہ بول
میں (یباں) ہوں، میں نے پوچھا: تھے کیا ہوا ہے؟ (لیعن تیرانام کیوں پکارا جازہا ہے؟)۔ اس نے کہا: میں نے ایک کام کیا
ہوا وہ آ پ ایک کو گالیاں ویتی تھی )۔ حضرت عائش نے فرمایا: پھروہ پکار نے والا اس عورت کو لے گیا اورائے قبل کردیا۔
میں اس کی حالت کو ابھی تک نہیں ہولی کیونکہ جھے اس پر بہت تعجب ہوا تھاوہ اتنا بنس رہی تھی کہاس کی چیھاور پیٹ میں بل پڑ

۳ - حدیث عبد الملک بن عمیر (() انہوں نے کہا: میں نے عطیہ قرظی کو یہ کہتے ہوئے سا کہ ہمیں قریظہ کے دن رسول النہ اللہ علیہ کے دیا کہ میں قریظہ کے دن رسول النہ اللہ کے دو استے پیش کیا گیا، جس کے زیر ناف بال اگے ہوتے آپ اللہ اللہ اللہ کے اور جس کے بال انہیں اگے تھے اس لیے آپ اللہ کے اس کے جھوڑ ویا [اس لیے میں ابھی ندائے ہوتے اس کے آپ اللہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی دور میان ہوں] (د) [رسول النہ اللہ کے ان کی عور توں میں سے ربحانہ بنت عمر و بن خناقہ کو اسٹی کے چنا جو بی عمر و بن قریظ کی ایک عورت تھی ۔ وہ آپ اللہ کے اس کے اس کی ملکت میں بی ربی ، رسول النہ اللہ کے اس کو اللہ علیہ کی دور اس کے اس کی اللہ علیہ کی دور اس کے اس کی اللہ علیہ کی اللہ علیہ کے اس کو اللہ علیہ کی دور اس کے اس کی اللہ علیہ کی دور اس کے اس کی دور اس کی اللہ علیہ کی دور اس کی اللہ علیہ کی دور اس کے اس کی اللہ علیہ کی دور اس کے اس کی اللہ علیہ کی دور اس کی اللہ علیہ کی دور اس کی اللہ علیہ کی دور اس کی اللہ علیہ کی دور اس کی اللہ علیہ کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی اللہ علیہ کی دور اس کی دور اس کی دور کی دور اس کی دور کی دور کی دور اس کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی

<sup>-</sup> مسلم ۲۵۵

ا- مسلم ۱۲۹۲ اور الصحیح ۱۳۸۸، سنن معید بن منصور ۱۳۸۳/۳، بخاری ۳۸۰۳

ا- مسيح من الي داؤر ٢٣٢٥

۳- معیم من این ماجه ۲۵۴۱

٥- محتي سنن سائل ١٣٠٥ اور جامع االصول ١٤٨٨

ہوئے ، آپ آیک نے اے آزاد کر کے ،اس کے ساتھ شادی کرنے کی پیشکش کی ،لیکن اس نے اپنی آسانی کے لیے غلام ریخے کور جے دی ] (۱)

۱۰-(۲۱۷) لرائی کے ضروری آ داب کے بارے میں رسول التوانی کے فیصلہ احکامات:

ان سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تشکر کواڑائی کے لیے روانہ کرتے وقت انہیں نفیحت کرے اوراڑائی کے آ داب بتلائے۔

🕏 مال غنیمت میں خیانت کرنے ،وعد ہ تو ڑنے اور مثلہ کرنے کی حرمت۔

🖈 لوائی شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دیناواجب ہے۔

⇒ کافروں کو اسلام قبول کرنے ، جزید دینے یا اڑائی کرنے میں سے کی ایک کا اختیار دیا جائے گا۔
دلائل:

حدیث بریدہ: (۱) وہ بی کر پھائے ہے روایت کرتے ہیں، آپ بھی جب کی کوشکر یا سریہ پرامیر مقرد کرتے تو اے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کا تھم کرتے اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو بھلائی کرنے کا تھم کرتے ۔ پھر فرماتے: اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جہاد کرو، جواللہ کونہ مانے اس سے لا ائی کرو، اور نغیمت کے مال میں چوری نہ کرو، عبد نہ تو زو، مثلہ نہ کرواور بچوں کوئی مت کرو۔ جب تم اپنے مشرک دشمنوں سے ملوثو آئیس اسلام کی دعوت دواور مسلمان ہوجا ئیں وزو، مثلہ نہ کوئی دعوت دواور مسلمان ہوجا ئیں دعوت دواور مسلمان ہوجا ئیں دعوت دواور مسلمان ہوجا ئیں دعوت دواور مسلمان ہوجا نہیں قبول کرلو۔ اور ان سے اپنے ہاتھ دوکہ لو پھر انہیں ان کے ملک سے مسلمانوں کے ملک کی طرف جانے کی دعوت دو۔ اگروہ ایس کو ٹھیک، در نہ انہیں بتلا دوکہ وہ بدو مسلمانوں کی طرح ہیں اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ بی تھم نافذ ہوگا جو دو۔ اگروہ ایس کے تو انہیں غیمت اور ملح کے مال میں سے بچھیٹیں ملے گا۔ اگروہ اس سے انکار کردیں تو انہیں

ا- البدايدوالنبايه ١٣٦/١

۳۰ مندابر یعلی ۱۳۱۳ اور احمد ۱۳۵۸ اور سلم ۱۳۵۱ اور شن ابوداؤد ۱۳۵۴ اور سی ۱۳۹۸ اور طحادی سعانی آ تاریس ۱۳۰۳ اور این ماجد ۱۳۵۸ اورداری ۱۳۵۸

جزید دینے کی پیشش کرو۔ اگر و والیا کرلیں تو اسے قبول کر لواور اپنا ہاتھ ان سے روک لو۔ جبتم کسی قلعہ یا شہر کا محاصر ہ کرواور و وہ تے کی پیششش کرو۔ اگر و والیا کرلیں تو اسے قبول کر لواور او ہوتم مت نکالو کیونکہ تم نہیں جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے ؟ بکہ تم انہیں اپنے تکم پر باہر نکالو۔ پھران کے بارے ہیں اپنی مجھے کے مطابق فیصلہ کرو، جبتم کسی قلعہ کا محاصر ہ کروتو انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللیہ کی پناہ ندو بلکہ انہیں اپنی اور اپنے آ باؤاجداد کی پناہ دے دو۔ کیونکہ اگر تم سے اپنی اور اپنے آ باؤاجداد کی پناہ ٹوٹ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ تعالیٰ کی پناہ ٹوٹے ہے بہتر ہے۔

دوسرا باب غنیمتول کے بارے میں اسیس(۹) نیطے ہیں۔

# ۱- (۱۲۴) غنیمتوں میں فاتحین کے حصہ کے بارے میں رسول النعابی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ننیموں کی تنتیم کا بیان کہ پیادہ کے لیے ایک حصہ جبکہ گھڑ سوار کے لیے تین حصے ہوں گے۔

🖈 ننیمتوں کے حصے میں کی بیٹی جنگ میں گھوڑ نے کی کارکردگی کی بناپر ہوگ ۔

جانوروں میں سے مال نغیمت کا حصہ ملنے کے لیے حدیث میں صرف گھو زے کی تخصیص ہے اس لیے یہ کسی دوسرے جانور کونہیں ملے گا۔

### دلائل:

ا - حدیث ابن عمرٌ: (۱) رسول التعلیق نے گھو ڑے کے لیے دو جھے اور اس کے مالک کے لیے ایک حصہ مقرر کیا [اور پیادہ کے لیے ایک حصہ مقرر کیا، نافع نے کہا: اگر آدمی کے ساتھ گھو ڑا ہوتو اے تین حصلیں گے، اگر گھو ڑا نہ ہوتو اس کے لیے ایک حصہ ہے [۲)

ان المسلمان المسل

ریادہ بہت سے وارورو سے اور پیارہ واپی صدویا۔

سا- حدیث مجمع بن جاریہ انساری انساری انسازی انسازی کے قاری سے جوکہ کمل قرآن پڑھ بھے ہے۔ کہتے ہیں کہ خیبر
کوحد یبیدوالوں پر تقدیم کیا گیا تھا۔ رسول النسائی اس کے اٹھارہ جھے کر دیے جبکہ لشکر کی تعداد پندرہ سوتھی جن میں تین سو
سوار سے ۔ رسول النسائی نے سوار کو دو جھے اور پیادہ کو ایک حصہ عطا فرمایا۔ [ابن شہاب نے کہا: مجھے خبر پہنچی کہ

<sup>-</sup> بخاری ۱۳ ۱۸

بخاری ۲۲۲۸

۳- نفسبالرابه ۳/۱۲

٣- مني ابوداؤر ٢٦٠٥

۵- مستيح سنن ابوداؤر ۲۶۰۹

ر سول النَّمَانِيَّةَ نِيْ جِيرِ كُولُو الْى كے بعد زبر دحی فتح كيا] () [رسول النَّمَانِيَّةَ نِي اس مِينَّ كَل والوں ميں جواس وقت موجود تھے ياغير حاضر تھے سب ميں تقسيم كرديا] ()

۳ - حدیث عرز (۳) انہوں نے کہا: اگر مسلمان پیچیے ندر ہتے تو میں ہر فتے ہونے والی بستی کو فاتحین کے درمیان تقسیم کردیتا، جیسے نبی کریم آلیک نے خیبر فتح کیا تھا[لیکن میں اے ان کے لیے نز انے کے طور پر چھوڑ رہا ہوں، جے وہ خود تقسیم کرلیں گے آ

٣-(١٢٦) جنگ والى زمين سے ملنے والى كھانے كى چيز كے جائز ہونے كے بارے ميں

# رسول التعليقية كافيصله

#### احكامات:

🖈 وشمن کے علاقہ سے کھانے والی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

🕁 ننیمت کی تقسیم سے حسب ضرورت کھانے کی کوئی چیز لے لینا جائز ہے اور یہ مال غنیمت سے چوری شار نہیں ہوگ ۔

🖈 ان دس چیز د س کابیان جنہیں میدان جنگ میں مسلمانوں کے لیے لے لینا جائز ہے۔

# دلائل:

ا - حدیث ابن عمرٌ: (د) انہوں نے کہا: ہم میدان جنگ میں شہد یاانگوروغیرہ دیکھتے تو اے کھالیتے ،کیکن اپنے ساتھا ٹھاتے نہیں تھے۔

۲- حدیث عائش: (۱) وه نی کریم مثالیة بے روایت کرتی میں، آپ ایک نے فرمایا: میدان جنگ میں مسلمانو ل

<sup>-</sup> محميح منن ابوداؤ و ١٠٤٠ -

۳- مشیح سنن ابوداؤد ۳۰۱۹

۳۳۳۳ یخاری ۳۳۳۳

۳- بخاری ۲۳۳۵

۵- يخاري ۱۵۳

<sup>-</sup> المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

کے لیے دس چیز وں کا لے لینا جائز ہے۔ شبد، پانی نمک، کھانا، سر کہ، منقا، تاز د چیز د، پھراور نامر اشید دلکزی \_

۳ - حدیث محمد بن ابو مجالد ً: (۱) وہ عبداللہ بن ابی او فی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: میں نے لوگوں سے 'یو چھا کہ کیاتم رسول اللہ علیقی کے زمانہ میں کھانے سے خمس نکالتے تھے۔انہوں نے جواب دیا کہ خیبر کے دن ہمیں کھانا ملا ( تو حالت بیتھی کہ ) جیے ضرورت ہوتی و دائی ضرورت کے مطابق لے کرچلا جاتا۔

٣٠- حدیث عبداللہ بن مغفل "(۲) انہوں نے کہا: مجھے ایک تھیلی ملی جس میں چربی تھی [جو کہ خیبر کے دن ہماری طرف بھینگی گئی تھی ایک تھی ایک تھی ایک تھی ایک رکھالیا [میں نے اے اپنے کندھوں پراٹھایا اور اپنی کر اور اے اپنے باس رکھالیا [میں نے اے اپنے کندھوں پراٹھایا اور اپنی کو باس مقرر کیا گیا تھا، اس نے تھیلی کا پڑاؤ میں اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ رہے میں مجھے مال غنیمت کا محافظ ملا جے وہاں مقرر کیا گیا تھا، اس نے تھیلی کا پڑاؤ میں ایک کونا پکڑ کر کہا: آؤا اللہ کا تھی ایس آجا اللہ کا تھی ایس آجا اللہ کا تھی اس کے کو کو کہ کھی بھی تا شروع کر دی تو رسول اللہ بھی نے ہمیں ایسا کرتے ہوئے دکھ لیا اس کر کے جو کے دکھیلی کھینچا شروع کر دی تو رسول اللہ بھیلی نے ہمیں ایسا کرتے ہوئے دکھیلی کے اپنی کر اس کے بات میں ایسا کرتے ہوئے دکھیلی کے بات کہ اس کے ایس کی اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے اے کھالیا اور جم نے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اور جم نے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اور جم نے ایس کے ایس کے ایس کے اور جم نے ایس کے ایس کے ایس کے ایس کے اور جم نے اس کھالیا اور جم نے اس کھالیا اور جم نے اسے کھالیا اور جم نے اس کھالیا کو بھیلیا کو بھیلی کھیلیا کو بھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کو بھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کو بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کو بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کی جو بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کے بھیلیا کھیلیا کھیلیا کے بھیلیا 
# ٧- (١٢٧) انفال كے بارے ميں رسول التعليق كافيصله

#### احكامات:

ال بارے میں اللہ تعالی نے جو (قرآن) نازل کیا ہے اس کا بیان۔

<sup>-</sup> سيح سنن ابوداؤ د ٣٣٥٣

۳- سلم ۳۵۸۰

ا- سلم ۱۳۵۸

<sup>-</sup> تسيح منن ابوداؤ و rral

٩٠٤،٦٠٥ - السير قالب علاين: شام ١٩٠٥-

<sup>-</sup>A التي العراؤر الاسم

انغال وه حصه ہے جو مال ننیمت کے حصہ سے زائد عطا کیا جائے۔

🛠 کی معالم میں حاکم کی خاموثی ۔اس معالم میں اس کی تائیداور رضامندی کا ثبوت ہے۔

🛠 بعض جباد کرنے والوں کو حاکم ان کے نتیمت کے حصے ہے زائد دے سکتا ہے اور بعض فقبا . کا یمی مذہب ہے۔

☆ خس جو کہ حاکم کا حصہ ہوتا ہے، اس کے پانچویں حصے سے انفال دیا جا سکتا ہے۔ یہ امام شافعی کا ندہب ہے۔ ولائل:

ا حدیث این عرز (۱) انبوں نے کہا: نی کریم آلی نے نے کہ کی طرف ایک دستہ بھیجا جس میں میں بھی شامل تھا۔
انبیں نثیمت میں بہت سے اونٹ ملے برایک کے جے میں بارہ [بارہ اونٹ] (۲) آئے۔اور [اس کے علاوہ] (۳) ایک اونٹ زائد (نفل کے طور پر ) ملا۔ [اس طرح انبیں جھے میں تیرہ تیرہ اونٹ ملے] (۳) [رسول الشمانی نے اسے تید مل نہیں کیا] (۵) [ابن عرز کہتے ہیں: رسول الشمانی بھی دستے والے بعض اوگوں کو دوسر بے لوگوں کی نبیت زیادہ مال درجہ تھا] (۱) [سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں: رسول الشمانی نے اسے میں بارے شمی بھی بھی جارے کے جسے میں ایک شارف (دودانت والی بڑی اوفقی ) آئی آ (۵)

۲- حدیث مصعب بن سعد (^) [بن انی وقاص از ( ) انبول نے کہا: میرے باپ نے مال خمس میں ہے ایک الموار نے لیا: میرے بات نے مال خمس میں ہے ایک الموار نے لیا، اے نی قابلیقے کے پاس لائے اور کہا[اے اللہ کے رسول قابلیقے ! آج اللہ تعالیٰ نے دشمن کی طرف ہے میرے سینے کوشند اکیا ہے اس لیے ا<sup>(۱)</sup> یہ [تکوار] (۱۱) مجھے دے دیجئے۔

- سلم ۲۵۲۳ مسجم شن الوداؤد ۲۳۵۸

ا- سلم ١٥٣٥

-0,۳

۳- ميخ من ابوداؤر ۲۳۷۹

٣٥٠٠ مسلم ١٠٥٠

ייי אל מייי

ا- مسلم ١٣٥١ -

ا معلی ۱۳۹۰ مناته ندی ۲۴۹۰

۲-(۱۲۸) جنگ میں مقتول کا مال اسے قبل کرنے والے کودینے کے بارے میں

# ُ رسول النّعابِيّة كا فيصله

#### احكامات:

🛠 على بن الى طالب كى نضيلت \_

🖈 متول کا مال ائ قل کرنے والے کو ملے گاءاس میں نے منہیں نکالا جائے گا۔

🖈 سلب د و مال ہے جومقتول کے پاس اسلیماور سمامان حرب مثلاً تکوار ، نیز واور خودو غیر و کی صورت میں بایا جائے۔

🖈 اگر کسی مقتول کے مال کے بارے میں اختلاف ہوجائے تو پہلی ضرب لگانے والے کے حق میں مال کا

ا- سلم ۲۵۳۳

م. مورة الخال أيت نبس

۵٬۳۱۱ - صحیح مغن از داؤ و ۸ ۲۳۷

### دلاكل:

۲- حدیث جابر بن عبدالله: (۳) انهوں نے کہا: خیبر کے دن مرحب یمبودی نکلا اور وہ یہ کہدرہا تھا۔ سب خیبر والے جانے ہیں کہ میں مرحب ہوں۔ ہتھیار بند، تجربه کاراور جنگجوہوں۔ اور وہ یہ کہدرہاتھا: کون ہے جو میرامقا بلد کرے؟ تو رسول اللہ اللہ کے نظر مایا اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ محد بن مسلمہ شنے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ کے اس اس کا مقابلہ کردں گا اور اللہ کی قتم میں تو بدلہ لینے کا خواہش مند بھی ہوں کیونکہ انہوں نے کل میرے بھائی کوئل کر دیا تھا۔

۱- مجمع الزوائد ۲/۱۵۰ اور منداح بر بن صبل ۵۳/۳ \_ اس میں ایک راوی ابوعبداللہ ہے جے ابن حیان نے لگتہ کہا ہے اور ایک جماعت نے ضعیف کہا سے اور اس کے باتی راوی لٹنہ میں ۔

e- کنزالعمال ۱۹۲/۱۰ اور ۴۰۱۹مارانبوں نے کباای کی سند حسن ہے۔

۳- کنزاهمال ۴۱۳/۱۰ اور ۳۰۱۲۳\_

تورسول النسطينية نے فرمایا: اس کے مقابلہ کے لیے کھڑا ہوجا۔اےاللہ تعالیٰ!اس کی مدوفر ما۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو ان کے درمیان ایک درخت حائل ہوگیا، مرحب نے ان پرحملہ کرتے ہوئے کموار کاوار کیا تو (محمر ) نے اس دار کوڈ ھال ہے روکا، جب مرحب کی تکوارڈ ھال پر پڑی تو اس نے اس ڈ ھال کوکاٹ دیا مجمر بن مسلمہ نے مرحب پر تلوار کا وارکر کے اسے قتل کردیا۔ [واقدی نے کہا:محمد بن مسلمہ ٹنے مرحب کی دونوں پنڈلیوں پروار کیااورانہیں کا ن دیا، م حب نے کہا: اے محمد! مجھے مارڈ ال ، تو محمد نے کہا: (نہیں!) بلکہ تو موت کوای طرح چکھ جس طرح میرے بھائی محمود نے چکھاتھا ( یعنی تڑپ تڑپ کرمر )وہ اسے چھوڑ کرآ گے بڑھ گئے۔اس کے پاس سے پانٹ کر رے،انہوں نے اس کی گردن کاٹ دی اوراس کا سامان لےلیا، پھروہ دونوں اس کے سامان کے بارے میں جھڑے کا فیصلہ رسول الشمایی کے طرف لے گئے ۔ محمد نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ علی میں نے اس کی ٹانگیں کاٹ کرا سے صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا تا کہوہ تڑ ب تڑ ب کرمرے، حالا نکہ میں اس کو قل کرنے برقا درتھا۔ علیؓ نے کہا: بیری کہدرہے ہیں، میں نے اس کی گرون اس کی ٹانگوں کے کٹ جانے کے بعد کاٹی ہے۔ رسول الٹیونے نے مرحب کا سامان جو کہ تلوار ، نیز ہ ، خو د اور سفید تلوار کی صورت میں تقامحمہ بن مسلمہ گودے دیا۔محمہ بن مسلمہ کے باس مرحب کی تلوارمو جودتھی۔جس میں پیلکھا ہوا تھا:'' پیمرحب کی تلوار ے جے لگتی ہا ہے ہلاک کردیتی ہے]<sup>(۱)</sup>

۲-(۱۲۹) غلام کوغنیمت میں سے حصد نددیئے کے بارے میں رسول الٹھائی کا فیصلہ اور عورت کواس سے کیادیا جائے گا؟

#### احكامات:

🖈 غلام کا جنگ اوراز ائی میں شامل ہونا جا تز ہے۔

🖈 اگر ضرورت ہوتو جہادیں مردوں کے ساتھ محورتوں کا شرکت کرنا بھی جائز ہے۔

Marfat.com

والم المعبرة المبيق ١١٦/٣، البدلية والنماييه ١٨٩/٠، سيرة ابن بشام ٢٣٣/٣

﴾ مال ننیمت میں مورتوں کا حصنبیں مقرر کیا جائے گا بلکہ انہیں کچھ عطیہ کے طور پر دیا جائے گا۔ ولائل:

ا - حدیث عمیر: (۱) جو که ابی اللحم کے غلام ہیں، انہوں نے کہا: میں خیبر میں اپنے مالکوں کے ساتھ شامل ہوا،
انہوں نے میرے بارے میں رسول اللہ علیہ ہے جات کی کہ میں غلام ہوں، راوی کہتے ہیں: آپ علیہ نے حکم دیا اور
میرے گلے میں کموار لئکا دی گئے۔ میں اسے کھنے رہا تھا ( کیونکہ کلوار لمبی تھی اور میر اقد چھوٹا تھا) آپ علیہ نے اسباب خاکئی میرے گلے میں کموار لئکا دی گئے۔ میں اسے کھنے رہا تھا ( کیونکہ کلوار لمبی تھی اور میر اقد چھوٹا تھا) آپ علیہ نے اسباب خاکئی میں مال نفیمت میں سے جھے کچھ دینے کا حکم دیا۔
ایکن مال نفیمت میں سے جھے کچھ دینے کا حکم دیا۔

۲- حدیث بزید بن ہرمز (۱) نجدۃ [الحروری] (۱) نے ابن عباس سے پانچ چیزیں پوچھنے کے لیے ان کی طرف خطانکھا تو ابن عباس نے فرمایا: اگر جھے کتمان علم کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی اس کا جواب نہ لکھتا۔ نجدہ نے ان کی طرف کھا تھا۔ ''حمدو ثنا کے بعد! مجھے بتلا ہے ، کیار سول النہ علیہ کو ان میں عورتوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے؟ کیا آپ علیہ ان کھا تھا۔ ''حمدو ثنا کے بعد! مجھے بتلا ہے ، کیار سول النہ علیہ کو ان کو سرمقر رفرہاتے تھے؟ کیا آپ علیہ بچوں کو تل کرتے تھے؟ بیتم کا دور بیتی کب ختم ہوگا؟

میں کے لیے مال نفیمت میں کوئی حصہ مقر رفرہاتے تھے؟ کیا آپ علیہ بچوں کو تل کر جاتے تھے، دباں وہ زخیوں کا علاج کرتی میں علیہ بھی عورتوں کو جہاد میں لے کر جاتے تھے، وہاں وہ زخیوں کا علاج کرتی تعیمیں، دو مال نفیمت میں ہے تھی کچھ حاصل کرتی تھیں، لیکن ان کا کوئی مقر رحصہ نہ تھا۔ اور رسول النہ بیا تھے۔ کوئی کوئی نمیں میں جھی معلوم ہوجی طرح موت کرتے تھے اس کے تہمیں ان کے بارے میں پچھ معلوم ہوجی طرح موت اعلیا میں کرتے تھے اس کے اس کے تہمیں ان کے بارے میں پچھ معلوم ہوجی طرح موت اعلیالہ کے ساتھی (خضر) کواس بچے کے بارے میں علم تھا جے انہوں نے تش کیا ]

ا- تصحیح سنمن تریدی ۱۲۹۱ م- مسلم ۱۲۹۱

۲- مسلم ۱۹۱۱ م

۳- مسيح منزواتر يدي ۱۳۹۰

مسلم ۲۹۹۳

سو - حدیث ام عطیہ (۱) انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ اللہ کے ساتھ سات جنگوں میں شرکت کی میں ان کے خیموں میں رہتی ، ان کے لیے کھانا تیار کرتی ، زخمیوں کا علاج کرتی اور بیاروں کے تیارواری کرتی [ہمیں مال نئیمت میں ہے کچھ عطیہ کے طور پر عطا کیا جاتا ] (۱)

2-(۱۳۰) مال غنیمت میں تقسیم کے دفت غیر حاضر شخص کے حصہ کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

الله الى ميں شريك مونے والے ہرمجام كومال غنيمت سے حصد دياجائے گا،خواہ اس نے لا الى كى ہو، ياد فاع كيا مويا پېره ديا ہو۔

جوداضح طور پردشن پرغالب آجائے ،امام کے لیے اسے مال غنیمت میں سے زائد حصہ دیناجائز ہے۔ جب امام شکر میں ہے کسی ایک آ دمی یا کچھ لوگوں کو کسی ضرورت کے لیے کہیں بھیج دی تو غنیمت میں ان کا حصہ بھی رکھاجائے گا۔

🖈 مسلمانوں اور اسلامی مملکت کومصلحت کی خاطر جاسوس رکھنا جائز ہے۔

### : دلائل:

ا - حدیث عبادہ بن صامت نظر انہوں نے کہا: ہم رسول الشفائی کے ساتھ نظے۔ میں آپ اللہ کے ساتھ بر میں شریک ہوا ہوں ہوگئی ہے ساتھ بر میں شریک ہوا، جب مقابلہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست ہے دو چار کیا۔ ایک جماعت دشمن کے پیچھے انہیں قتل کرنے کے لیے اور بھگانے کے لیے گئی، جبکہ دوسری جماعت میدان جنگ ہے مال جمع کرنے میں معروف ہوگئی۔ تیسری جماعت رسول النہ اللہ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہوگئی تاکہ دشمن آپ اللہ تک نہ بہتے سے جب رات کا وقت ہوا اور تمام جماعت رسول النہ اللہ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہوگئی تاکہ دشمن آپ اللہ تک نہ بہتے سے جب رات کا وقت ہوا اور تمام

<sup>-</sup> مسلم ۲۲۲۵ اور این ماجه ۱۸۵۹

۱- التمبيد ابن عبدالبر ۲۳۳/۱

ا- منداحمد ٢٢٠٠/٥ بيتى نا المحيح كباع (الأموال) ا/١٣١١

اوگ اپن اپی جگہ پرواپس آ گے تو مال نظیمت جمع کرنے والے لوگ کہنے گے: ہم نے اے جمع کیا ہے۔ اس لیے اس میں کسی کا کوئی حصر نیس ہے، جولوگ دشمن کو بھٹانے کے لیے گئے تھے، انہوں نے کہا: تم اس کے ہم سے زیادہ حقد ارنیس ہو کیونکہ ہم نے وشمن کواس سے دور کیا ہے اوراسے شکست دی ہے، جبکہ رسول النشون کے گئے۔ گردگھراڈ النے والوں نے کہا: تم سے زیادہ اس کے حقد ارنیس ہو کیونکہ ہم نے رسول النشون کے گئے۔ دشمن کے پنجنے کے ڈرس آ پینا کے گرد سے اپنا کے گئے۔ والواں نے کہا: تم کے بارے میں پوچھے گئے۔ والوا اور آ پینا کے کا دفاع کیا ہے۔ تو یہ آ ب ان لیکھون کے تم اللہ سے ڈرواور آپس میں سلح کرو کے رسول ہیں، کہد دو انجمت اللہ اور اس کے رسول النشون کے بیں۔ اس لیے تم اللہ سے ڈرواور آپس میں سلح کرو کے رسول النشون جب دشمن کی زمین پر تملم کرتے تو ایک چوتھائی حصر کھتے اور جب والپس لوٹے تو اے لوگوں کے بپر دکر کے ایک تبائی حصر کھتے اور جب والپس لوٹے تو اے لوگوں کے بپر دکر کے ایک تبائی حصر دکھتے اور فرما سے نے واس کے تو اس کے تو اس کے جو میں سے کے وکی رسول میں میں تھے کیونکہ رسول میں میں میں تھے کیونکہ رسول میں میں میں تھے کیونکہ رسول میں میں میں تھے کیونکہ رسول میں شرکہ میں سے تھے اور ان صحاب میں سے حقورہ طلب کیا جاتا تھا، یہ بدر میں شرکہ کی نہیں تھے کیونکہ رسول النہ میں نے دائیں اور سعید بن زید کوشام کے راستے کی طرف جاسوی کے لیے بھیجا تھا آ

۸- (۱۳۱) مقتول کامال اے قل کرنے والے کودیئے کے بارے میں رسول التعلیقی کا

فيصله اوركيااس مال ميس سے بيت المال كايا نجوال حصد تكالا جائے گا؟

#### احكامات:

🖈 مقتول کا مال اسے قبل کرنے والے کو دیا جائے گا اگر چداس پر کوئی اور ہی کیوں نہ قبضہ کرلے۔

🖈 مدی کے لیےا پنادموکی ثابت کرنے کے لیے دلیل اور ایک گواہ شرط ہے، خواہ وہ گواہ کوئی بھی ہو۔

🖈 اگر کسی کا فر گوتل کرنے میں پوری جماعت شریک ہوتو اس کا سامان سب کودیا جائے گا۔

اس مال میں سے بیت المال کا پانچواں حصہ تکالناجا ترنبیں ہے۔

ہنے جس سواری پر دشمن سوار ہو،ائے تل کرنا جائز ہے۔ بر

دلائل:

ا- عديث تبادة: (۱) انہوں نے كہا: ہم رسول الله عليقة كرساتھ حنين كے دن نكے، جب ہمارا مقابلہ ہوا تو كيجھ

بخاری ۱۳۳۳ اور مسلم ۱۵۳۳

ملمان آ گے بیچھے ہو گئے۔ میں نے ایک مشرک کوایک مملمان پر چڑھے ہوئے دیکھا، میں گھو م کراس کے بیچھے گیااور اس کے کندھے کی نس پر کموار کا وار کیا۔وہ اس کو چھوڑ کرمیر کی طرف آیا اور مجھےاںیا دبایا کہ مجھے مرنے کے قریب کر دیا، بھر و دخود بی مرگیااور مجھے حچھوڑ دیا۔ میں ممر بن خطابؓ ہے ملااوران ہے کہا بیاوگوں کو کیا ہوگیا ہے( جواس طرح بھاگ نکلے جیں )انہوں نے کہا:اللہ تعالیٰ کا حکم، پھرلوگ واپس لوٹ آئے، نبی کریم اللہ بیٹھ گئے اور فرمایا: جو خص کسی کا فرکو مارے اور اس کے مار نے پر گواہ بھی رکھتا ہو، وہی اس کا سامان لے۔ بین کرمیں کھڑا ہوااور کہا: کوئی میری گواہی دیتا ہے اور بیٹھ گیا۔ پھرآ پین نے نے فرمایا: جس نے کسی کا فرکو مارااوراس کے مارنے پر گواہ بھی رکھتا ہووہ اس کا سامان لے لے میں کھڑا ہوا اور کہا: میری گواہی کون دے گا اور بیٹھ گیا۔ پھر آ پ اللہ نے تیسری مرتبہ ای طرح فرمایا، میں کھڑا ہوا تو رسول اللہ منائنہ نے بوجھااے ابوقادہؓ! تجھے کیا مسلہ ہے؟ میں نے آپ نائٹہ پرساراوا قعہ بیان کیا تو ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے ر سول النفطة اليديج كهدر با ہاس كاسامان ميرے ياس ہے۔ آپ العقادة كو (سمجماكريا كچھ دےكر)[اس كے حق ے]() دستبردار ہونے کے بارے میں راضی کرلیں۔[اے اللہ کے رسول طبیعیہ!]()[آپ یہ مال مجھے دے دیں]() تو ابو بمرصد بین نے کہا: واہ! اللہ کی قتم! [اللہ کے رسول اللہ علیہ اسے مال نہیں دیں گے کیونکہ بیقریش میں سب سے زیادہ مال ضائع کرنے والاشخص ہے] (م)مجھی اییانہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالی کے شیروں میں سے ایک شیر اللہ تعالی اوراس کے ر سول النالية كى طرف سے لڑے (جس كو مارے) اس كا سامان نبى كريم اللية (اس كونه ديں) جمھ كودے ديں۔ نبى كريم علیقہ نے بین کر فرمایا: ابو بکڑنچ کہدرہے ہیں[اس لیے بیرمال تواہے دے دے] (د) انہوں نے اے دے دیا، ابوقادہ نے کہانیس نے ذرہ جے کر بنوسلمہ کے محلّم میں مجور کا ایک باغ خرید لیا۔ اسلام کے زمانہ میں سے بہلی جائیداد ہے جو میں نے حاصل کی \_

۲ - حدیث عبدالرحمٰن بن عوف ؓ: (۱) انہوں نے کہا: بدر کے دن میں صف میں کھڑ ابوا تھا، میں نے اپنے دا کیں اور بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں، دو کم عمر انصاری لڑ کے کھڑے ہیں، میں نے خواہش کی کہ کاش میں ان سے زیادہ

اب- سلم ۱۳۰۰

<sup>-</sup> مؤطالام مالك ا/rar

ا- والأس الله و ١٣٨/٥

٥- شرح الميذاا/١٠٦

<sup>-</sup>عناری ۱۳۱۳

طا تتوراوگوں کے درمیان ہوتا[میں ان کی وجہ سے خوف زدہ تھا] (') ان میں سے ایک نے [اینے ساتھی سے پوشیدہ] (') بچھ سے سرگوٹی کی۔ کہنے لگا:اے پچاجان! کیا آپ ابوجہل کو پیچانتے میں؟ میں نے کہا: ہاں! مگراے بھیجے! تجھے اس سے كياكام؟اس نے كہا: مجھے پنة چلا ہے كدوه رسول الني الله كو گالياں ديتا ہے۔اس ذات كي قتم! جس كے باتھ ميں ميري جان ہے،اگر میں اے دیکھیلوں تو میں اس ہے اس وقت تک جدانہیں ہوں گا جس وقت تک ہم میں ہے کسی ایک کوموت نة جائے، مجھاس کی (بہادرانہ) گفتگون کر تعجب ہوا۔ پھر دوسرے نے[اپ ساتھی سے پوشید و](ام) مجھ سے سرگوشی کی ، اس نے بھی مجھ ہے و بی بات کی ، زیادہ ور نہیں گز ری کہ میں نے ابوجہل کولوگوں میں گھستا ہوا دیکھا: میں نے کہا: آتم د کھتے نہیں ] <sup>(\*)</sup> بیو ہی ہے،جس کے بارے میں تم نے مجھ سے **پوچھا ہے [وواس پرشکرے کی طرح جھیٹے** ] <sup>(د)</sup>اے اپنی تلواروں سے مار گرایا اورلوث کرنی کریم میں کا پیشائی کو خبر دی ، آپ میں ہے تھا جم میں ہے سے اسے قبل کیا ہے؟ دونوں میں سے ہرایک نے کہا: میں نے اسے ماراہے۔آپ اللہ نے یو چھا:تم نے اپنی کواروں کوابھی صاف تو نہیں کیا؟ دونوں نے کہا بنیں! آ پ اللہ نے ان کی آلواریں دیکھیں تو فرمایا بتم دونوں نے اسے قبل کیا ہے، آپ اللہ نے ابوجہل کا سامان معاذین عمروین جموح [کو دینے کا فیصلہ فرہایا] <sup>(1)</sup> ان دونوں کے نام معاذین عفراءادرمعاذین عمروین الجموح تھے۔ [ایک دوسری روایت کے الفاظ میں، نبی کریم میلی نے فرمایا: ابوجبل کودیچ کرکون اس کی خبر لائے گا، بین کرعبدالله بن مسعودٌ گئے تو دیکھا کہ عفراء کے بیٹوں نے اسے ماراہے کہ وہ شعنڈا (<sup>۱)</sup> ہو گیا ہے، انہوں نے اس کی داڑھی پکڑی اور کہا: تو ابوجبل ہے ] (^^[ ابن معود کہتے ہیں کہ میں نے اسے آخری سانسوں میں دیکھا: میں نے اپنایاؤں اس کی گردن پررکھا اور کہا: اے اللہ تعالیٰ کے دشمن! اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، اس نے کہا: اللہ تعالیٰ مجھے کیوں رسوا کرے؟ ] (۹) مجلا مجھ ہے بڑھ کرکون شخص ہے؟ جسے اس کی قوم نے قتل کیا ہو یا جسے تم نے قتل کیا ہے (۱۰۰) [کاش! مجھے ان کا شتکاروں کے علاوہ کو کی اور قتل کرتا] (") [اے بھر یوں کے چروا ہے! توایک مشکل جگہ پر چڑھ چکا ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر میں نے اس کامر کا ٹااور ا برسول النه النه الله على الله الدركها: بدالله تعالى كوشمن ابوجهل كاسر ب- آب الله في في في مرتبه بدكلمه ارشاد فرمايا:

MA SIE-AMERI

<sup>--</sup> مسلم كى ايك روايت من سينے كبار نے كالفاظ بين سلم ١٣٩/٣، احمد ١٢٩/٣

۸- بخاری ۳۹۹۳

<sup>°-</sup> فتح الباري ع/٣٣٣

۱۰ یخاری ۳۹۹۳

اا بخاری ۱۳۰۳

تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اسلام اوراس کے ماننے والوں کو فتح عطافر مائی ] (''

۳- حدیث خالد بن ولید: انہوں نے کہا: نبی کریم الکتے نے مقتول کا سامان اے قبل کرنے والے کو دینے کا فیصلهٔ مایا اور اس سامان میں سے بیت المال کا پانچواں حصر نبیس نکالا ] (۲)

۳- حدیث عرمہ انہوں نے کہا: بی کر یم اللہ کو ایک مشرک نے گالی دی تو آپ اللہ نے فرمایا: میرے اس دشن سے میراد فاع کون کرے گا؟ زبیر نے کہا: میں انہوں نے اس سے مقابلہ کر کے اسے قبل کر دیا تو نبی کر یم اللہ نے مقتول کا سامان انہیں دے دیا ا

۵- حدیث سلمہ بن الاکوع ": " انہوں نے کہا: یمس نے نبی کر یم الیسے کے ہمراہ ہوازن قبیلے ہے جنگ کی ۔

ایک دن ہم دو پہر کا کھانا کھار ہے تھے جبکہ ہم میں ہے اکثر لوگ پیدل اور کمزور تھے، اچا نگ ایک آ دمی سرخ اونٹ پر سوار ہوکر آیا اور اونٹ کی کمر ہے ایک ری تکال کرا ہے با ندھ دیا۔ پھر ہمار ہے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اس نے ید یکھا کہ یہ کہزور لوگ ہیں تو دوڑتا ہواا پنے اونٹ کی طرف گیا اور اسے بٹھا کراس پر سوار ہوکر بھاگ گیا۔ (ہمیں یقین ہوگیا، یہ جاسوس ہے )۔ بنی اسلم کا ایک آ دمی اپنی فاکی رنگ کی اونٹی جو کہ سب ہے افضل تھی لے کراس کے یتھے بھاگا اور میں پیدل دوڑتا ہوااس کے یتھے گیا، جب میں اس کے قریب پہنچا تو اونٹی کا سراس کے اونٹ کے پٹھے کوچھور ہا تھا میں اور آ گے بڑھا اور اونٹ کی تکمیل پکڑ کرا ہے بٹھا دیا۔ جب بڑھا یہاں تک کہاں کہ اور آ گے بڑھا اور اونٹ کی تکمیل پکڑ کرا ہے بٹھا دیا۔ جب اونٹ نے اپنا گھٹناز مین پر ٹیکا تو میں نے اپنی گوار نکالی اور اس کے سر پر دے ماری، اس کا سرا ڈ گیا۔ میں اونٹ کو اور اس پر موجود سامان کو کھٹنچتا ہوالا یا تو سام سے دسول الشون تھے۔ آ پی تھٹول کا سارا سامان اس کا ہے۔ [آ پ علیہ نے اس سامان میں ہے مال نفید سے اس سامان میں ہے مال نفید سے مال نفید سے میں نکالا ] (د)

<sup>-</sup> نخ الباري ۲۹۵/۲

ا- منتج البرداؤر ٣٣٦٣ اور مصنف عبدالرزاق ٩٣٤٢

ا- مصنف عبدالرزاق ۱۳۷۷

<sup>-</sup> صحیح منن ابوداؤد ۲۳۱۲

<sup>-</sup> منداحم ۲۹/۲

۲ - حدیث عوف بن ما لک: (' انہوں نے کہا: [ ہم نے شریک کے اطراف میں لڑی جانے والی لڑائی م [ غز و دموته ] <sup>(٣)</sup> میں شرکت کی \_ [ ہم پر خالد بن ولیڈ گوامیر بنایا گیا،امداد حمیر قبیلے کا ایک آ دم بھی ہم ہے ہ گیا ] <sup>(\*)</sup> یمن ہے تعلق رکھتا تھا] ( ) [وہ بھار لے کشکر کے ساتھ ملاتو اس کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اسلحہ و غیبر دنہیں تھا۔مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے اونٹ ذرج کیے۔وہ (مددی) وہیں تخبرار با۔ یبال تک کداس نے اونٹ کی کھال ہے ؛ حال کی شکل کا تمزا کاٹ کراہے زمین پر بچھادیا۔ پھراس پرآ گ جایائی و دختک ہوگیا،اس نے اسے بچاؤ کے لیے ڈیوال بنالیا۔ دشمن ہے نکرانے کا فیصلہ ہو گیا۔ان میں قضاعہ قبیلے کے رومی اور عرب ملے جلے اوگ تھے۔انہوں نے ہم ہے تخت از ائی کی۔ان میں ایک آ دمی تھا جو کہ ایک سیا بی مائل سرخ گھو ڑے پرسوار تھا جس کی زین سونے کی تھی ،اس کے پیس ایک کمر یر ہ ندھنے والا کپڑا تھا جس پرسونے کی کڑھائی تھی۔اوراس کے پاسسونے کی تلوارتھی۔وولوگوں کو بہادری دکھانے بر ابھارر باتھا ہے مددی اس رومی کی تا زمیس رہا] (1) [پھروومددی اس کی گھات میں ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ گیا] (-) [جب و دوباں ہے گز را تو اس نے اس کے گھو زے کی بچپلی ٹا گلوں پر تکوار سے دار کیاد د ( رومی ) گریڑا، پھراس نے دوبار داسے تلوار مار کرقتل کردیا، جب الله تعالیٰ نے فتح عطا کر دی تو و دمقتول کے سامان کو حاصل کرنے کے لیے آیا،او گوں نے بھی گوابی دی کدای نے اس (رومی) کولل کیا ہے] (۱) اس نے (رومی) کا سامان لیز چیا تو خالد بن ولیڈ نے منع کر دیا [ات تبحصامان دے دیا] (1) [جب دو (مددی)عوف بن مالک کے خیمے کی طرف واپس آیا تو ان کے پیس اس بات کا تذكروكيا ، توعوف نے ان سے كبا ، تو واپس جا! و و تحقيم باقى سامان ديں گے ، و دواپس آيا، ليكن انہوں نے پجر بھى دينے ے انکار کر دیا۔ خوف چل کرخالد کے پاس آئے اور کہا: کیا آپ کومعلوم نہیں کے رسول التبطیع نے متول کا مال اے تل كرنے والے ووسينے كا فيسله فرمايا ہے، انہوں نے كہا: كيوں نہيں! عوف نے كہا: كچر آپ كواسے سامان ديئے ہے س چيز نے منع کیا؟ خالد نے کہا: وہ سامان اس کے لیے بہت زیادہ ہے۔عوف ٹنے کہا: اگر میں رسول انتہ بیٹ کے یاس زندہ والپس بینچ کمیا تو آپ طابقہ سے اس بات کا ضرور تذکرہ کروں گا۔ جب و دمدینہ واپس او نے توعوف نے اس (مددن) کو ر سول التنظيظية كي خدمت ميں فيصله مُروانے كے ليے بھيجا] (\* ) عوف بن ما لك رسول التنظيظية كے پاس آئے اور آپ علينه على معامل كم متعلق بمايا - [ آپ الله في خالد كوبلوا يا بعوف البهي بيشے بوئے تھے ] " [ رسول التعليقة ] " ا عليقة وال معاملے كم متعلق بمايا - [ آپ الله في في في الد كوبلوا يا بعوف البهي بيشے بوئے تھے ] " [ رسول التعلق

۱۹۲۱، ۱۹۰۹، ۱۹۴۰، ۱۹۴۰، مشراحم ۹ ۲۹

المنت مشدافير 1 سام اوريشتي 1 Pio 1

Fig. 152 -2

نے خالد سے فرمایا: تجھے اے مقول کا سامان دینے ہے کس چیز نے منع کیا؟ انہوں نے جواب دیا: اے اللہ کے رسول میں ہے۔

رسول میں ہے اور مال اس کے لیے بہت زیادہ تھا۔ آپ میں ہے نے فرمایا: تو اسے بیسامان اوٹاد ہے۔ خالد ہوف کے پاس سے

مزرے تو انہوں نے ان کی چا در تھینی اور کہا: رسول اللہ میں ہے کہ ہوا جو میں نے کہا تھا، رسول اللہ میں ہے۔

یہ بات سن کی، آپ ہوئے ہمت ناراض ہوئے اور فرمایا: اے خالد! اسے مت دے۔ اسے خالد! اسے مت دے، کیا تم

میرے مقرر کے ہوئے امراء کو چھوڑ نے والے ہو، تمہاری اور ان کی مثال اس آدی کی طرح ہے جس نے اونٹ یا بھریاں

پر انے کے لیے لیس۔ اس نے انہیں چرایا کھر جب ان کے پانی چنے کا وقت ہوا تو وہ انہیں ایک حوض پر لے آیا، انہوں نے

پر انے کے لیے لیس۔ اس نے انہیں چرایا کھر جب ان کے پانی چنے کا وقت ہوا تو وہ انہیں ایک حوض پر لے آیا، انہوں نے

پر ای چیا شروع کر ویا، پھر صاف صاف پانی پی گئیں اور تی چھوڑ دیا، تو کیا صاف (یعنی اچھی با تیں ) تو تمہارے لیے

میں اور بری با تیں مرداروں پر ہیں۔

# 9-(۱۳۲) مشرکوں کا جو پہلا آ دمی قبل کیا گیااور پہلی غنیمت حاصل کی گئی اس کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 مشرک کو پناورینا جائز ہے۔

🛠 کا فروں اور مشرکوں کے کسی محلے پرشب خون مار ناجا کڑ ہے۔

🛠 او لے کابدلہ جائز ہے۔

🕾 ملمانوں کے لیے فرقہ بندی ناجائز اور حرام ہے۔

ت روایت کرنااور کھی ہوئی بات برعمل کرناجائز ہے۔

🤝 امیر کی اطاعت کرنااوراس کاتھم مانناوا جب ہےخواہ وہ آ منے سامنے ہویا کتابت وغیرہ کے ذریعے ہو۔

🛪 جس معاملے میں قطعی دلیل نہ ہواس میں اجتہاداورمشورہ کرنا جائز ہے۔

دلائل:

ا- حديث سعد بن الى وقاص (١٠) انهول نے كها: جب رسول التيك مدينة كترة آئوة آپ علية كياس جبينه

مندامه الايما

قبلے کے اوگ آئے اور کمنے لگے: آ میں منابقہ ہمارے درمیان تشریف لائے بین،اس لیے ہم سے بیمعاہد و سیجیے کہ اگر ہم آ ہے۔ ان ہے معاہدہ کر لیا۔ پھر وہ اسلام لے آ ہے۔ ان سے معاہدہ کر لیا۔ پھر وہ اسلام لے آئے۔راوی کہتے ہیں کدرسول اللہ ویکھیے نے ہمیں بھیجااور بی کنانہ کے ایک محلے پر شب خون مارنے کا حکم دیا جو کہ جہینہ قبلے کے یزوں میں واقع تھا۔ ہم نے ان پرشب خون مارالیکن وہ بہت زیاد و تھے اس لیے ہم نے جمینہ قبیلے ہے مد وطلب كى كىكن انبول نے انكاركرديا۔اور كہنے لگے:تم حرمت والے مبينوں ميں كيول أوتے ہو؟ تو ہم نے جواب ديا: ہم تو صرف ان اوگوں سے اور سے ہیں جنہوں نے ہمیں حرمت والے مہینے میں حرمت والے شبرسے نکال دیا، اس وقت ہم میں ہے بعض اوگ کہنے لگے: ہم اللہ کے بی ایک کے مال جاتے ہیں اور انہیں اس معاملے کے متعلق بتلاتے ہیں لیکن اکثریت نے کہا نہیں بلکہ ہم یہیں گفسریں گے، میں نے اپنے ساتھ شامل کچھاوگوں ہے کہا: ہم قریش کے قافلے کی طرف جاتے میں اور ان کا راستہ کا ٹ دیتے ہیں ، ہم قافلے کی طرف چل پڑے۔اس وقت لوٹ کا سامان اس کا ہوتا تھا جوا ہے حاصل كرتا تما،اس ليے بم قافلے كى طرف چلے گئے اور ہمارے كچھ ماتھى نبى كريم اللہ كى طرف چلے گئے اور انہيں اس معاسلے ك متعلق بنايا۔ آپ الله بهت غصى حالت ميں كھڑے ہو گئے ، آپ الله كا چېره مبارك سرخ ہو چا تھا اور فرمايا: تم میرے پاس سے اکٹھے گئے ہواور جدا جدا ہوکرواپس آئے ہوتم سے پہلے لوگوں کو گروہ بندی نے ہلاک کر دیا۔ میں تم پر ا یک ایے آ دی کوامیر بنا کر بھیجوں گا جوتم سے زیادہ بہتر تو نہیں ہے لیکن وہ بھوک اور پیاس پرتم سے زیادہ صبر کرنے والا ہو گا۔ بیاسلام میں مقرر کیے گئے سب سے پہلے امیر تھے [ آپ علیہ نے اے جانے کا مقام بتانے سے پہلے ایک خطاکھ کر د یا اور فر مایا: تو اور تیرے ساتھی دو دن چلنے کے بعد اس خط کو نکال کر کھولنا اور دیکھنا جو میں نے تنہیں اس میں حکم دیا ہے اسے پورا کردینااوراس حَم کو پورا کرنے کے لیےا پنے ساتھ چلنے پراپنے ساتھیوں میں ہے کسی کومجبور نہ کرنا۔دو دن چینے کے بعد انہوں نے مسودہ کھولااس میں بیچکم تھا کہ چلتے رہو، یبال تک کہ نخلہ (۱) کے مقام پر پڑاؤڈال دو، وہاں جوتم تک قریش کی خبریں پنچیں انہیں ہم تک پنچاؤ، خط پڑھنے کے بعد انہوں نے اطاعت اور فرمانبرداری کا مظاہر ہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا:تم میں سے جوشہادت کی رغبت رکھتا ہووہ میرے ساتھ چلے، میں رسول التعلیقی کا حکم پورا کروں گااور تم میں سے جوا سے ناپند کرتا ہووہ واپس لوٹ جائے کیونکہ رسول التبعیق نے مجھے تم میں ہے کسی کومجبور کرنے ہے منع کیا تھا۔سبابوً ۔ان کے ساتھ چل پڑے، جب وہ حران کے مقام پر پہنچے تو سعد بن الی وقاص اور عتبہ بن غز وان کا اونٹ گم مداورها نف سدورميان ايك جُدكام البداية النبايد ٢٣٩/٢

جوکین، جس پروہ باری باری سوار بور ہے تھے۔ وہ اسے تلاش کرنے کے لیے بیچے رہ گئے اور تمام اوگ آگے گزر گئے۔
انہوں نے نخلہ کے متام پر پڑاؤڈال ویا، ان کے پاس سے عمرو بن حضر کی اور تھم بن کیسان اور عثبان اور مغیرہ جو کہ عبداللہ
کے بیٹے تھے گزرے، ان کے ساتھ مال تجارت بھی تھا جو کہ گندم اور جو کی شکل میں تھا وہ اسے طاکف سے لار ہے تھے،
اوگوں نے جب انہیں ویکھا تو عبداللہ بن واقعہ ، جنبوں نے اپنا سرمنڈ وایا بوا تھا ان پرمتوجہ بوئے ، جب اوگوں نے ان کا
سرمونڈ ھا بواو کھا آتو عمار سے کہنے گئے: ان کے بار سے میں کوئی حربی نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے ان کے بار سے میں آب کی
میر مشور و کیا۔ بیر جب کا آخری ون تھا۔ کہنے گئے: اگرتم انہیں قبل کر دوتو یقل حرمت والے مینے میں بوگا اور اگرتم انہیں
چوز دوتو یہ آئ رات حرم میں واخل ہوجا کیں گے اور تم انہیں قبل کر دوتو یقل حرمت والے مینے میں ہوگا اور اگرتم انہیں
واقد بن عبداللہ اسمی نے عمر و بن حضر کی کوتیر مار کر لل کردیا ، عثان بن عبداللہ اور تھم بن کیسان کوقید کرلیا گیا جبکہ مغیرہ وان کے
قبضے سے بھاگ گے ۔ وہ اوٹوں کو ہا تک کررسول اللہ اللہ کوتی کے پاس لے آئے ، آپ یکھیا تھی نے انہیں فرایا: اللہ کی قسم! میں
کردیا اور اس میں سے پہنیں لیا ، جب رسول اللہ اللہ کے نیور مایا تو وہ بہت نادم ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو ہلاک
کردیا اور اس میں سے پہنیں کیا نے بھی انہیں تھے، میا میا وہ وہ بہت نادم ہوئے اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ تہا

جب قریش کو می فریخ بیخی تو انہوں نے کہا: محمطی نے حرمت والے مہینے میں خون بہا کر اور مال لے کر اور آ دمیوں کو

قید کر کے اے حلال کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بی آیت نازل فرمائی: ﴿ لوگ آپ بی الله فی سے حرمت والے

مہینوں میں لڑ ائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بی الله کے کہان میں لڑ ائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی

راد ہے۔ وکنا، اس کے ساتھ کفر کرنا اور مجد حرام ہے روکنا اور و بال کے رہنے والوں کو و بال سے نکالنا، اللہ کے نزویک اس

ہے بھی بڑا گناہ ہے، یہ فتر قبل ہے بھی بڑا گناہ ہے کہ (۱)

الله تعالی فرماتے ہیں: الله کے ساتھ کفر کرنا قبل ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب بیآیت نازل ہوئی تورسول الله الله علیہ خ سامان لے لیااور قید یوں ہے قد بہ لیام (۲)

ا- سورة البقرد آيت نمير: ۲۱۷

<sup>-</sup> يسلى ٥٨/٩ حرود نازير كي روايت =

تیسرا باب مال فئی یعنی شمن سے مقابلہ کیے بغیر حاصل شدہ مال کے بارے میں اس میں (۸) نیطے ہیں۔

TIA

### ۱- (۱۳۳) بغیرلڑائی کے حاصل ہونے والے مال میں سے دیہا تیوں کے حصے کے بارے میں برسول النھائیے رسول النھائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

اسلام کارکروگی کاوین ب،اسلام میں بدلہ کارکروگی کے حساب سے مطےگا۔

💎 مال ننیمت اوراژ ائی کے بغیر حاصل ہونے والے مال کے حقد ارصر ف مجاہدین ہی ہیں۔

دلا<sup>ئل</sup>:

ا - حدید شیرٹ سلیمان بن ہریدہ اُ<sup>(۱)</sup> وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا: رسول اللہ مطالقہ نے دیساتی مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں غنیمت اور لڑائی کے بغیر حاصل ہونے والے مال میں سے ای صورت میں حصہ سلے گا جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔

۲-(۱۳۳۱) قبیلہ بنونضیر کے مالوں کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 مال فئی کی وضاحت، یہ دومال ہے جیے مسلمان اپنے دشمنوں سے بغیرلڑ ائی کے حاصل کریں۔

😽 مال فئی کی تقییم حاکم کے سپر د ہے، وہ اپنی مجھ بوجھ اور اجتہادے اسے جہاں چاہے خرچ کرسکتا ہے، خواہ اپنے

لیے رکھ لے یا قریبی رشتہ داروں کودے دے اور باقی مسلمانوں کی فلا ٹو بہبود کے لیے خرچ کردے۔

ولائل:

ا- حدیث ابن مرزُ (۱) انہوں نے کہا: بونفیر کا باغ رسول الشون کے لیے خاص تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیفر ما کرا ۔ انہیں عطا کر دیا تھا اور ان کے لیے خاص کر دیا تھا کہ ﴿ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مال بھی اپنے رسول کوعطا کیا، تو

<sup>-</sup> من كبرى بيهتى ٢ / ٣٨٨

ا- مصنف عبدالرزاق ٩٧٣٣

# ٣-(١٣٥) انصارك ليخيبرك جا كيرول كمتعلق رسول التعليق كافيصله

#### احكامات:

💎 صحابے ورمیان ایک دوسرے کے لیے موجود جذب ایار کامیان۔

التنابية كم عزوكا بيان-

🖈 رسول التعليقية كي حوض كاثبوت.

💎 جا گیری عطا کرنے کے سلسلے میں رسول الشفائیہ کا قریش کوا فضلیت دینے کا بیان ۔

# دلائل:

حدیث این عمر (") انہوں نے کہا: میں نے انس کو یہ کہتے ہوئے سا کہ ایک دفعہ نی کریم آوٹ نے نے انصار کو بلایا تاکہ بحرین کی جا گیریں ان کے نام لکھ دیں ، تو انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قتم! ہم یہاں وقت تک نہیں لیں گے جب تک آ پہلینے اس طرح کی جا گیریں [ جوآ پہلینے نے ہماری لیکھی جیں ] (") ہمارے قریش بھا ئیوں کے لیے بھی نہیں لکھ

بخاري ۱۳۰۳،

r بخاری ۱۹۳۳ –

۳۳۵۹ يخاري ۲۳۵۹

دیتے۔ آپ تالیف نے فرمایا: جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور ہے میں معاش ان کو بھی ملتی رہے گی، کیکن انصار ان سے (قریش کے متعاق ) اصرار کرتے رہے۔ [جو بنی کریم میں ہے گئی گئی ہے ۔ اب متعاق ) اصرار کرتے رہے۔ [جو بنی کریم میں ہے گئی گئی ہے۔ بال موجود نہیں تھے ] (۱) آپ میں ہے نے فرمایا: تم میرے بعد یہ دیکھو گئی ہے۔ تم مجھ سے حوض پر طنے تک صبر کرتے رہنا (جنگ اور فساد نہ کرنا)۔

# ۴-(۱۲۸) بنونضیرکے بارے میں رسول التعلی<del>ف</del> کا فیصلہ

#### احكامات:

🛪 فیصلهٔ کرنے کے دوران عدل وانصاف کالحاظ کرناوا جب ہے۔

🔯 مشرك ادرابل كتاب اگر فيصله كروانے كے ليے مسلمانوں سے رجوع كريں توان كے درميان فيصله كرنا جائز ہے۔

🤝 دثمن جب قلعه بند بوجائے تو اس کے درختوں کوجلا ٹااور گھروں کوتباہ کرنا جائز ہے۔

🖈 مال فئي (لر ائي كے بغير حاصل ہونے والا مال) الله كر رسول الله كے ليے مخصوص ہے۔

### دلائل:

بخاری ۲۳۷۷

PZZP منح من البي داؤد PZZP

٣- من النسائي ١١٣١١

یجے کہ '' اور انصاف یہ ہے کہ جان کے بدلے جان تل کی جائے پھریہ آیت نازل ہوئی ﴿ کیادہ جالمیت کے مطابق فیصلہ جائے ہے۔ فیصلہ جاتے ہیں ﴾ ('' [ تو آپ میانی نے دیت کو برابر کردیا ] (۲)

t - حدیث این مرّ: (\*) رسول التعلیقی نے بی نضیر کے مجوروں کے درخت جلوادیے اور کٹواڈ الے ، انہیں بویرہ کہا جاتا تھا [اس وجہ سے حسان بن ثابت کہا کرتے تھے: بی لوی کے شریفوں پر آسان بوگیا کہ بویرہ میں سبطرف آ گستی ہو ] (د) [و دیکار نے لگے، اے محقظی ! آپ توزین میں فساد کرنے سے منع کرتے تھے اورابیا کرنے والے وہرا سمجھتے تھے،ان کھجوروں کے درختوں کوجلانے اور کا شنے کا کیا سبب ہے؟ ]<sup>(۱)</sup>تو بیآیت نازل ہوئی: ﴿ تو نے کھجوروں کے جودرخت کاٹ دیتے ہیں اورجنہیں ان کی جڑوں پر کھڑا جھوڑ دیا ہے، پیسب اللہ تعالیٰ کے عکم سے ہوا ہے ﴾ [بنی عوف بن خزرج کاایک گروہ جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول ، مالک بن ابی تو قل ، سویداور داعس شامل تھے ، نے بی نضیر ک طرف پیغام بھیجا کہ اگر وہ ٹابت قدم رہے اور ڈٹے رہے تو ہم بھی متہبیں سلامتی نہیں دے کیس گے ،اگرتمہارے ساتھ لوائی کی گئی تو ہم تمبارے ساتھ ال کرلڑیں گے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمبارے ساتھ نکل جائیں گے۔وہ ان کی مدد کا ا تظاركرتے رہے ليكن انہوں نے ايساند كيا، ] اللہ تعالى نے يہوديوں كے دلوں ميں رعب ڈال ديا، وہ رسول اللہ عليہ ہے سوال کرنے لگے کہ ان کےخون معاف کر کے انہیں اس شرط پرجلاوطن کر دیا جائے کہوہ اپنے اونٹو ل پراسلیج کے علاوہ جتنا سامان لے جا سکتے میں لے جا کیں \_رسول النہ ﷺ نے قبول فرمالیاءان کے اونٹ جتنا سامان اٹھا سکتے تھے وہ انہوں نے اٹھالیا،اس وقت ان کی حالت میتھی کہ آ دمی اینے گھر کو بند درواز ہے۔میت منبدم کرتا اور اسے اپنے اونٹ پر رکھ لیتا،ان میں سے کچھ خیبر کی طرف طلے گئے اور کچھ شام کی طرف طلے گئے اوراینے مال رسول التحظیف کے لیے جھوڑ گئے، یہ مال

ا- سورة المائده آيت نمبر ٢٣

٢- سورة المائدة آيت تمبره ٥

٣- مستيح منن النسائي ١٣١١

۳- بخاری ۳۸۸۳

۵- یخاری ۳۰۳۳

۱- تفسيران كثير ۱۳/۸۳

# رسول التعليق كي ليمخصوص تحا](١)

۵-(۱۳۷) خیبر کے مال میں سے قریبی رشتہ داروں ، جو کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب ہیں ، کے حصوں کی تقسیم کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🛪 رسول التعليق كرقرين رشة دار بنو باشم اور بنومطلب بير -

🖈 نی کریمایشند کے قریبی رشتہ داروں کو قرابت کی دجہ سے فضیلت حاصل ہے۔

الفی یعنی بغیر او ان کے حاصل ہونے والا مال رسول الله الله کے لیے ہے پھر آ پھایات کے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے۔ داروں کے لیے ہے۔

### ولائل:

ا - حدیث جبیر بن مطعم (۳) انہوں نے کہا: جب خیبر کے دن رسول التعلیق نے قریبی رشتہ داروں میں سے بنو ہاشم اور اور بنو مطلب کا حصد رکھا اور اور بنونو فل اور بنوشم کو چھوڑ دیا۔ تو میں اور عثمان بن عفان بی کریم ساتھ کے پاس آ ئے اور کہا: اے اللہ کے رسول ساتھ ! یہ بنو ہاشم ہیں، آ پیلیسے کی وجہ سے اللہ نے جوانہیں نضیلت عطاکی ہے ہم اس کے

ا- تفسيرا بن كثيره/٣٣٣

<sup>-</sup> بخاری ۵۸۸م

ا- مسيح سنن الى داؤو ٢٥٨٢

ا نکار کی تو نہیں ہیں، لیکن کیاوجہ ہے؟ آپ تالیق نے بنومطلب کوتو حصد دیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، حالا نکہ ہماری قرابت ایک بی ہے؟ تو رسول الندائی نے فرمایا: ہم اور بنومطلب، نہ جاہلیت میں جدا ہوئے اور نہ اسلام میں جدا ہوں گے۔ آپ بیٹ نے اپنی انگیوں کوایک دوسرے میں ڈالا اور فرمایا ہم اور وہ ایک بی چیز ہیں۔

۲-(۱۳۸) مونے کے اس ککڑے کی تقسیم کے بارے میں رسول الڈیکیٹیٹی کا فیصلہ جسے علی بن الی طالبؓ نے یمن سے بھیجا تھا

#### احكامات:

المعالمة المعالية كعظيم اخلاق كابيان -

الله تهمت کے خوف سے کس کام کوچھوڑ ناجائز ہے۔

🖈 نمازخون کا بچاؤ کرتی ہے جس نے نماز پڑھی اس نے اپناخون محفوظ کرلیا۔

🖈 لوگوں پران کے ظاہری اعمال کی وجہ پر تھم لگایا جائے جبکہ ان کا باطن اللہ تعالی کے سپر د ہے۔

🖈 رسول التعاليقة كاخوارج كے نكلنے كى خبر دينا۔

🛠 خارجیوں کی بعض نشانیوں کا بیان۔

🖈 فارجیوں سے جنگ جائز ہوگی۔

# دلائل:

ا - حدیث عبدالرحمٰن بن الی نعم (۱) انہوں نے کہا: میں نے ابوسعیدالخدری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ علی بن الی طالب نے یمن سے رسول الدُّعَافِينَة کی خدمت میں صاف شدہ چمڑے میں لپڑا ہواسو نے کا ایک ظرا بھیجا، ابھی وہ سونامٹی

بخارك الاسهم

ے جدانبیں کیا گیا تھا، نی کریم کیا ہے ۔ نے وہ سونا چارآ ومیوں کے درمیان تقسیم کردیا جو کہ عیبینہ بن بدر [الغزاری] (''،اقر ٹ بن حابس [الحنظلي] (\*) زيد الخيل[الطائي] (\*) اور چوشھ يا تو علقمه [بن غلاثه العامري] (\*) تھے يا عامر بن الطفيل تھے۔ اِجس وجہ ہے قریش ناراض ہو گئے اور کہنے لگے:[کیا آ پے ایک فید کے سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں جپوڑ رے ہیں ] (د) صحابة میں سے ایک آ دمی نے کہا: ہم اس سونے کے ان سے زیادہ حقدار تھے۔ یہ خبررسول النہ ایک کرمپنی، آ پیانتے نے فرمایا:تم لوگ میرااعتبارنہیں کرتے ،اس پروردگارکومیرا اعتبار ہے جوآ سانوں میں ہے،میرے یا س مبح شام آسان کی خبرین آتی میں \_راوی کہتے ہیں: اس وقت ایک آ دمی [ ذوالخویصر د، جو کہ بنوتمیم کا آ دمی تھا] (1) کھڑا ہوا، اس کی آئنھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، دونوں رخسار پھو لے ہوئے تھے، بلند پیشانی ،گھنی داڑھی ،سرمنڈا ہوا،تہہ بند فر مایا: تیری خرابی ہو، [اگر میں عدل نہ کروں پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کروں تو میں تباہ و ہر باو ہوجاؤں گا ] (4) کیا میں ساری زمین والوں میں اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے کے زیادہ لائق نہیں ہوں؟ [عمر بن خطاب کھڑتے ہوئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول علیقہ! میں اس کی گرون نہ اڑا ووں؟ آپ علیقہ نے فرمایا جنہیں! ] (۱۰) اللہ تعالیٰ کی پناو!لوگ کیا کہیں گے کہ میں اینے ساتھیوں کوتل کروار ہا ہوں] (") رادی کہتے ہیں: [ جب وہ پیٹے موڑ کر چلاتو اس کی جانب (ایک شخف ) كھڑا ہوا (جو ) ["" خالد بن وليد ؓ [ سيف الله ( نتھے ) اور وہ كہنے لگے ] "" اے اللہ كے رسول مليقة ! ميس اس كى گردن نه از ا دوں؟ آپ آپ آلینے نے فرمایا بنہیں! شاید وہ نمازیڑ ھتا ہو، تو خالد ؓ نے کہا: بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی زبان اور دل مختلف میں (یعنی منافق میں )\_رسول الله علیہ فیصلے نے فرمایا: لیکن مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دل کی بات کھود کر نکالوں یاان کے پیٹ چیروں۔ جبوہ پیٹے پھیر کر جار ہا تھاتو آپ علیہ نے فرمایا: اس کی نسل ہے

-0.1.4 مسلم ۲۳۳۸

۹،۸،۷،۲ مسلم ۳۳۵۳

-18.18.10

ا پے اوگ پیدا ہوں گے [تم میں سے ہر کوئی اپنی نماز کوان کی نماز کے مقابلے میں تقیر سمجھے گا اور اپنے روزے کوان کے وزے ہے کم تر جانے گا اِ اَ ہروفت قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے لیکن ووان کے گلے سے پیچنبیں اترے گا [سلمانوں وَلَل كريں كے اورمشركوں كوچيوڑ ديں كے ] (\*) وو دين سے اس طرح باہر ہوجائيں كے جيسے تير جانور كے پار نکل جاتا ہے [ووشکاری اس تیر کے پیل کودیکھتا ہے، کیکن اس میں پھیٹیں پاتا، پھراس کی لکڑی کودیکھتا ہے کیکن اس میں کیونبیں یا تا، بھرو داس کے پر کودیکھتا ہے لیکن دواس میں بھی کچھنیں پا تااور تیراس کی بیٹ اورخون ہے آ گےنکل گیا ہے، اوراس گروہ کی نشانی میہ ہوگی ،ان میں ہے ایک آ دمی کالا ہوگا ،اس کا ایک کندھاعورت کے پیتان جیسا ہوگا ، یا فرمایا: جیسے گوشت کا اوتھزا، و و تضاخطلاتا ہوگا، بیلوگ اس وقت نکلیں گے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، ابوسعیڈ کہتے ہیں: میں گوا بی دیتا ہوں کہ میں نے بیرسول النہ اللہ ہے سنا ہے، اور میں میجھی گوا بی دیتا ہوں کے ملی بن ابی طالب نے ان سے لڑائی کی اور میں ان کے ساتھ تھا ، علی نے اس آ دمی کو تلاش کرنے کا تھم دیا ، وول گیا تواہان کے پاس لایا گیا ، میں نے ات دیکھاد دوییا بی تھا جیبار سول النھائے نے بیان فرمایا تھا] (۲) میراخیال ہے رسول النھائے نے ان کے بارے میں یہ بھی فر مایا تھا:اً گر میں نے ان کو پالیا تو انہیں ضرور تو مثمود کی طرح قتل کر دوں گا۔

2- (۱۳۹) بحرین کے مال کی تقیم کے بارے میں رسول التّعلیّ کا فیصلہ

ال نغیمت کو بکھیر نااور تقتیم کی غرض ہے مجد میں رکھنا جا کڑ ہے۔
 حاکم ، سلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے مال فئی کی تقتیم میں اپنی مرضی ہے تصرف کرسکتا ہے۔
 کسی مخض کے کسی کام پر تعجب کرتے ہوئے اس کے پیچھے نظر دوڑ انا جا کڑ ہے۔

ا- حدیث انس: (°) نی کریم این کے پاس بحرین سے مال آیا۔ آپ این نے فرمایا اے مجدمیں بھیر دو، یہ

مسلم ١٢٧٧

بخاری ۱۲۵۵

ان مالوں میں سے سب سے زیادہ تھا جورسول الشریک کے بیاس لائے گئے تھے، اسے میں حضرت عباس آپ سیالیت کے بیاس آئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول الشریک ایم وے وہ بیجے کو کہ میں نے (بدر میں) اپنا فد سد دیا تھا اور عمیلی فلا میں کا بیار وہ کر دوا اسے فلا یہ دیا تھا ، آپ سیالیت نے فر مایا: اچھا! لے لو، انہوں نے اپنے کیڑے میں مٹی کھر کھر کر ڈالنا شروع کر دیا، پھر ووا الشانہ کے، پھر کہنے گئے: آپ سیالیت کی وہ کہ دیجے کہ میہ جھے اٹھوا وے، آپ سیالیت نے فر مایا: نہیں! تو وہ کہتے گئے: آپ سیالیت نے فر مایا: نہیں! انہوں نے اس میں سے کھے اکال دیا پھر اٹھا نے لگو بھی نا اٹھا کے آپ سیالیت نہیں! کہنے گئے تو اس میں اللہ کے رسول میں گئے: آپ سیالیت نہیں! آخر انہوں نے کھے اور اکال دیا اور اے اپنے کندھوں پر اٹھا کر آپ سیالیت خود ہی اٹھوا دیجے، آپ سیالیت نے فر مایا: نہیں! آخر انہوں نے کھے اور اکال دیا اور اے اپنے کندھوں پر اٹھا کر چیلے گئے۔ نیک رہے گئے آپ سیالیت نہیں برابر و کھتے رہے بہاں تک کے وہ نظرے او بھل ہو گئے۔ آپ سیالیت نے ان کی حص پر تعجب فر مایا، پھر آپ بیالیت ان میں جا ہے۔ تک کر یم میں اس جگہے اس وقت تک نہیں اٹھے جب تک ایک رو پہیمی باتی رہا۔

#### احكامات:

🖈 انصار کی فضیلت کابیان۔

🖈 اگراعلیٰ آ دی ادنیٰ کوآ واز دی تواس کے لیے جواب میں لبیک کہنا متحب ہے۔

الم الرائي كي بغير حاصل ہونے والے مال كواني مرضى تقيم كرسكتا ہے۔

تالیف قلب کے لیے دوسرے مالوں کی نسبت مال فئی اور مال غنیمت میں سے زیادہ وینا جائز ہے۔

🖈 حی تلفی پر اواب کی نیت سے مبر کر نامتحب ہے۔

# دلائل:

بخاری ۳۷

ادر نیوی بچوں کو لے کرآ گئے ،اور ٹی کریم میکانٹے کے ساتھ دی بزار صحابہ اُدر پچھ و داوگ تھے جنہیں آپ نیسٹے نے احسان کر ئے چیوز دیا تھا۔ یہ سب اوگ بھاگ کھڑے ہوئے ، آپ آیٹ میدان جنگ میں اسلیے رہ گئے ، اس دن آپ ایٹ نے علیحد و و آوازی وی، پہلے دائیں طرف نگاہ چھیری اور کہا: اے انصاریو! انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مالیتے! خوش ہوجائے ہم آ پیلنے کے ساتھ حاضر ہیں۔ پھرآپ نے اپنے بائیں طرف دیکھااور فرمایا: اے انصاریو! تو انہوں نے کہا گا اے اللہ کے رسول خوش ہوجا ہے ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں آپ ایک مفید خچر پر سوار تھے، نیجے اتر آئے اور کہنے لگے: میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ، پھر کنار بھاگ کھڑے ہوئے اور بہت سامال نینیمت باتھ آیا ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے رسول میں کا کو موازن کے مال عطا کردیے ] ( ) [ تو ہم طا کف کی طرف گئے اور جالیس راتوں تک وہاں کا محاصر دکیا، پُتر بم نے مکہ داپس لوٹ کر وہاں پڑاؤڈال دیا]<sup>(۲)</sup>۔ [بیہ پڑاؤجعرانہ کے مقام پر تھا]<sup>(۳)</sup> آپ ایک نے وہ مال مهاجرین اوران لوگوں کے درمیان جنہیں احسان کر کے چھوڑ دیاتقیم کردیا [راوی کہتے ہیں: آپ نیاف نے ابوسفیان بن حرب مفوان بن امیہ عیبینہ بن حصن اور اقرع بن حابس میں سے ہرایک کوسواونٹ عطا کیے اور عباس بن مرداس کواس ے بھی زیادہ عطا کیا] <sup>(\*)</sup> [اس کے علاوہ آ پے علیانہ نے عرب کے سرداروں کو بھی بہت کچھ عطا کیا اور اس دن آ پ ماللہ نے تقسیم میں ان کوسب پر فوقیت دی [ ( ) آپ ایسے نے قریش کے ہرآ دمی کوسواونٹ عطا کیے ] ( ) انصار کو کیچھ کی نددیا، توانصار کہنے لگے: جب بخت وقت ہوتو ہمیں بلایا جاتا ہے جبکہ مال غنیمت اوروں کوعطا کیا جاتا ہے [اللہ تعالی اپنے ر سول الله کے کو معاف فرمائے ، آپ اللہ قریش کوعطا کر رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں حالانکہ بماری مکواروں ہے ابھی تك رشمن كا خون نيك رباب ] ( - ) آپ اين كوية خرميني [تو آپ اين نے انصار كي طرف پيغام بھيجا] ( ^ ) آپ میان ہے انہیں چمڑے کے ایک خیمے میں جمع کیا [ان کے علاوہ کی اور کونہیں بلایا] (۱) آپیائے نے فرمایا: اے انصار یو! یه کیابات ب؟ جو مجھے تمباری طرف سے پینی ہے، وہ خاموش رہے [عمر رسیدہ انصاری کہنے لگے:اے اللہ کے

۱۹۰۰ يخاري ۲۳۳۱

٣- مثلم ٣٣٣٩

سو- كنزلعمال ١١٠/١٠٠

۱۲- مسلم ۱۲،۲۱۹

عاد المحادث ۱۵۰ ما

معاف فرمائے جو کہ قریش کو مال دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں ، حالا نکہ بماری آلمواروں ہے ابھی تک دشمن کا خون نیک رہائے ](۱) آ سے الیکھنے نے فرمایا:اے انصار یو![کیامیں نے تنہیں گمراد نہیں پایا،اللہ تعالیٰ نے میری دجہ ہے تنہیں بدایت عطا کی ،تم جدا جدا تھے،اللہ تعالیٰ نے میری وجہ ہے تمہارے درمیان الفت پیدا کی ،تم محتاج تھے،اللہ تعالیٰ نے میری والے ہیں، آ یے بیٹ نے فرمایا: تم چا ہوتو یہ بھی کہدیکتے ہوکہ آپ بیٹ ہارے پاس ایسے ایسے آئے ا<sup>(۱)</sup> اگرتم یہ کہوتو تمہاری بات ہے بھی ہو گی کہ ہم نے آپ علی کو بے گھر پایا تو ہم نے پناہ دی ، ہم نے آپ ایک کو مجتلایا ہوا پایا تو آپ علینے کی تصدین کی ،ہم نے آ پیلینے کوشاح پایا تو آ پیلینے کی غم خواری کی اور رسوا کیا ہوا پایا تو آ پیلینے کی مدد کی آ<sup>(۲)</sup> [ چونکہ قریش ابھی ابھی جاہلیت (اور قل وقید) کی مصیبت سے نظم ہیں، میں جاہتا ہوں، ان کے نقصان کی کچھ تلافی کروں اور ان کی تألیف قلب کروں ] ( ") [میں جب بھی گفر سے اسلام میں نے داخل ہونے والے کوکوئی مال دیتا ہوں تو و وصرف تأليف قلب كے ليے ہوتا ہے ] (د) [مجھے ان كے اسلام سے پھر جانے اور بے صبرى كا ڈر بے، (اس ليے انہيں دیتا ہوں ) ، اوربعض او گوں کواس بھلائی اور سیرچیشمی کی وجہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے، چھوڑ دیتا ہوں ، عمرو بن تغلب بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں۔

عمرو بن تغلب کہتے ہیں: نبی کریم اللیفی نے میر ہے متعلق جو کلمہ کہا اگراس کے بدلے جھے سرخ اونٹ بھی ملتے تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا] (۱) کیا تم خوش نہیں ہو؟ کہ لوگ و نیا کا مال ودولت اور [بکریاں اور اونٹ] (۱) لے کرجا میں اور تم اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے رسول میں کہ کے لیے کرجاؤ۔[اللہ تعالیٰ کی قتم! جوتم لے کرجارہے ہو بیاس ہے بہتر ہے جووہ لے کرجارہے ہیں] (۱) وہ کہنے گے: کیول نہیں! تو نبی کریم ایک نے فرمایا: اگر دوسر بے لوگ ایک میدان کی طرف چلیں

ا،۵،۵- بخاری ۲۳۳۱

بخاری ۳۳۳۰

ا-- كنزااباعمال ١١/١٢

<sup>-</sup> بخاری ۱۳۳۳

۳۱۳۵ کاری ۳۱۳۵

و بخاری ۱۳۳۳ اور مسلم ۱۳۳۳ ۳

اورانصارایک رہتے پرچلیں تو میں انصار کارستا نقتیار کروں گا۔ [انصار میرے ساتھ والا کیڑا (لینی میرا باطن) ہیں اور دوسرے اوگ او پروالا کیڑا (لینی طاہر) ہیں۔ [اگر بجرت نہ بوتی تو میں انصار میں ہے ہی ہوتا] () [میرے بعد تمباری حق تلفی ہوتو یہاں تک کہتم مجھے دوش پر طو] () [پھر آ پہلائے نے اپنے ہاتھ اس قدر افعائے کہ میں نے آپ جو تیکھ تا اے دیکھا، آپ تالیق نے فرمایا: اے القد تعالی ! انصار یوں کو بخش دے [ سالت کی کندھوں کے نینچ جو پھھ تا اے دیکھا، آپ تالیق نے فرمایا: اے القد تعالی ! انصار یوں کو بخش دے آ انصار یوں کی اولاد کی اولاد کی اولاد کو بخش دے [ یہ بات من کرتمام اوگ اتنا روئے کہ ان کی وارسی میں اور دورہ سے ہوئے لوٹ کے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول کے جھے پر راضی ہیں آ ( ) ہشام کہتے دار حسیاں تر ہو گئیں اور دورہ سے ہوئے لوٹ کے کہ ہم اللہ تعالی اور اس کے رسول کے جھے پر راضی ہیں آ ( ) ہشام کہتے ہیں : مین نے ابوحمزہ سے یو چھا: آپ دہاں موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا : میں کہاں خائر ہوسکتا ہوں؟

۲۰۱۱ مسلم ۲۳۳۳، بخاری ۲۳۳۰

الم - كنزالعمال ١١/١٣

جوتھاباب

عهدو بیان باند صخے ، امان دینے اور جزیہ لینے

کے بارے میں

اس میں (۹) فیصلے ہیں۔

# ۱-(۱۴۱)عہدتوڑنے والے کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

ن خیبروالوں کے ساتھ رسول الشوائی کی سلم کابیان۔

😙 يېود کې خباخت اور عبد شکني کابيان ـ

۳۶ عبد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ واللہ کا خیبر والوں کو آل کرنے اور ان کے بیوی بچوں کو قید کرنے کی سزادیا۔
 ولائل:

۱- منن كبرى بيلقى ٩/ ١١١٥ وصيح ابوداؤ د ١٥ ٢٥

١٠٦/٢ - طبقات الكبرى ابن سعد ١٠٦/٢

٥- طبقات أللبرني ابن معدم/١٠٥

۵- (۱۱ امعادا بن التيم ۳۳۵/۳

<sup>--</sup> خبقات اللبرى ابن معدم / ١٠٤

چ سے بو چھا جی کی وہ تھیں کہاں ہے؟ جے وہ قبیلہ بونضیر سے لایا تھا، وہ کہنے لگا: وہ جنگوں اور مصارف میں ختم ہوگئ۔

ہم ہوئی نے فر مایا اسے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ مال تو بہت زیادہ تھا۔ رسول التھ بیٹ نے فر مایا اسے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ مال تو بہت زیادہ تھا۔ رسول التھ بیٹ نے ہیں کے جی کو یہاں ایک ویران جگہ پر چکر لگاتے و کہا تھا،

ہم او گوں نے وہاں جا کر چکر لگائے تو اللہ تعالی نے اپنے رسول سیٹ کو اس بارے میں بتادیا ان وہ تھیلی اس ویران جگہ سے سے سی گئی۔ رسول اللہ تھی نے حقی بن اخطب کا خاوند سے سی گئی۔ رسول اللہ تھی نے خقیق کے دونوں میٹوں کو تی کروا دیا، جن میں سے ایک صفیہ بنت جی بن اخطب کا خاوند تھا ، ان کی عورتوں اور بچوں کو تید کر لیا۔ اور ان کے مالوں کو تقسیم کر لیا، بیسب اس عبد شکنی کی وجہ سے تھا، جس کا انہوں نے ارتکاب کیا تھا۔ چھر رسول اللہ تھی نے انہیں جلاوطن کرنا چاہا تو وہ کہنے گئے : اے محمد! جمیں یہیں دہنے دو، ہم یہاں کھی برزی کریں گے اور اس زمین کو درست کردیں گے۔ رسول اللہ بھی تھے۔ اس لیے آپھی کے حکابہ کی کوئی ایس جوان اولا ذمیں تھی برزی کریں گے اور اس ذمی بین کو درست کردیں گے۔ رسول اللہ بھی تھے۔ اس لیے آپھی نے نے انہیں اس شرط پر خیبر دے دیا کہ کہ بین کھی وہ کوروں اور رسول اللہ بھی بیا درغ نہیں تھے۔ اس لیے آپھی نے نے انہیں اس شرط پر خیبر دے دیا کہ کہ بین کھی کی مجودوں اور رسول اللہ بھی نے دول اللہ ہونے والی ہر چیز میں سے نصف ملے گا۔

# ۲-(۱۴۲) مشرکین ہے مال پر سلح کرنے کے بارے میں رسول التیجائیے کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 جنگ میں دعا کرنا جائز ہے۔

🛠 اگرمسلمانوں کے لیے ذلت کا باعث نہ ہوتو کفار سے کم کرنا جائز ہے۔

😝 صلح کے معاہدے پروشخط اور گواہی قائم ہونے سے پہلے اسے فنخ کرنا جائز ہے۔

🖈 رسول النعاضة كاجتها دكابيان -

🔀 اجتهادی معاملات میں رسول الشعافی کا پنے صحابہ ہے مشورہ طلب کرنا۔

🖈 اجتهادی مسائل میں رسول النتی کیائیے کا اینے صحابہ کی رائے کو قبول کرنا۔

<sup>-</sup> طبقات انكبرى ابن معد ا / ١٠٤

## دلاكل:

ا – حدیث ابن شہابٌ: ''انہوں نے کہا: احز اب کا واقعہ احد کے دوسال بعد شوال 🛛 یا نچ ہجری ک<sup>(۱)</sup> میں چیش آیا، یہ و بی واقعہ ہے جس میں رسول التَّعِیْنَ فی خندق کھودی۔اس واقعہ میں کفار کا سربراہ ابوسفیان بن حرب تھا، انہوں نے دس ہے کچھ زیاد و دنوں تک رسول التعلیق کا محاصر و کیے رکھا۔مسلمانوں کو بہت تکایف پنجی۔ جبیبا کہ معید بن مینب ؓ نے مجھے بتايا كەرسول الله كالله في اس دن دعاما كى: "اے اللہ تعالى! میں تجھے تیراوعدہ یاد دلاتا ہوں ،اے اللہ تعالى! اگرتو جا بتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے (بیرساری دعا آپ ایک نے مانگی)۔ پھر آپ ایک فیے ابن عیبینہ بن حصن ، جو کہ اس دن قبیلہ نعطف ن کی طرف ہے کا فروں کے سر دار تھے، کی طرف پیغا م جیجا اورانہیں پیشکش کی کہ و دمدینہ کی پیدا دار میں ہے تھجوروں کا ا یک تبائی حصہ لے کراینے قبیلے کو ساتھ لے کرلوٹ جائیں ،اورتما مشکروں کے حوصلے بیت کردیں۔ عیینہ کہنے لگا:اگر آپ مناللہ مجھے پیدادار کی نصف تھجوریں دے تھتے ہیں تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں، [ دونوں فریقوں کے درمیان صلح ہوگئ اورمعابد وبھی لکھے لیا گیا، کیکن ابھی تک کوئی شہادت اور دستخط وغیرہ قائمُ نہیں ہوئے تھے ] (۳) رسول النھائیے نے سعد بن معاذ ، جو کداوس کے سر دار تھے اور سعد بن عبادہؓ ، جو کہ خزرج کے سر دار تھے ، کی طرف پیغام بھیجا ہے آ پیٹائے نے اس بات کا ان سے تذكره كيااوراس بارے ميں ان سے مشوره طلب كيا ] (") تا يا اللہ نے فرمايا: عييندا ہے ساتھ قبيلہ كے لوگوں كو الشكروں ميں پھوٹ ڈالنے کے لیے،اس شرط پرواپس لے جانے کے لیے تیار ہے کہتم اے اپنی تھجوروں کی نصف پیداوار پیش کرو، میں نے انہیں ایک تبائی کی پیچئش کی ہے لیکن وہ نصف لینے پر ہی بصد ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے: ا الله كرسول الله الرآب المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات المرات کے ] ( ) رسول التعلیق نے فرمایا: اگر مجھے کسی چیز کا حکم دیا جا تا تو میں اس بارے میں تم ہے مشورہ طلب نہ کرتا، بلکہ بیتو میری رائے ہے جو میں تم یر چش کرد با ہوں[اللہ کی تم ایس نے بیاس لیے کیا ہے کیونکہ میں و کھور بابوں کرتمام عرب مل كر برطرف

ستاب الإموال ابوهبيد بن قاسم بن سلام صني ۲۳۵

rim/r سي شابن شام ا

عدد- ميا شاين بشام ٢٢٣/٣

ے تم پر تملد آور ہو چکے ہیں میں نے چاہا کہ کی طرح تم پر ان کی قوت کو تو روں]، "[سعد بن معاق کہنے گئے اے اللہ ک
رسول شینے اہم اور یہ اور سے اور سے سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہم نداللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور نہ بی اسے پہچا نے
تھے، یہ اوگ اس میں ہے ایک مجبور بھی نہیں کھانا چاہتے بلکہ بیقو عبادت خانوں اور بستیوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کیا جب اللہ
تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت بخش دی ہے، اور اس کی ہدایت عطا کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام اور آپ

مینی کے ساتھ قوت بخش دی ہے، پھر بھی ہم انہیں اپنے مال دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی قتم! ہمیں اس کی کوئی ضرور سے نہیں
ہوئی ہر چر کو منا دیا اور کہنے
ہوں اللہ علی ہوئی ہوئی ہر چیز کو منا دیا اور کہنے
ہوں اللہ علی ہوئی ہر چیز کو منا دیا اور کہنے
گے انہیں چاہیے ہمارے طاف کوشش کر کے دیکھ لیں اس

# ۳- (۱۴۳) خمس سے پہلے مال غنیمت میں سے اپنے لیے بچھ حصہ خاص کرنے کے بارے میں اللہ اللہ اللہ اللہ کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 خطلکھنااورا ہے کسی مقصد کے لیے کسی آم میا قبیلے کی طرف بھیجنا جائز ہے۔

🛠 نماز، زکوۃ اور مشرکین سے جدائی اختیار کرنا، سے اعمال ایمان میں واخل میں ، اللہ تعالیٰ اور اس کے

· رسول المناسخة كى امان صرف انبيس اعمال كو پورا كرنے كى صورت ميں ملے گى۔

🦙 روز دننس کوسدهار نے دل اور سینے کی صفائی ستھرائی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔

دلائل:

حدیث یزید بن عبدالله انتخیر: (د) وہ کہتے ہیں ہم ایک کھلیان میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنی قوم میں ہے سب ہے

۳۲۳/۳ - سيرت اين : شام ۲۳۳/۳

۰ سنن کسری بیبتی ۳۰۳/۱

مرمرق، ہمارے پاس ایک و بہاتی آوی آیا، جب ہم نے اسے ویکھا تو کہا پیشہری معلوم نہیں ہوتا، بید درست تھا، اس کے پاس ایک خطا تھا جو کہ چڑے کے نکوے یا تھیلی میں لیٹا ہوا تھا، وہ کہنے لگا ۔ یہ نظ جھے اللہ کے رسول ہیں تھیلی میں لیٹا ہوا تھا، وہ کہنے لگا ۔ یہ نظ میں لکھا ہوا تھا ''شروع اللہ تعالیٰ کے نام ہے جو ہزام ہر پان نہایت رقم والا ہے، یہ خط اللہ تعالیٰ کے نی میر میر اللہ کے نام ہے جو کہ عکل کا ایک قبیلہ ہے، اگر تم نماز قائم کرو، زکو قادا کرواور شرکین ہے جو انی اختیار کر لواور نغیمت میں ہے پانچواں حصداور نبی کر میر کیا تھیلہ ہے، اگر تم نماز قائم کرو، زکو قادا کرواور شرکین ہے جو انی اختیار کر لواور نغیمت میں ہے پانچواں حصداور نبی کر میر کیا تھا کہ خاص حصدا واکر دوتو تہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول علیہ کے طرف ہے امان دے دی جائے گی۔ وہ کہنے گئے: اللہ آپ کا بھلا کرے، ہمیں کچھ با تیں بتاؤ ہوتم نے نبی کر میم علیہ نے تین میں ،وہ کہنے گئے: میں نے رسول اللہ علیہ کے قربات ہوئے سا ہے کہ در مضان کے دوز ہو اس خط پر جھینا اور اس کے تین روز ہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دسول اللہ علیہ پر چھوٹ با ندھ د با بدھ د با بدوں ہو تھینا اور اسے نے فیصل گیا۔ کیا تو نے رسول اللہ تعالیٰ کے دسول میں تیا ہوں گا۔ کیا تم ہمیں ڈر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دسول میں تیا ہوں گا۔ میں تا وی گا۔ کیا تو نے رسول اللہ تعالیٰ کے دسول با ندھ د با بدھ د با بدھ د با بدوں ؟ میں اللہ تعالیٰ کے دسول میں تا وی گا۔

۲- (۱۲۴) ایلچیوں کے بارے میں رسول الٹھائیے کا فیصلہ، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا

#### احكامات:

🛪 اللچيوں وقل نبيس كياجائے گا۔

🖈 کا فروں کی طرف بھیجے جانے والے ہر خط اور معاہدے کے شروع میں بھم اللہ لکھنامتحب ہے۔

🖈 خطبه مین 'امابعد' ککھنامتحب ہے۔

🛠 قاصد كاقيد كرنانا جائز ٢٠

🖈 معامده کرنے والے گوتل کرنا ناجائز ہے۔

TTY

دلائل:

ا - حدیث نعیم بن معودالله جی قان انهول نے کہا: میں نے رسول النہ الله علیہ تا [جب آپ الله کے پاس] (۱) مسلمہ کذاب کے قاصد خط لے کر آئے آپ کو آپ کو آپ کا اسلامہ کا خط پڑھنے کے بعد ،ان دونوں سے بوچھا: تم دونوں کو تو اسلمہ کذاب کے قاصد خط لے کر آئے آپ کو آپ کا اسلام کا خط پڑھنے نے فر مایا: الله کی قتم !اگرا پلچیوں کو تل نہ کیا۔ رسول النہ الله کے تاب کی تم بھی و بی کہتے ہیں جو اس نے کہا۔ رسول النہ الله کے قر مایا: الله کی قتم !اگرا پلچیوں کو تو اللہ کے نام میں تم دونوں کو تل کروادیتا۔ [پھر آپ کا تھے نے مسلمہ کی طرف خط کھا: ''شروع الله کے نام میں میں جو جو بڑا مہر بان اور نہایت رقم والا ہے ،الله کے دسول جھی تھے گی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ،اس شخص پر سلامتی ہے جو بڑا مہر بان اور نہایت رقم والا ہے ،الله کی بودی نے بدوں میں سے جے جا ہتا ہے ،اس کا وارث بنا تا ہے بدایت کی پیرو کی کرے ،حمدوثناء کے بعد: زمین الله کی ہودہ اپنے بندوں میں سے جے جا ہتا ہے ،اس کا وارث بنا تا ہے اور آخر انجام پر بیز گاروں کے لیے بی ہے' آ

۲ - حدیث حارثہ بن مضرب ((د) وہ عبداللہ [بن مسعود ق ((۲) کے پاس آئے اور کہنے گے: کسی عربی اور میرے درمیان کوئی دشنی نہیں ہے، میں ایک دفعہ بنو حنیفہ کی مجد کے پاس سے گزرا (تو دیکھا) وہ مسیلمہ پر ایمان لا چکے تھے، (یہ بات میں) تو عبداللہ بن مسعود نے ان کی طرف پیغام بھیجا، جب انہیں لایا گیا تو انہوں نے ان سے تو بہر نے کا مطالبہ کیا، ابن النواحہ کے سواہب لوگوں نے تو بہر کی ۔ ابن مسعود نے اسے کہا: میں نے رسول الله علی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تو تا صد نہ ہوتا تو میں نجھے تل کروا دیتا، تو آئے تو قاصد نہیں ہے، انہوں نے قرظہ بن کعب کو تھم دیا، انہوں نے بازار میں اس کی گردن اڑ ادی۔ پھرعبداللہ بن مسعود نے کہا: ابن النواحہ کو بازار میں قبل کیا ہوا کون دیکھنا چاہتا ہے؟

۳ - حدیث عبدالله بن عرز ( ) وه نی کریم آلینه سے روایت کرتے بین ، آپ آلینه نے فرمایا: جس نے تعی معاہده کرنے والے کو [ بلاقصد ] ( مقل کردیا ، وه جنت کی خوشبو تک نه پائے گا ، حالانکه اس کی خوشبو چالیس سال کی مسافت ہے محسوں کی جائے گی۔

ا - تستیح ابوداؤ د ۴۳۹۹ ۹،۳،۳ - سنن کبری بیمنی ۴۱۱/۹

<sup>·-</sup>نیرت این بشام ۱۰۰/۳

سارت سارت سارت ا مستحمال المارة وجوم

<sup>-</sup>-- بخاری۳۱۹۳ --

<sup>-</sup> مسيح سنن الى داؤ ر ٢٣٩٨ -

# ۵-(۱۳۵) کافروں ہے کیا گیا معاہدہ پورا کرنے کے بارے میں رسول التّعلیقی کا فیصلہ اور

# اس بارے میں جوقر آن نازل ہواہے (اس کابیان)

#### احكامات:

الله معابده وزناحرام باورايا كرنے والے كوتيامت كدن تمام كلوقات كے سامنے رسواكيا جائے گا۔

🖈 وعده پورا کرناوا جب ہے،اگر چدوہ کسی کا فر کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔

🚓 مشورہ کرنا جائز ہےاور پیاسلامی فیصلے کی بنیاد ہے۔

# دلاكل:

الله تعالی فرماتے ہیں: اگر آپ کو کسی قوم کی جانب ہے خیانت کا ڈر ہوجائے تو اس کا معاہدہ لوٹا کرمعاملہ برابر کر

لیجے، بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسندنہیں فرماتے (۱)

ا - حدیث عبدالله بن عرر الله الله علیه و کتبی میں: رسول الله علیه فی این قیامت کے دن الله تعالی معاہدہ تو ژنه و الله و الله علیه و تو رہے و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

۳ - حدیث حذیفہ بن کمان : (۱) انہوں نے کہا: میں بدر میں شریک ہونے سے اس وجہ سے محروم رہا کیونکہ میں اپنے باپ حسیل کے ساتھ باہر فکلاتو ہمیں قریش کے کافروں نے پکڑلیا، وہ کہنے لگے: تم محمولیہ کے پاس جانا چاہتے ہو،

ا- سورة الإنفال آيت نمبر ٥٨

۱- مسلم ۱۰۵۰۱

۳- مسلم ۱۹۵۳

٥- مسلم ١١٥١

<sup>-</sup> عسلم ١٠٠٣

٠- مسلم ١١٥٣

ہم نے کہا: ہم ان کے پائنبیں جانا چاہتے بلکہ ہم تو مدینہ جارہ جیں۔ انہوں نے ہم سے عبد واقر ارلیا کہ ہم مدینہ واپس
اوٹ جائیں گے اور محمد علی ہے کہ ساتھ مل کر لڑائی میں حصہ نہیں لیس گے۔ ہم رسول الشعائی کے پاس آئے اور انہیں سارے معاملے کی خبر دی، تو آ پھائی نے فرمایا: تم مدینہ واپس چلے جاؤ ہم ان کا وعدہ پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کریں گے۔

ہم - حدیث سلیم بن عامر (() یے میر قبیلے کے باشندے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ معاویہ اور ومیوں کے درمیان معاہدہ تھا۔ و دان کے ملکوں میں آتے جاتے رہتے تھے، اگر وہ عبد شکنی کرتے تو معاویہ ان کے لاائی کرتے۔ ایک دفعہ ایک آدی گھوڑے پر سوار ہوکر آیا ، وہ کہر ہا تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، معاہدہ پورا کریں گے اور عبد شکن نہیں کریں گے، لوگوں نے اس کی طرف دیکھا، وہ عمر و بن عبد تھا، معاویہ نے اس کی طرف دیغیا م بھیج کراس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے جواب کی طرف دیکھا، وہ عمر و بن عبد تھا، معاویہ نے اس کی طرف وی معاہدہ ہوتو مدت گزرنے تک وہ اس دیا معاہد ہوتو مدت گزرنے تک وہ اس معاہدے کوئم کر کے معاملہ برابر کر دیا جائے یہ من کر معاویہ والی لوٹ گئے۔

۱- سيخي سنن ابوداؤد ۲۳۹۶

۴- مستحج سنمن ابوداؤ د ۲۳۳۹

# ۲-(۱۳۲) جزید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی مقدار کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ ، کن لوگوں ہے جزیہ تبول کیا جائے گا ادر کن کا صرف میں رسول اللہ اللہ کیا جائے گا؟

#### احكامات:

🖈 اہل کتاب وغیرہ کے مشرکوں سے لڑائی کرناوا جب ہے۔

ال كرساته فوشخرى ديناجائز بـ

الم دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے سے بچنا چاہے کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب ہے۔

الل كتاب كيم بالغ مرداور ورت سے جزيدليا جائے گا۔

🖈 جزیه کی مقدار ہر خص پرسال میں ایک درہم ہوگی۔

🖈 جادو گر گوتل کرنا جائز ہے۔

🖈 اہل کتاب کی طرح مجوسیوں پر بھی جزیدواجب ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ (مسلمانو!)ان اہل کتاب ہے جنگ کروجو نداللہ پرایمان رکھتے ہیں اور ند آخرت کے دن پراور نہ جس چیز کواللہ اور اس کے رسول نے حرام کمیا ہےاہے وہ حرام بچھتے ہیں،اور ندوین حق کوقبول کرتے ہیں، یبال

تک کہ وہ ذلیل دخوار ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ سے جزید دیں ﴾ (۱)

# دلاكل:

ا - حدیث مرو بن عوف انصاری (۲) رسول التعلیق نے ابوعبیدہ بن جراع کو بحرین کی طرف، وہاں کا جزیدلانے کے لیے بعیجا، کیونکہ رسول التعلیق نے بحرین والوں سے صلح کر لی تھی اور ان پر علاء بن حضری کوامیر بنایا تھا، جب ابوعبید تا

حورة تو \_19

<sup>-</sup> بغاري،١٥٥٨ -

بح ین ہے مال لے کرآئے تو انصار نے ابوعبیدہؓ کے آئے کی خبرین لی ، وہ سب رسول انتقابی کے ساتھ صبح کی نماز میں شریک ہوئے ، جب آ پیانٹے نے انہیں منح کی نماز پڑھائی تو اپنا مندان کی طرف بھیر لیا، وہ کچھ کسمیائے تو آ پہلینہ انہیں دیچے کرمکرانے ملگے۔**آ پہلینہ** نے فرمایا: میراخیال ہے کہتم نے من لیا ہے کہ ابوہبیدہؓ کچھ لے کرآ ئے ين - وه كن كلي: الدالله كرسول ملكة ! آيمالية ورست مجم بين - آيمالية في فرمايا تم خوش بوجاؤ اور جوالله تعالیٰ نے تہبارے لیے آسانی فرمائی ہے،اہے بھر کرلے جاؤ۔اللہ تعالیٰ کوشم! مجھے تمباری بچی ای کاکوئی غمنیں، مجھے تواس چیز کاغم ہے کہ کہیں تم پر دنیا اس طرح فراخ نہ ہو جائے جیسے تم ہے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی ، پھرتم بھی ای طرح اس میں رغبت کرنے لگ جاؤ جیسا کہتم سے پہلے لوگوں نے اس میں رغبت کی اور کہیں تمہیں بھی ہیاسی طرح ہلاک نہ کر دے جیسا كة م يل لوكول كواس في بلاك كياتها-

٢ - حديث معادٌّ: (١) نبي كريم عليقة نے جب أنبيس يمن بهيجا تو اس بات كا حكم ديا كه وه ہر بالغ مرداور [بالغ عورت ] (۲) [غلام اورلونڈی ] (۳) ہے [ہرسال ] (۳) ایک ویناریااس کی قیت کے برابریمنی کیڑے لیں۔

۳ - حدیث عروه بن زبیر" <sup>(د)</sup> وه کتبے که رسول الله علیقه نے منذر بن ساوی کی طرف بیه نطالکھا: ﴿ تجھ پر سلامتی ہو، میں تیری طرف اس ذات کی تعریف کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ۔ حمد وثناء کے بعد! جس نے ہماری طرح نماز بڑھی، بهارے قبلہ کی طرف مند کیا، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کھیلیٹے کی امان میں ہے، مجوسیوں میں ہے بھی جوالیا کرے اسے بھی امان دی جائے گی اور جوا ٹکارکرے اس سے جزید وصول کیا جائے گا۔

٣ - حديث ابوالحويرث (١) نبي كريم اللينة نے مكہ كے ايك عيسائي جس كا نام موہب تھا، پر سالا نہ ايك دينارمقرر

صيح سنن ابوداؤ ۲۹۳۳

معنات بدالرزاق ١٩٣٦٨

كماب المسال ١٠١٠

سنن کېرې *ښاه ا* ۹۳۰

كتأب الموالا والاأ في مبيد وصفحه

سنن كبرى بيهتي 9/190

فرمایا۔ اور ایلہ کے عیسائیوں پر تین سووینار سالانہ جزید مقرر فرمایا۔ (اور ان پرید بھی لا گوفر مایا کہ) وہ اپنے پاس سے ٹر رنے والے سرمسلمان کی تین دن تک میز بانی کریں اور کسی مسلمان کودھوکانہ دیں۔[اسحاق بن عبداللہ کہتے ہیں: ان کی تعداد تین سوتھی]()

۵- حدیث بجالہ (') ین عبدہ ]: (') وہ کہتے ہیں: میں احف کے پچاجز بن معاویہ کا کا بھا۔ ہمارے پاس مر بن خطاب کا خطان کی وفات سے ایک سال پہلے آیا۔ (اس میں تھا کہ ) [ ہرجادو گر کو آل کر دواور ] ('') بسک سے سے ایک سال پہلے آیا۔ (اس میں تھا کہ ) [ ہرجادو گر کو آل کر دواور ] ('') بسک سے نے ایک اور عام مجوی کے درمیان جدائی ڈال دو، آلور انہیں اس کلام سے روک دو جووہ کھانا کھاتے وقت کہتے ہیں، ہم نے ایک دن میں تین جادو گر آل کے اور سلح کرنے والے اور عام مجوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ پھر انہوں نے بہت سا کھانا تیار کیا: اور انہیں دعوت دی اور اپنی ران پر تلوار رکھ کی، انہوں نے کھانا کھایا اور کوئی کلم نہیں کہا، انہوں نے ایک فجریا دو فجر کے وزن کے برابر چاندی دی آ دس کا کھایا ورکوئی کلم نہیں لیا جب تک عبدا گر من بن وزن کے برابر چاندی دی کے رسول النہ ایک تھا۔ آنہوں نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کوئی نے آل کا جیسیابر تا وکر و آ')

۷-(۱۳۷) جزیہ لے کرملے کرنے کے بارے میں رسول التعلق کا فیصلہ

#### احكامات:

الله المرابع كرناجا رئے۔

🛠 جزید ین کی صورت میں اسلامی حکومت جزید دینے والوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی۔

√ اسلام مملکت میں آسانی نداہب کے بیرو کاروں کواپنے ندہبی رہم درواج پورا کرنے کی کمل آزادی ہوگ۔

<sup>-</sup> سنن كبرى بيبتى ٩/ ١٩٥

ا- بخاری۱۳۱۵ - ۳۱۵

<sup>-</sup> فتحالباری۱/۳۰۱

۵۰۳ - تستيم مثن الى داؤ د ۲۳۴۶ م

<sup>-</sup> مؤطالهام ما لك الم ٢٥٨

﴿ ذَمِول كَ عَبَادت فَا نَهُ كُرَانَا نَاجَا رُزَبِ -﴿ ذَمِول كَ لِيهِ بَعَى مُودَكُمَانَا قِرَامَ ہِے -دِلاَئِل:

ا - حدیث انس بن مالک اورعثان بن ابوسلیمان نا نبی کریم علیت نے خالد بن ولید کو ہتوک ہے چوہیں گھڑسواروں کا دستہ دے کر ]<sup>(۲)</sup> دومہ کے حاکم اکی**در کی طرف بھیجا۔ [وہ دہاں کا بادشاہ تھااور عیسائی تھا]<sup>(۳)</sup> [خالد ؓ کہنے** لگے: میں ان تھوڑے سے لوگوں کے مما تھ منی کلب کے دلیں میں اس کا کیسے مقابلہ کروں گا؟ آ ( سول التعالیہ نے فر مایا: تو اے گائے کا شکار کرتا ہوا یائے گا ،تو خالد ُلکل کھڑے ہوئے اور اس کے قلعے کے پاس بینچ کراہے اپنی نگاہوں میں رکھالیا۔وہ حیا ندنی رات بھی اور بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ گل کی حجت پرتھا۔اجیا تک ایک گائے نے محل کے دروازے ے اپنے سینگ رگڑنے شروع کر دیے، اس کی بیوی اس سے کہنے لگی: تونے ایسا بھی دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا: اللہ کا تعم! نہیں ۔ بیوی کہنے لگی:اس گائے کوکون چھوڑ ہے گا؟وہ کہنے لگا:اے کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا،وہ بنیجا ترا،اس نے گھو ڑے پرزین کنے کا حکم دیا۔اس کے خاندان میں ہے بھی ایک گروہ اس کے ساتھ نگل پڑا،ان میں اس کا ایک بھائی بھی مختاجس کا نا م حسنان تھا، بادشاہ جب سوار ہو چکا تو سب لوگ اس کے ساتھ اپنے حملے کی جگہ کی طرف نکل کھڑ ہے ہوئے ، جب وہ باہر نگے تو رسول النیفائینے کے شہر سواروں نے اسے یالیا] (د) بادشاہ پکڑا گیا[اوراس کا بھائی قتل ہوگیا] (۲) وہ اسے لے کر آئو آپ ایش نے اے آل کرنے ہے روک دیا اور جزیہ لے کراس سے سلح کر لی [اوراہے آزاد کردیا] (-)

۲ - حدیث ابن عباس (<sup>(^)</sup> انہوں نے کہا: رسول التواقی نے نجران والوں سے دوہزار کپڑوں کے جوڑوں کے بدروں کے اور تیں تمیں گھوڑ ہے۔ تمیں بدرائے کرلی ، نصف صفر کے مہینے میں جبکہ باقی رجب کے مہینے میں ادا کرنا ہوں گے اور تمیں زر ہیں تمیں گھوڑ ہے۔ تمیں

ا - مسيح من الوداؤ وا ٢ ٢

الم - بذل المجهود ۱۳۱۸ ۲۷۷

۱۰۵۰۱ - سير تابن شام ۱۳۰۵ - ۲۰۵۰۱

م بذال الحجود والمراه

اون اوراسلی جس سے لڑائی کی جاتی ہے، کی ہرتم میں سے تمین تمیں چیزیں عارینا وینا ہوں گی، یہ چیزیں واپس کرنے تک سلمان ان کے ضامن ہونگے اگر بمن والوں کی طرف ہے کسی تدبیر یا عبد شکنی کا ارتکاب نہ کیا جائے ۔ ان کا کوئی عبادت خانہ مسلمان ان کے ضامن ہونگے اگر بمن والوں کی طرف ہے کسی تدبیر یا عبد شکنی کا اور نہ بی ان کے وین کے بارے میں کسی خانہ مسار نہیں کیا جائے گا اور نہ بی ان کے وین کے بارے میں کسی آز مائش میں ڈالا جائے گا، یہاس وقت تک ہوگا جب تک وہ کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے اور موزنہیں کھاتے ۔ [آپ میائٹ میں ڈالا جائے گا، یہاں وقت تک ہوگا جب تک وہ کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کرتے اور موزنہیں کھاتے ۔ [آپ میائٹ میں ڈالا جائے گا بی طرف ان کا صدقہ اسمار کے لیے بھیجا، وہ ان کا جزیہ لایا کرتے تھے ا

۸- (۱۴۸) کسی کوامان دینے ،خصوصاً عورت کوامان دینے کے بارے میں رسول الدولیات کا فیصلہ

#### احكامات:

النات المرابع المنابعة المناكر علاس ميس مرابر حصرو سالم

🖈 عورتیں اور غلام وغیرہ بھی پناہ دے سکتے ہیں۔

المان کوکا فر کے قصاص میں قتل کرنامنع ہے۔

الميول تولل كرناحرام ب-

اس معدول کے اس دعویٰ کار د کھائی کے بیاس بھی مستقل کتاب موجود ہے۔

الم کے لیکس مسلحت کی بنار فدیہ لیے بغیر قیدی آزاد کرناجا زہے۔

🖈 ملمان عورت كا كافرمرد الاكاح كرناحرام بـ

🖈 مجرم کو پناه دیناناجائز ہے۔

# دلائل:

ا - حدیث ابومره: (۲) جوکه ام بانی بنت ابوطالب کے غلام میں ، انہوں نے بتایا کہ میں نے ام بانی بنت ابوطالب

ا- سير شاين شام ١٠٠/١٠٠

r بنارق اساط ا بنارق اساط

کو کتے ہوئے سنا: [کرسول النہ اللہ فتے کہ کے دن اس وقت آئے جب سورج طلوع ہو چکا تھا] ('' [آ پہ اللہ پر دو غرار پر ی ہوئی تھی ا'') میں رسول النہ تھا ہے کہ پاس گی آ پہ اللہ علیہ خسل فرمار ہے تھے، جبکہ آ پہ اللہ تھا ہے کہ بات کی آ پہ اللہ علیہ خسل فرمار ہے تھے، جبکہ آ پہ اللہ علیہ اس میں نے کہا: میں اس النہ تھا ہے کہ انہ میں اس میں نے کہا: میں اس بانی خوش آ مدید! جب آ پہ اللہ عن نے کہا: میں اس بانی بوت تو آ پہ اللہ بنت ابوطالب ہوں۔ آ پہ علیہ نے فرمایا: ام بانی خوش آ مدید! جب آ پہ اللہ علیہ معلوم کہ اس نماز میں آ پہ آ پہ اللہ بنت ابوطالب ہو کہ جو جو جا شت کی آٹھ رکھات پڑھیں [ جھے نہیں معلوم کہ اس نماز میں آ پہ سے میں اس کہ بوت کے جا تھوں کہ بازا ہے اللہ کے اس کہ بازا ہے اللہ کے اس کہ بازا ہے اللہ کے اس کہ بازا ہے اللہ کے اس کہ بازا ہے اللہ کا میں ہے تھے یا رکوع کہ بہ تھے یا جود کہے تھے، تمام برابر ہی تھے آ '' میں نے پناودی ہے، اس کانام میں نہ بیر ہے۔ رسول النہ ایس کے فرمایا: اے ام بانی! جے تو نے پناہ دی ہے، میں نے بخاہ دے دی ہو اللہ بانی بہر ہے۔ ہول النہ ایس کے فرمایا: اے ام بانی! جے تو نے پناہ دی ہے، میں جو سے اس کانام ہیں تھے تھے اس کانام ہیں تھے تھے اس کہ بھی اے امان دے دی ہے آئی بین نہ بیر ہے۔ ہم نے بھی اے امان دے دی ہے آ ام بانی 'بی بین نہ بیر ہے۔ ہم نے بھی اے امان دے دی ہے آئی بین نہ بیر ہے۔ ہم نے بھی اے امان دے دی ہے آئی بین نہ بیر ہے تھے تھے۔ امان دی ہے ہم نے بھی اے امان دے دی ہے آئی بین نہ بیر ہو تھا۔

۲ - حدیث ابو ہریرہؓ: (٤) وہ نی کریم اللہ ہے روایت کرتے ہیں، آپ اللہ نے فرمایا عورت توم کے لیے پناہ لے عتی ہے، یعنی وہ مسلمانوں سے پناہ دلواتی ہے۔

سا - حدیث علی بن ابوطالب اورعبدالله بن عمر (۱۰) وه نبی کریم الله کا دوایت کرتے ہیں، آپ الله نول فر مایا: تمام مسلمانوں کی پناه ایک بی ہے، جو کدان کا اونی ترین آوی بھی دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کدا گر مسلمانوں مسلمانوں کی طرف سے جائز ہوگی، [جس نے کی مسلمان کورسوا کیا، اس پر سے کسی نے کسی کسیمان کورسوا کیا، اس پر

ا- مسلم ١٦٦٥

r- منداجم ۱-r

٣- سلم ١٩٦٦

<sup>۔</sup> منداحمد ۱۳۸۳ میں ہے کہانیوں نے کہا یس نے اپنے شوہر کی قرابت والوں میں سے دوآ دمیوں کو پناودی ہے میجے سنی ترندی ۱۳۸۴ میں بھی ای طرت ہے۔ سنجی سنی تریدی ۱۳۸

IPATO A TO A TO

<sup>.</sup> ای آن تا نی ماهده میرای بی mexerg

الله كى ، فرشتول كى اورتمام لوگول كى لعنت ہو ] (١)

سم - حدیث ابو ہر روڈ (۱) وہ کہتے ہیں رسول اللّمالیّ نے فرمایا: میری امت میں سے اونیٰ ترین آ دمی بھی کسی کو پنا ورے سکتا ہے۔

۵- حدیث علی کرم اللہ دجہ: (") وہ کہتے ہیں: رسول اللہ اللہ اللہ نظام کے لیے نتیمت میں ہے گھریلوسامان کے علاوہ بچھنیں ہے۔اگروہ کی کو پناہ دے دیے تو اس کی پناہ جائز ہوگی۔

ک- حدیث قیس بن عباد: (د) وہ کہتے ہیں: میں اور اشتر علی ٹے پاس گے اور عرض کی کہ کیار سول التعاقیقے نے آپ

کو کوئی خاص بات بتائی ہے؟ جو عام لوگوں کو نہ بتائی ہو، وہ کہنے لگے اور تو کھنییں، وہی ہے جومیری اس کتاب میں ہے،
پھر انہوں نے اپنی تلوار کی میان ہے ایک کتاب نکالی ۔ اس میں تکھا ہوا تھا: سب مومنوں کا خون برابر ہے اور وہ اپنے
پھر انہوں نے اپنی تلوار کی میان ہے ایک کتاب نکالی ۔ اس میں تکھا ہوا تھا: سب مومنوں کا خون برابر ہے اور وہ اپنے
ورشنوں کے مقابلے میں ایک ہاتھ ہیں، ان میں سے اون ٹرین آ دی بھی حق لینے کی کوشش کر سکتا ہے ۔ کسی مسلمان کو کا فرضنوں کے جد لے میں اور ذمی کو اس کے عبد کے دوران میں قبل نہیں کیا جائے گا۔ جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی، اس کا مؤاخذ دائی پر ہوگا۔ جس نے دین میں کوئی نئی بات نکالی، اس کا مؤاخذ دائی پر ہوگا۔ جس نے دین میں کوئی برعت رواج دی یا کسی برعت کو بناہ دئی، اس پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام

ا- مسلم١٥٥٣

۴- من الكبرى ١٩٨٩

<sup>-</sup>٣ جيتي -٣

۳۱- تعلیم من ابود او و ۹۸، ۲۴۳۹ میسیم منین این باد ۴۱۷ اس

<sup>2-</sup> منتيج منن ابود الأوية 9 من الوسل ١٣٨٩ \_ ارواء الغليل ٢٣٠٩ \_

او گول کی لعنت ہو۔

۸- حدیث عائش: (۱) انبوں نے کہا: جب مکہ والوں نے اپنے قیدیوں کے ندیے کی رقم بھیجی تو زیب پی نے بھی ابوالعاص کو چھڑا نے کے لیے بچھ مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جے خدیج نے ابوالعاص سے شادی کے وقت انبیں جمیز میں ویا تھا، جب رسول النہ اللہ فیلے نے اس ہار کو ویکھا تو آپ اللہ پی خرائد پر شدید رفت طاری ہوگی، آپ آلی فی اراز تم من سب مجھوتو زیب کا قیدی آزاد کر دواوراس کا مال بھی واپس لوٹا دو [ بیر کر دو ] (۱) وہ کہنے گے: ٹھیک ہے۔[انہوں نے تیدی بھی آزاد کردیا اور مال بھی واپس لوٹا دو آپ کردو ] (۱) وہ کہنے گے: ٹھیک ہے۔[انہوں نے تیدی بھی آزاد کردیا اور مال بھی واپس لوٹا دیا آسول اللہ اللہ تھی نے ابوالعاص سے دعدہ لیا کہ دہ زینب کوواپس بھیج دے گا۔ رسول اللہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی انہ بی خور کے بیا ، جب زینب کی سے گر رہے گا وہ ایک انسازی کو بھیجا کہ تم مکہ کے قریب یا تج وادی میں تھم سے در بنا ، جب زینب تمہارے یاس سے گزر بے تو اے ساتھ لے کر آنہا نا۔

سیح شنن ابوداؤ دا ۳۳۳۳ -

PPP/10/2012/1/121 -PA

۳۰٬ شدرک دا کم ۴۵/۴۵ میل می سند میں این کھید راوی ہے اس کی حدیث سے کیکن اس میں ضعف ہے ، باقی راوی ثقتہ ہیں مجمع الزوائد ۱۳۵/۴۳۵ ۲۰۰۰ - - - منسن کم بن میکنی ۱۹۵۹

# 9-(۱۴۹) فتح مکہ کے دن امان دینے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

- 🕁 حلیف کادفاع کرناجائز ہے۔
- 🖈 سفر میں روز در کھنا اور چھوڑ نا دونوں جا ئز ہیں۔
- 🖈 اگرکوئی مشرک عبدو پیان کے بغیر مسلمانوں کے علاقے میں آجائے تواتے آل کرنا جائز ہے۔
  - 🚓 اگرکوئی مسلمان کسی کا فرکو پناه دے دیتویہ پناہ تمام مسلمانوں کی طرف ہے ہوگی۔
    - 🖈 پناہ لینے والے کواسلام کی دعوت دینا جائز ہے۔
  - 🖈 کسی بزرگی کی بناپرقوم کے سرداروں اوراچھی وضع قطع والوں کی عزت کرنا جائز ہے۔
    - التعالية كوضو ي بي موت يانى ترك حاصل كرنا جائز بـ

# دلائل:

بخاری • ۴۲۸

۳- تهذيب التبذيب الهم

۳- ائن جرنے نخ الباری۳۹۰/۴۳ میں کہاہے بھم کواس یارے میں وہم ہواہے درست میے کیاس وقت جرت کیے ہوئے ساڑھے سات سال ہوئے تھے۔

ا - بخاری ۲ میاه این حمیا س کی روایت سے \_

أيم الزواحة (١٦٣/١١) بن عما سن كي روايت عدد

ع نب تتحه، جبكه بنونهٔ ثة قريش كے حليف تتے، بنو بكر نے جسمانی طور پر جبكه قریش نے بتھیاروں اور نمااموں ہے بنونهٔ ثه ک ید د کی ، راد ک کتے میں ، نوئعب کی ایک جماعت رسول اللہ عظافتہ کے پاس گی اور انہیں اینے اوپر بیتنے والے واقعہ اور اس ے متعلق قرایش کے سردارے آگاہ کیا] (') [رسول التبطیعی اور آپ ایٹ کے ساتھی مکہ کی طرف روزوں کی حالت میں عازم سفر ہوئے یبال تک کہ کدید کے مقام پر پہنچے، بیعسفان اورقدید مقام کے درمیان ایک چشمہ ہے، وہاں آ پیلے اورتما م صحابہ نے روز وافطار کیا۔]<sup>(۱)</sup>[اس کے بعد**آ پ**یالیتھ نے سارارمضان گزرنے تک روز دنہیں رکھا<sub>]</sub> " کتریش کو اس دا تع كي خبر بهنيح كني ، [ جب رسول النه علي في في مرافظهر ان مقام يريز اؤدُّ الاتو ] ( ` ) ابوسفيان ، حكيم بن حزام اور بديل بن ورقا ءرسول التهايشة كے بارے ميں جانبے كيليے لكلے ۔ حيلتے جيلتے جب وہ مرانظہر ان دا دي ميں پنيچے تو انہوں نے دور ہے بہت تی روشنیاں دیکھیں ، وہ یوم عرف کی روشنیوں جیسی محسوس ہور بی تھیں۔ ابوسفیان کہنے لگا: یہ کیا ہے؟ یہ تو عرف کی روشنیاں محسوس ہور ہی ہیں ، بدیل بن ورقاء کہنے لگا: پیہ بوعمرو کی روشنیاں محسوس ہور ہی ہیں ۔ تو ابوسفیان نے کہا: بنوعمرو کی تعداداس سے بہت كم بے۔ انبيس بن زينه كے لوگوں نے وكي ليا [جوكداس: اب چوليدار تھے ]() بدر سول الله الله كيا كے ا چو کیداروں میں سے تھے، وہ ان کے باس بہنچے اورانہیں پکڑلیا ۱ ابوسفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے: تم ہمیں عباس بن عبدالمطلب کے پاس لے چلو ](1) [عباس کہتے ہیں: میں نے اپنے دل میں کہا، اللہ کی قتم! اگر قریش کے رسول اللہ عظامیة ك ياس آكرامان طلب كرنے سے يبلے، آپ الله كا مد ميں داخل ہو گئے تو يہ قريش كے لئے بہت برى جابى ہوگا -میں رسول التعلیقی کے خچر برسوار ہوا۔اور علیٰ ہے کہا: مجھے ایک ایساضر ورت مند حیا ہے جو مکہ والوں کے باس جانے اور انبیں رسول التعالیق کی موجود وصورت حال کے بارے میں آگاہ کرے اور انبیں کیے کہ وہ آپیائیے کے پاس آ کرامان

<sup>-</sup> منن كبرن بيبق ٩/١٥٠ - ابن اسحال كبته جين بي واقعه فتح مك كاسب بنا يسيرة ابن بشام ٣٩٥/٣ -

۳۰۴ - بخاری ۲ ۱۳۳۷ بن نراش کی روایت ہے۔

<sup>·-</sup> دابُکُل الله و بیمتی ۱۳۳/۵ بن عمامی کی روایت سے

<sup>- 1.0</sup> مجمع الزوّا مد ۲ /۱۹۳۷ نبي كريم كي زوجه محتر مسيمونه بنت حارث كي روايت ست ـ

طلے کر لیس پہ میں رسول انفیقائے کی طرف جار ما ہوں ۔ای اثناء میں میں نے ابوسفیان اور بدیل بن ورقاء کی آواز من یی ا<sup>(۱)</sup> میں ان کے پاس آیا [اورکہا: اےابوحظلہ!اس نے میری آواز پیچان کر کہا ابوالفضل ہے؟ میں نے کہا ماں او كنے اگا: تجھ يرميرے مال باپ قربان ہوں، تجھے كياہے؟ ميں نے كبا: اس وقت يبال الله كے رمول عظيمة اوگول ك ساتھ موجود میں، قرایش کے لئے بہت بری خبر ہے۔ کہنے لگا: میرے ماں باپتم پر قربان ہوں جھنکارے کا کیا حیلہ ہے؟ میں نے کہا:اگرانہوں نے تجھ پر قابو پالیاتو تحجے قتل کردیں گے،اس لئے میرے ساتحداس خجر پر سوار ہوجا، میں تحجے رسول النمالية کے باس لے چلتا ہوں اور تیرے لئے آپ ہے امان طلب کرتا ہوں۔عباس کہتے ہیں: پھرو دمیرے بیجھے سوار بوگیا۔اوراس کے دونوں ساتھی واپس لوٹ گئے ، میں اسے لے کرچل پڑا ، میں جب بھی مسلمانوں کی کسی روشن کے یہ س ے ً زرۃ تو اوگ کہتے: یہ کون ہے؟ جب ان کی نظررسول النہ اللہ کی خجر پر پڑتی تو وہ کہنے لگتے: رسول التہ اللہ کے خجریر ان کے چیا سوار ہیں الیکن جب میں عمر بن خطاب کی روشن کے یاس سے گز را تو انبوں نے کہا: بیکون ہے؟ اور پھرمیری جانب كھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے ابوسفیان كوخچر كی پیٹھ پرسوار ديكھا تو كہنے لگے:التد كارشمن ابوسفیان ،اللّٰد كاشكر ہے جس نے کسی عبد و پیان کے بغیر تجھ پر دسترس بخشی ، پھروہ رسول النہ اللہ علیہ کی طرف دوڑے، میں نے بھی خچر کو دوڑ ایا اور ان ے ایسے آ کے نکل گیا جیسے تیز سواری ست آ دمی ہے آ کے نکل جاتی ہے۔ میں خچر سے اثر ااور رسول اللہ علیقیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مرتبھی وہاں پہنچ گئے اور کہنے لگے: اےاللہ کے رسول علیقت ہیا بوسفیان ہے، اللہ نے کسی عبدویها ن کے بغیر اس پر دسترس دے دی ہے،اس لئے مجھے اسے قل کرنے کی اجازت دیجئے۔ میں نے کہا:اے اللہ کے رسول میلیٹ میں ات بنادوے چکا ہوں: پھر میں رسول التعافیقہ کے پاس میڑھ گیااور کہا: اللہ کی شم! آج کی رات میرے سواآپ باللہ ہے۔ کوئی بھی مرگوثی نہیں کرے گا۔ ] (۲) رسول اللہ علیقہ نے فرمایا: اے عباس! اے اپنے خیصے میں لے جاؤ مسج کے وقت اے میرے پاس لانا۔ میں اے اپنے خیمے میں لے گیا،اس نے میرے پاس رات گزاری مبح کے وقت میں اے رسول التعلیف کے پاس لے گیا ]' ' [ جب رسول التعلیف نے اسے دیکھا تو کہا: اے ابوسفیان! تیرے لئے ہلا کت ہو، کیا تجھ

ا اس مجمع الزوايد 1777 الذي عما من كن راويت ست ...

یرا بھی و دونت نبیں آیا کہ تو گوا بی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کہنے لگا: میرے ماں باپ آپ اللہ پر آبان ہوں ، آ ہے اپنے کتے حلیم دکریم ادرصلہ حمی کرنے والے ہیں ، مجھے یقین تھاا گراللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہوا تو وہ مجھے کچے نفع يَنْجِائِ ﴾ ، آ پينايشة نے فرمایا: اے ابوسفیان! تیرے لئے ہلاکت ہو، کیا تچھ پر ابھی و دونت نہیں آیا کہ تو میری رسالت کا یقین کر لے وہ کہنے لگا: آپ کتنے حلیم وکر بم اور صله رحمی کرنے والے ہیں۔اللہ کی قتم!اں بارے میں میر نفس میں ا بھی تک کچھ نہ کچھ ضرورموجود ہے۔عباسؓ نے کہا:اےابوسفیان! تیرے لئے ہلاکت ہو،قبل اس کے کہ تجھے قبل کیا جائے تو مسلمان ہو جا اور کلمہ لا الہ الا الله کی گوا ہی وے دے ، راوی کہتے ہیں ] (۱) ابوسفیان مسلمان ہو گیا [ اور حق کی گوا ہی وے دی]' ' ' [ پھر ابوسفیان کہنے لگا: اے اللہ کے رسول میلی ایس الوگوں کوامان کی طرف بلاتا ہوں ۔اگر قریش اس معاسلے ہے كناره كش ہوجا كيں اورايئے ہاتھوں كوروك ليں تو كياوہ امن ميں ہوں گے؟ رسول النيون نے نے فر مايا: ہاں! جس نے اپنا باتھ روک لیا اور اپنا درواز ہ بند کرلیاوہ امن یا فتہ ہے ] <sup>(۳)</sup> [ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں فیے ! ابوسفیان اس نخر کو پیند َ رَبّا ہے،اس لئے اسے بھی کوئی اعز از عطا کرد ہجتے آپ آپ آیٹ نے فر مایا :ہاں ] (\*) [جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیاد ہ امن یافتہ ہے، تو ابوسفیان کہنے لگا: میرا گھر تو اتناوسیے نہیں ہے، آپ ایک نے فرمایا: جو کعبہ میں داخل ہو گیا و وامن یافتہ ب-ابوسفيان كهنه لكا كعبداتنا وسيع نبيس ب-آب المنطقة في فرمايا: جومجد حرام مين داخل موكيا وه امن يافته ب، توابوسفیان کہنے لگے معجد حرام بھی اتنی وسیع نہیں ہے۔آپ ایک نے فرمایا: ] (د) [جس نے ہتھیار بھینک دیتے وہ امن یافتہ ہے،جس نے اپناوروازہ بند کرلیاوہ بھی امن یافتہ ہے ] (۱) [ابوسفیان کہنے لگا: بیمعافی بہت وسیع ہے ] (2) [رسول التينيية وضوء كرنے كے لئے اٹھے تو صحابة نے اس بات كى جلدى كى كدوہ آپ اللہ كے وضو كے يانى كو لے كراپ

مجمع الاروائد 1/11 اابن عماس كى راويت \_\_\_ -14

منن َ سری بیلتی ۱۴۰/۹

صیح سنن ابوداؤ دا ۲۱۱ ۱۲ این عماس کی روایت ہے۔

والكل الله ويهم من ١١٣٠/٥ براام من المال من المال من الم

شرح المنه بغوی ۱۱۵۴/۱۱ و مربیرون روایت 🚅

چرے پرملیں۔ابوسفیان کہنے لگے:اے ابوالفضل تیرے بھتیج کی بادشاہت تو بہت بڑھ گئی ہے تو وہ کہنے لگے یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے اوراس بارے میں تو صحابہ مہت رغبت رکھتے میں ] (۱) جب آپ اللہ علنے کی تو آپ اللہ نے عماس کوکہا کہ ابوسفیان کو پہاڑ کی تنگ جگہ ہر کچھے دیررو کے رکھنا تا کہ وہ مسلمانوں کی شان وشوکت کا مظاہر و دیکھے۔عماس نے انبیں و ہاں کچھ دریر رو کے رکھا [ رسول النجایت نے زبیر بنعوام کومباجرین اور ان کے سواروں کا امیر بنا کر بھیجا اور انبیں صم دیا کہ و و مکہ کی بلندی کی طرف سے کداوا دی ہے داخل ہوں ۔آپ آپ آفٹے نے انبیں اپنا حسنڈ ابھی دیا اور چکم دیا کہ ا ہے جو ن کے مقام پر گاڑ دیں ،انہوں نے رسول النتی کے حکم کے مطابق اسے وہاں گاڑ کر دم لیا ] (') [ آپ النتے نے سعد بن عبادةً كوانصار كے ايك وست كا إ ( ") [جوكدرسول النيوالية كاشكر ميں سب سے آ كے تصامير بنا كر بھيجا ] " [ اور ابو عبید و بن الجراح کوان لوگوں کا امیر بنا کر بھیجا جن کے پاس زر ہیں نہیں تھیں ۔وہ وادی کے درمیان میں اتر گئے ، رسول التيالية وت مين موجود تھے۔راوی کہتے ہيں پھررسول التيالية نے نظر دوڑ ائی تو مجھے ديھيليا اور کہا: اے ابو ہريرةٌ! میں نے کہا: اللہ کے رسول اللے ! میں حاضر ہوں ، آپ ایسے نے فر مایا: انصاریوں میں منادی کردو کے میرے یاس آجا کیں اوران کے سواکوئی نیآئے ] (د) امیں نے انہیں آواز دی تو وہ دوڑ ہے ہوئے آئے ] (۱) [اوررسول النہ النہ کے گردگھیرا ڈ ال ایا ،اس آ واز کوس کر قریش کے مختلف قبیلوں کے گروہ بھی جمع ہو گئے اور کہنے لگے: ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں ،اگر انبیں کوئی چیز ملی تو ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جا کمیں گے اگر انبیں کسی چیز کا نقصان پہنچا تو ہم بھی وہ چیز دے دیں گے جس كا بم سے سوال كيا جائے گا ] (-) رسول التعليق نے فرمايا: اے انصار يو! كياتم قريش كرو موں كود كيور ہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہاں! آپ نے فرمایا دیکھو جب تم نے کل ان سے ملنا ہے تو انہیں اچھی طرح کاٹ دینا اور فرمایا: تمہاراوعدہ صفاء کے مقام پر ہے۔ ] ( ' )پھرتمام قبائل [ اپنے جھنڈ ہے اٹھائے ] ( ' ) رسول النہ کا تھے گئے کہ ساتھ گزر نا شروع ہوئے ، پیر

مجع الزوايد ١ ر١٦٥ نبي كريم الله كان وجرمحتر ميموند بنت حارث كي روايت =

من كبرى بيهتي ٩/١٣٠\_

منن کبری بینتی ۱۳۱/۹\_ -14.15

مسلم ۹۸ ۱۳۵۹ و جن پیژه کی روایت = -4.5

ش خالنه جنوی ۱۱/۱۱۵۱۱ بوم ریر وکن روایت -1, 1

مجمع النه الد7/ ١٤١٤ بن مباحث مراويت ســـــ - 4

سب ایک ایک دسته کی شکل میں ابوسفیان کے پاس سے گزرر ہے تھے ایک دستہ گزراتو وہ کہنے لگا:اے عباسٌ! یہ ون میں؟ و آنبوں نے کہا بیغنار قبیلے کا دستہ ہے، و د کہنے لگا: میراغفار سے کیاتعلق؟ بھرجہینہ قبیلے کا دستہ کز را تو اس نے و ہی بات کبی۔ بھرسعد بن مذیم کا دستہ گذرا تو اس نے ایسا بی کہا، چھرایک ایسا دستہ آیا جس کی طرح کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگا: پیکون بیں؟ عباسؓ نے جواب ؛ پایدانصار میں۔ان کے سردار سعد بن معادؓ تھان کے پاس جھنڈ ابھی تھا۔سعد بن عبادہؓ نے کہا: ا ے اوسفیان! آج کا ث دینے کا دن ہے، آج کے دن کے لئے کعبر حلال ہوگیا ہے، ابوسفیان نے کہا: اے عباس آج میری حفاظت تیرے ذمہ ہے، پھرایک دستہ آیا جو کہ سب دستوں ہے کم تھا،اس میں رسول اللہ اللہ اور آپ کے صحابہ مجتھے اور نبی کریم رہیں کا جھنڈا زبیر بنعوامؓ کے پاس تھا[ابوسفیان نے کہا:ان لوگوں کو آج سے پہلے کوئی اختیار اور طاقت حاصل نہیں ہوئی،اے ابوالفضل اللہ کی تیم است تیرے بھتیج کی بادشاہت بہت بڑھ گئے ہے، میں نے کہا:اے ابوسفیان! بیہ نبوت ہوہ کہنے لگا: درست ہے ] (۱) جب رسول النبيطية ابوسفيان كے ياس سے گزرت و و كہنے لگا: آپ عليقة كومعلوم ے؟ سعد بن عبادة نے كيا كہا ہے، آپ نے يو چيا: كيا كہا ہے؟ اس نے جواب ديا: انہوں نے يدير كہا ہے۔ آپ عليہ نے فر مایا صعد کے غلط کہا، آج تو اللہ تعالی کعبہ کوعزت بخشیں گے اور آج کعبہ کوغلاف پہنایا جائے گا، رسول اللہ علیہ کے مقام پراپنا حجنڈ اگاڑنے کا حکم دیا۔ نافع بن جبیرنے کہا: میں نے عباس گوز بیر بن عوام ؓ ہے یہ کہتے ہوئے معا:اے ابو مبدالتد: رسول التعليق نے اس دن تھے يہاں جھنڈ اگاڑنے كاتھم ديا تھا۔

راوں کہتے ہیں: رسول النتوانیف نے اس دن خالد بن ولید گومکہ کے بلندمقام کدا کی طرف سے داخل ہونے کا حکم دیا ('') آپ شایف نے اسے یہ بھی حکم دیا کہ مکہ کے نچلے حصے میں نچلے گھروں کے پاس اپنا جھنڈا گاڑے۔ مکہ کے نچلے حصے میں بنو بکر ،اور بنو حارث بن عبدہ اور ھذیل اور ان کے ساتھ قریش کی مدد کے طور پر شامل ہونے والے حبثی آباد تھے۔

<sup>-</sup> جمع الزوائد ٢/ ٦٤ المن عباس كن راويت ہے۔

ا ۔ ان مجر کے کہا یا آئندہ آئے والی سیجی احادیث کے فلاف نے کے شالد گدے نیچا جسے سے داخل ہوئے تھے اور ٹی کر میں نے بھی اس بات پرزوردیا ہے کہ فالد نیچا جسے سے ہی داخس ہوئے تھے۔ فتح انباری ۲۹۳/۷

آپ الله نے انھیں نچلے جسے میں ہی رہنے کا حکم دیا ] (') آپ نے انہیں یہ بھی حکم دیا کہ و د اپنے ہاتھوں کور د کے رَضِيں اورصرف ای سے لایں جوان سے لڑائی کرے ] (۲) [ابوسفیان جب مکہ میں داخل ہواتو بلند آواز سے جینے لگا ] (۲) را ح قریشیوا پر محتاللہ تمہارے پاس ایس صورت ہے آئے ہیں، جس کاتمہارے پاس کوئی مقابلہ نہیں ہے،اس لئے جوابو مفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امان یا فتہ ہے۔] (") تو اسے ہند بنت عتبہ جو کہ اس کی بیوی تھی کہنے تگی : تجمعے ، تیری قوم اور تیرے ساتھ تیرے خاندان کوانڈ رسوا کرے، پھرابوسفیان کی داڑھی پکڑ کر یکارنے لگی: اے آل غالب!اس بے وقو ن وزھے ُول کردو ،تم نے ان ہے لڑائی کیوں نہ کی اورا پن جانوں اور علاقوں کا دفاع کیوں نہ کیا۔ابوسفیان کہنے لگا: تیری بربادی ہو، خاموش ہوجا اورایے گھر میں واخل ہوجا، وہ ہمارے پاس حق لے کرآئے ہیں ] (د)[لوگ كہنے لكے (ابوسفیان) تیری بربادی مو، تیرا گهر جمیس کہاں تک بچائے گا، پھرابوسفیان نے کہا: جواپنا دروز ہند کر لےوہ امن یافتہ ہ، جومجد میں داخل ہوجائے و وامن یافتہ ہے، لوگ اپنے گھروں اور مبحد کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ]<sup>(1)</sup>[قریش ے سردارں نے کعبہ کارخ کیااوراس میں داخل ہو گئے۔آپ آیٹ نے ان سے پٹم یوثی کی ] (2) [زبیرٹوگوں کو لے کر چلے ججو ن پر کھڑے ہوکرانہوں نے وہاں رسول الٹھائیے کا حینڈ ا گاڑا، خالدین ولیدنتیزی ہے بڑھے اور مکہ کی ٹجل جانب ہ داخل ہو گئے ، و ہاں بنو بکر ہے ان کا سامنا ہو گیا انہوں نے ان سے لڑائی کی تو خالد ٹنے انہیں رسوا کر کے واپس دوڑا دیا ، بن كبرك تقريبا بيس آ دى قبل ہو گئے ، جبكه مذيل كے تين يا جار آ دى قبل ہوئے ، وہ شكست خوردہ ہوكر بھاگ گئے \_ پھر انبوں نے حزورہ کے مقام پرلڑائی کی بیبال تک کہان کی لڑائی معجد کے درواز ہے تک پینچ گئی ۔ بھر سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے' کچھاپنے گھروں میں داخل ہو گئے اورا یک گروہ پہاڑیر چڑھ گیا' مسلمان بھی تلواریں لے کران کے بیچیے الکیے] (۱) نبی کریم اللہ کے گھو ڑے ہے دوآ دمی حبیش بن اشعراور کرز بن جابرالفبر کی آل ہوئے۔[رسول التعالیق جب

<sup>-</sup> منتن بري بيتتي ١٣٠/٩

۸،۵،۳،۴ منز نبری جیمتی ۱۳۱/۹

٦٠٠- مجمع الزوائد ٦/١٦ ابن عباس كي راويت بيد

<sup>-</sup> مسيح مشن اوداؤه الالالا الوم بيرة كي روايت ب

کداک چونی یر چر صفر پیاڑ کی چونی ہے مشرکوں ہے کواری عمراتی ہوئی دیکھیں تو فرمایا: یہ کیا ہے؟ حالانک میں نے اوائ كرنے ہے منع كيا تھا۔ تو مباجر كہنے لگے: ہمارا خيال ہے كہ خالد كيساتھ زبر دى لا انى كى گئى ہے'اس لئے اس نے لوكرايي جان بیائی ہے'اس کے یاس لڑنے والوں سے لڑائی کرنے کے سواکوئی جارہ نہیں تھا۔اے اللہ کے رسول الفظے ااس نے آ پیلینچه کی نافر مانی نہیں کی اور نہ ہی آپ آیٹی کی مخالفت کی ہے۔](''[ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں' رسول التعلیق فتح مکہ کے دن[ مکم] (۲) میں داخل ہوئے] (۲) [آپ ایک این سواری پرسوار تھے] (۲) [اور آپ ایک کے سریر خودتها 'جب آ پیلینے نے اے اتاراتو ایک آ دمی آیا اور کہنے لگا: ابن انطل کعبہ کے پردوں سے جمنا ہوا ہے ' آ پیلینے ن فرمایا: ات تل کردو ا(د) (پرآپ ایس کید میس آئے ا(۲) آپ ایس کے سریر سیاہ تما ا- (پر آپ ایس نے نے روازے کی چوکھٹ کے دونوں بازؤں کو پکڑا] (^)[اور فرمایا: اس وقت تمام لوگ مجد میں جمع ہو چکے تھے] (١) [تم کیا کہتے ہو؟اورتمہاراكياخيال ہےكمين تم سے كياسلوك كرنے والا ہوں؟سب كہنے گكے: آپ الله كا سے بہترسلوك كي تو تع ہے کونکہ آ پیٹائیے تی ہیں اور تخی باپ کے بیٹے ہیں آ پہائیے نے فر مایا: جاؤ! تم سب آ زاد ہو] (`` [میں تم ہے وہی کہتا ہوں جو يوست نے كہا تھا: آج تم پر كوئى ملامت نہيں ہے الله تمهيں بخشے گا 'وہ سب رحم كرنے والوں سے زيادہ رحم كرنے والا ب-سباوگ وہاں سے ایسے نکلے جیسے قبروں سے اٹھائے کے مون پھر انہوں نے اسلام یرنی کر ممالی کی بیعت كرلى -](")[رسول التوليك في خالد بن وليد سي فرمايا: تون كيول الرائي كى ب حالا كله ميس في تهمين اس منع کیا تھا؟ توانبوں نے جواب دیا کیاڑائی تو انہوں نے خودشروع کی تھی ہمارے خلاف اسلحہ تان لیا تھااور ہمیں نیزوں سے رُ رایا، میں نے حتی المقدور اپنے ہاتھ کورو کنے کی کوشش کی رسول التُولائی نے فرمایا: اللہ کا فیصلہ بہتر ہی ہوگا](۱)[ایک

سنن کبری بیمقی ۱۳۱/۹

<sup>-</sup> جاری ۸ ۲۳۵عبداللد بن مسعود کی روایت سے

۵۰۱ - بخاری ۱۸۴۹ انس بن ما لک کی روایت ہے

<sup>-</sup> بخاری ۹ ۸۳۸ عبدالله بن عرشی روایت سے

۱۱۸،۹،۸،۲ - اینام ۱۱۸ - ستی ۱۱۸ م

۵- محیح ابوداود ۳۴۳ اورمنداحیر۴/ ۴۰۵ جایزاور جعفر بین عمر و بن حریث کی روایتوں ہے۔

روایت میں ہے' فتح مکہ کے دن رسول النبولیسے نے جارآ دمیوں اور دوعورتوں کے علاوہ سب کوامان دے دی' آپ علینہ نے فرمایا: اگرتم انہیں کعبہ کے پردوں سے اٹکا ہوا بھی یاؤ تو بھی قبل کردوان میں ایک عکرمہ بن ابوجہل' دوسرا عبداللہ ین نظل' تیسر امقیس بن صباب اور چوتھا عبداللہ بن سعد بن ابوسرح تھا۔عبداللہ بن نظل کعیہ کے بردوں سے چیٹا ہوامل گیا ' سعد بن حریث اور عمار بن یاسران کی طرف لیکے ' سعد چونکہ زیادہ جوان تھے اس لئے انہوں نے عمار ؓ ہے آ گے بڑھ کر ات قل كرديا \_مقيس بن صابه لوگول كوبازار ميس مل كيا انهول نے اسے وہيں قبل كرديا \_ ] (٢) [ايك روايت ميس ب 'اے اس کے چیازاد بھائی نے قتل کیا] (۳) تکرمہ نیمن کی طرف بھاگ گیا 'کشتی پرسوار ہوا تو انہیں ۔مندری طوفان نے آلیا کشتی والے کہنے گلے: خالص اللہ کو پکارو! کیونکہ یہال تمہارے معبود تمہارے کسی کا منہیں آ کیتے عکرمہ کہنے لگا: اگر سمندر میں مجھےاللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا تو پھر خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی بچانے والانہیں ۔اےاللہ! میں تجھ ہے وعد و کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس مصیبت سے نجات وے دیتو میں مجھ علیقہ کے یاس جاکران کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا۔ میں انہیں معاف کرنے والا اورخی یا وَل گاوہ آیا اورمسلمان ہوگیا۔ جبکہ عبداللہ بن سعد بن ابوسرح 'عثان بن عفانؓ کے یا س حصیب گیا] ( س )[وہ عثمان بن عفانٌ کا رضاعی بھائی تھا ادھرانصار کے ایک آ دمی نے نذر مان لی کہوہ عبداللہ بن سعد کو رسول التعلیق کے پاس کھڑا کردیا۔](۲)[جب انصاری نے اسے دیکھاتو اپنی تلوار لے کر اس کی تلاش میں نکلا۔اوراے رسول النیکایٹ کے حلقہ ، خاص میں کھڑے یا یاوہ اے قبل کرنے ہے گھبرا گیا' وہ متر دوتھا' اے یہ بھی نا گوار تحا كدوه رسول النبطينية كے صلقه ۽ خاص ميں الے قبل كرو ہے] ( ہے ) [ ( اس اثناء ميں ) عثان بن عفانٌ نے كہا: اے اللہ كرسول مناتية إعبدالله سے بيعت ليجيئ آپ مالية نے اپناسرمبارك اٹھايا اور تين وفعداس كى طرف ويكھا ، مروفعدآپ

<sup>-</sup> نحقی ۱۲۱/۹ موتی بن مقبدگی روایت \_\_\_

۲،۴،۴ - تصحیح سنن نسالی ۹۱ ۳۷ سعد کی روایت سے۔

۳- منطقی ۱۳۰/۹

<sup>--</sup> کنزاهمال۱۰/۱۹۵۱ انس کی روایت --

نه- مجمع الروالد المراع ١٩ المن عماس كل روايت سيد

مناننہ انکار کررے تھے۔ تین دفعہ کے بعد آ پیٹائنے نے اس سے بیعت لے لی۔ پھرآ پیٹائنٹہ این صحابہ پرمتوجہ ہوئے اور فرمایا: تم میں ہے کوئی آئی عقل والا آ دمی بھی نہیں تھا جب اس نے مجھے بیعت ہے اپنا ہاتھ رو کتے ہوئے ریکھا توا ہے تَلَ كَرِويًا] (1) إيم آب يَلِينَة نه انصاري ہے كہا: مجھے انظار قاكة واپنى نذريورى كرے گا'وہ كنے لگا: اے اللہ ك ر المناللة إلى ينافية في ميري طرف آكھ سے اشارہ كوں ندكر ديا۔ آپياف فرمايا: آكھ سے اشارہ كرناكى ني كو رِ وانبیں ہے۔](۲)[عبداللہ بن سعد کی ایک گانے والی عورت تھی جو کہ اپنی ساتھی ہے ل کر نبی کر بم اللہ کے گانے فی میں شعرة ياكرتي تھي۔آپ اللہ نے اس بے ساتھ ان دونوں كے قبل كا بھى تھم دیا۔] (٣) [ان میں ہے ایک قبل كرد رگ كي جبد دوسری رہا ہوگئ اور اسلام قبول کرلیا] (م) [ جبکہ تقیس بن صبابہ کا ایک بھائی رسول النہ اللہ کے ہمراہ ملطی سے تل ہو ا کیا، رسول التُعالِقَة نے اس کے ساتھ بن فہر کے ایک آ دمی کوانصارے دیت لینے کے لئے بھیج دیا۔ جب وہ والی اوٹا تو رتے میں فہری سوگیا اچا نک مقیس نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کے سر پر پھر مار کرائے تل کر دیا۔ پھریہ کہتے ہوئے واپس اوت گیا (میں نے اپنا غصہ شنڈ اکرلیا ہے اور اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اب میں پہلے کی طرح پھر بتوں کی طرف لو شنے والا بوں \_ )](۵)[ قریش کے نافر مانوں میں ہے مطیع کے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا' اس کا نام عاصی تھا رسول التعلیقی ن اس کا نام طبق رکھا] (٢) [ پھر آ سے اللہ کا طواف کیا] (٤) [اور مقام ابراہیم کے بیچھے] (٨) [وور کعت نماز پڑھی] (9) [اس وقت کعبہ کے گروتین سوساٹھ بت تھے۔ آپ آئین لکڑی ہے گراتے

<sup>-</sup> تسیح منن سائی ۱۹۷۳ سعد کی روایت سے <u>-</u>

r- کنز العمال ۱۰/۵۱۹ انس کی روایت ـ

۳-۵/۸ تعقی ۲۰۵/۸

٠- نصل ١٢٠/٩ حمر بن عمان بن سعد المحروى كى اين باب سان كى ان كـ دادات دوايت ـ

٥- مجمع الزوائد ٦٨/٦ انس بن مالك كي روايت = \_

د. -- مسلم ١٩٠٠ ابو بريرة كاروايت --

٨- وارتطن ١٦٠/٣ ابوم ريرة كاروايت سه-

ه - المعتنى ٩/ ١١٨ ابوم ريرة كي روايت ستا-

جاتے اور کہتے جاتے: حق آگیا اور باطل مث گیا' بے شک باطل مٹنے کے لئے بی ب(۱)حق آگیا' اب باطل نہ تو ظاہر ہوگا اور نہ بی واپس آئے گا۔ (۲)] (۳)[ایک روایت میں ہے ابوہر پر وٌنے کہا: پھر ہم چلے' نہ تو ہم میں ہے کسی نے کی توقل کیااور نہ بی ان میں سے کی نے ہماری طرف کی چیز سے اشارہ کیا] ( م ) [پھر آپیائیے صفاء کے ساتھ والے وروازے سے باہر نکے: چرآ پہلی صفاء پر چڑھ کے اور اوگوں کوخطبہ دیا انصار اس وقت آ پہلی ہے نیے تح ] ( ۵ ) [ابوسفیان آئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے رسول کیا گئے! آپ تالیہ نے قریش کی جماعتوں کا نام ونشان من ویا ے' آج کے بعد قریش نہیں ہوں گے ۔رسول النہ علیقہ نے فرمایا: جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا و وامن یا فتہ ہے' جس نے بتھیار پھینک و بے وہ بھی امن یافتہ ہے 'اور جس نے اپنا درواز ہ بند کرلیا وہ بھی امن یافتہ ہے۔](۲)[اورایک روایت میں ہے مطبع نے کہا: میں نے فتح مکہ کے دن نبی کر میم اللہ کے کو پیفر ماتے ہوئے سنا' آج کے بعد تیا مت تک کس قریشی کو بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔]( ۷ )[بعض انصاری دوسروں سے کہنے لگے:اس آ دمی کواپنی بستی میں رغبت ہے اور اپنے رشتہ داروں ہے الفت ہے ابو ہر بر ﷺ کہتے ہیں: اس وقت وحی آنا شروع ہوگئی جب وحی آتی تھی تو معاملہ ہم ہے پوشید دنہیں روسکتا تھا' جب وحی آتی تھی تو اسکے ختم ہونے تک ہم میں ہے کوئی بھی رسول النہ ﷺ کی طرف نظر نہیں اٹھا تاتھا' جب وحی ختم ہوگئی] ( ۸ )[ آ پیافٹ نے فرمایا: اے انصار کی جماعت! تم نے بیکباہے کہ اس کواپن توم سے النت ب؛ اوراين بتي ميس رغبت ب أب ينافي فرمايا: ميس كون موتامول الله كاتم إميس الله كابندواوراس كالحيارسول ہوں'میری زندگی تمہارے ساتھ ہےاورمیری موت بھی تمہارے ساتھ <sup>و</sup>ے'وہ کہنے لگے:اےاللہ کے رسول چن<sup>ائینی</sup> اسم نے

<sup>-</sup> سورة اسرى ١٨

۲- سورة سياه ۲۹

<sup>-</sup>r مسلم ١٠١٠ عبدالله كي روايت س-

٨٥٣- مسلم ٢٥٩٨ ابوهريرة كياروايت --

۵- وارتطن ۲۰/۳ ابوم ريرة کي روايت ـــــ

٩ - شرح السنام بغوى الهوم الإمريرة كي روايت سه-

<sup>--</sup> مسلم ٢٠١٣ مبرالله بن مطبح في التي باب سروايت -

تویسرف اس ڈرکی بناء پر کہا ہے کہ کہیں آپ تالیہ ہمیں چھوڑ ندویں۔ آپ آلیہ فی اللہ اوراس کے رسول کے بناد کر ایک ہو نزدیک سچ ہوروای کہتے ہیں: ان میں کوئی ایسانہیں تھا جس کی گردن آنسوؤں سے تر ندہوگئی ہو](ا) ایک روایت میں سے وصب کہتے ہیں میں نے جابر سے سوال کیا کہ کیافتح کمہ کے دن کوئی مال ننیمت بھی ہاتھ لگا تھا' انہوں نے جواب دیا نہیں۔](۲)

٢- حديث ابن عبال" (٣): انهول نے كہا: نبي كريم الله في في مك ميں انيس دن تك قيام كيا اور دوركعت بى پر ھتے رہے \_

١٠-(١٥٠) صلح حديبيك بارے ميں رسول التواقية كا فيصله

#### احكامات:

الله وشمن کی طرف جاسوس بھیجنا جائز ہے۔

🖈 الله کے علاوہ کی دوسرے کی طرف کسی کام کی نسبت کرنا نا چائز ہے۔

الله ني كريم الله كاثبوت كاليدم بحزه كاثبوت

﴿ نِي كَرِيمُ اللَّهِ فَى مِا فِي رَهِ جَائِے والى نشانيوں سے تيمرک حاصل كرنا جائز ہے اور يہ چيز صرف انبياء كيلئے خاص ہے ' دوسروں كواس برقاب نبيس كما حاسكتا۔

🛪 ال بات كا ثبوت كە صحابة ى كريم ماللة كى بهت زياده تقظيم كرتے تھے۔

٢٠ ' إلى الله الرحمان الرحيم' كي جكه المحملهم " لكهنا جائز بــ

🛠 مشرکین سےاس وقت مصالحت جائز ہے جب اس میں اسلام اورمسلما نوں کی مصلحت ہو۔

😁 ک خاص مصلحت کودیکھتے ہوئے حاکم اپنی خاص رائے کولا گوکرسکتا ہے'اگر چہدہ اسکے ساتھیوں اور مشیروں کی

رائے کے خلاف ہی کیوں نہو۔

<sup>- ،</sup> ارقطن ۲۰/۳ ابو بریر دُکی روایت سے۔

۲- نصقی ۱۳۱/۹

<sup>- .</sup> عاري ۴۲۹۸

ہ کئے مشرک عورتوں سے نکاح کر ناجا کزئییں۔ دلائل:

حدیث مور بن مخر مداور مروان (۱): ان میں سے ہرایک نے دوسرے کی روایت کو یج کہاہے ان دونوں نے کہا: جب سلح حديبيه بوئى 'ني كريم الله كله كل طرف كے [اس وقت ذوالقعده كامبينة تما] (٢) [آپ الله كار ماته ايك بزارے زائد صحابہ تھے' جب آپ علیقہ و الحلیفہ کے مقام پرآئے' قربانی کے جانوروں کے گلے میں ہارڈ الا اورنشانی کے طوریران کے کوبان چیرے اور عمرہ کے لئے احرام یا ندھ لیااورخزاعہ کے ایک آ دمی کواپنا جاسوس بنا کر بھیجا] ( ۳ )[ جس کا ن م بشر بن سفیان الخزاعی تھا] (م) [نبی کریم اللغ کے اے ا۵) ابھی رہتے میں [غدیرا شطاط مقام کے یاس ہی تھے کہ آ سِينَافِهُ كَ ياس آ سِينَافِهُ كا جاسوس والبس آ كيا اور كهنه لكًا: قريش في آ سِينَافِهُ كَ لِيَّ بهت كَارَجُع كر ليَّ مین رفوجیں انہوں نے مختلف قبیلوں ہے لی میں وہ آ پیالیت ہے اللہ اک کرنا جا ہے ہیں اور آ پیالیت کو بہت اللہ ہے روکنا جا ہے میں 'بی کریم ایک نے فرمایا: کیا میں بیت اللہ ہے رو کنے والے ان لوگوں کے بیوی بچوں کو قید کرلوں' اگروہ ہم ے اللہ نے آئے تو سمجھ او کہ اللہ نے مشرکوں کے ہاتھ ہے ہمارے جاسوں کو بچالیا اگروہ نہ آئے تو ہم انہیں مفلس بنا کر حجیور ویں کے البو برٹ نے کہا: اے اللہ کے رسول میں ا آ ہے اللہ کا عمر ہ کرنے نکے بین کسی سے اور نے یا کسی کو مارنے نہیں نگے' اس لئے آپ لیک ہیت اللہ کی طرف چلئے جو ہم کواس ہے رو کے گا' ہم اس سے لڑائی کریں گے ] (١) نبی تم الله كانام كرچلو] ( 4 ) الله كاتم! خالدكوية بي نه چلااس كے ساتھيوں نے لشكر كي گردوغبار د كيولى \_ خالد قريش كو ڈرانے کے لئے دوڑا' نی کر م اللہ میں چلتے رہے یہاں تک کہ جب آ پیاف اس گھاٹی میں پہنچے جہاں ہے مکہ میں

<sup>-</sup> بنیاری۳۲۳۲

ا- بىرى ۴،۳۹۹

۱۰۵۰۳ به بخارش۱ ۱۳۰۰

د - المنتقل الماري من الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري

ارّ تے ہیں' وہاں آپ لیکھ کی اونمنی بیٹھ گئ' لوگ اے اٹھانے کے لئے آوازیں نکالنے لگے لیکن وہ نہ بل' لوگ کہنے کگے قصواءاڑ گئی ہے' تو نبی کریم اللہ نے فرمایا: قصویٰ اڑی نہیں اور نہ بی اس کی پی عادت ہے' بلکہ اے اس ذات نے روک دیا ہے' جس نے ہاتھیوں کورو کا تھا۔ پھرآ پے آیائی نے فرمایا: اس ذات کی تیم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے' مکہ والے بچھے کوئی الی بات جا ہیں جس میں اللہ کے حرم کی بڑائی ہؤ میں اسے ضرور منظور کروں گا۔ پھر آ پیافیٹنے نے اسے ذِ اننا'و دانھ گھڑی ہوئی' آ ہے چی<del>لی</del> مکہ والوں کی **طرف ہے مڑ گئے** اور حدیبیہ کے آخری کنارے پرایک گڑھے کے پاس پڑاؤڈ ال دیا جس میں تھوڑ ایانی تھا' اورلوگ وہاں ہے تھوڑ اتھواڑ کر کے یانی لیتے تھے لوگوں نے اس میں یانی تھبرنے ہی نہیں دیا' سارا کھنچ ڈالا پھررسول النولی کے پاس بیاس کی شکایت کی' آپ کیٹ نے اپنے ترکش میں ہے ایک تیر نکالا اور فرمایا اسے چشمے میں گاڑ دو' اللہ کی قتم! تیر گاڑتے ہی یانی جوش مایے نے لگا اور ان کے لوٹے تک ویسے ہی رہا' لوگ اس حال میں سے کہ بدیل بن ورقاء خزاعی اپنی قوم خزاعہ کے بہت ہے دمیوں کو لیے کر آن پہنچا وہ تہامہ والوں میں آپ میلاند کامحرم راز اور خیرخواہ تھا۔ وہ کہنے لگا: میں نے کعب بن کئوی اور عامر بن کئوی کواس حال میں چھوڑا ہے کہ وہ حدیبیہ کے زیادہ پانی والے چشموں کے پاس اترے ہوئے ہیں۔ان کے پاس زیادہ دودھ دینے والی او شنیاں اور بیوی بیے بھی ہیں ا ودآ ب الله على الدربية الله ب روكنا جاج بي -رسول التُعلِيق في مايا: بم كسي ب لا في نبيس آئ بلك بم تو صرف مر وكرنے آئے ہيں۔ اور قريش كے لوگ لڑتے لڑتے تھك گئے ہيں۔ اور لڑا ئيوں نے انہيں بہت فقصان پہنچايا ہے؛ ا گران کی خوشی ہے تو میں ایک مدت مقرر کر کے ان سے ملح کرتا ہوں' وہ دوسر بے لوگوں کے معاملہ میں دخل نہ دیں' اگر دوسر بے لوگ مجھے پر غالب آ گئے توسمجھ لیس ان کی مراد پوری ہوگئ اگر میں غالب آ گیا تو ان کی خوثی' میا ہیں تو اس دین میں شر یک ہوجا کیں جس میں دوسر ہے لوگ شر یک ہوئے نہیں تو انہیں کچھون آ رام تو ملے گا'اگروہ یہ بات نہ ما نیں تو خدا ک فتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تو اس دین پران سے لڑوں گا' یہاں تک کہ میری جان چلی جائے اور اللہ ضرور ایے وین کو پورا کرے گا۔ بدیل نے یہ من کر کہا: میں آپ میل کے کا پیغام ان تک پہنچا تا ہوں وہ کار قریش کے یاس گئے اور کنے لگے میں اٹ شخص کے یاس ہے آیا ہوں' انہوں نے ایک بات کمی ہے۔کہوتو تم سے بیان کروں؟ان میں سے جابل اور بے دقوف اوگ کہنے لگے: ہمیں ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں 'ان میں سے عقل دانے کہنے لگے: بھلا بتاؤ تو کیا بات جوئ كرآئ به و؟ نبي كريم اللي في جوفر ما يا تما 'بديل نے بيان كرديا۔ اتنے ميں عروه بن مسعود ثقفي كھڑا ہوا ' كہنے لگا: میری قوم کے لوگو! کیاتم مجھ پر باپ کی طرف شفقت نہیں رکھتے ؟ انہوں نے کہا: بے شک رکھتے ہیں: عروہ نے کہا: کیا میں بینے کی طرح تمہارا خیرخواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں ہے؟ عروہ نے کہا: تم مجھ پر کوئی شبہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہانہیں! عردہ نے کہا: تم کومعلوم نہیں' میں نے عکاظ والوں کوتمہاری مدد کیلئے کہاتھا۔ جبوہ بیرنہ کر سکے تو میں اینے بال بچوں' اور جن لوگوں نے میرا کہا مانا ان کو لے کرتمہارے یاس آھیا انہوں نے کہا: بے شک اعروہ نے کہا: اس شخص یعنی بدیل نے تمہاری بہتری کی بات کی ہے'اسے مان لواور مجھے محصطیف کے پاس جانے دو' قریش نے کہا: اچھا! جاؤ۔ عرود آیا اور نبی کریم ایک ہے یا تیں کرنے لگا آپ آیا ہے ۔ نے اس سے بھی دبی بات کی جو بدیل سے کی تھی۔ یہ سن کرعروہ کہے لگا: اے محمولیہ ابتلا وَاگرتم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا (تو کون می اچھی بات ہوگی؟) تونے اپنے سے پہلے قریش کے کسی آ دمی کو دیکھا ہے؟ جس نے اپنی قوم کو تباہ کیا ہؤ اور اگر دوسرا معاملہ ہوا یعنی قریش غالب آ گئے تو میں تو تمہارے ساتھیوں کے چبروں کی طرف دیکھتا ہوں۔ یہ کمزورلوگ یہی کریں گے کہتم کوچھوڑ کر بھاگ جائیں۔ابو بکڑ کو بیپن کرغصہ آیا انہوں نے کہا:اے! جاؤلات کے نصینے حالو' کیا ہم نبی کریم ایک کوچھوڑ کر بھاگ جا کیں گے؟ عروہ کہنے لگا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا بیابو بکر میں۔عروہ کہنے لگا: اگرتمہارا مجھ پراحسان نہ ہوتا جس کا میں نے بدا نہیں چکایا تو میں تم کو جواب دیتا

'' پھرو دو دارو نی کریم آلیف ہے یا تیں کرنے لگاوہ جب بھی کوئی بات کہتا تو آپ آلیف کی داڑھی مبارک کوتھا م لیتا' مغیرہ بن شعبہ تلوار لے کرنبی کریم اللغ کے یاس کھڑے تھان کے سر پرخود تھا، عروہ جب اپنا ہاتھ نبی کریم اللغ کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھا تا تو مغیرہ تلوار کا پھل اس کے ہاتھ پر مارکر کہتے: اپنا ہاتھ نبی کریم میکانیک کی داڑھی مبارک ہے بیجھے ر کھے آخر عروہ نے اپناسراو پراٹھایا اور یو چھا: بیکون شخص ہے؟ لوگوں نے کہامغیرہ بن شعبہ میں عروہ نے کہا: ارے د غاباز شخض! کیامیں نے تیری دغابازی کی سزاہے تجھے نہیں بچایا؟ ہوا یہ تھا کہ مغیرہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس ر ہتے تھے ۔پھران کوتل کر کے ان کا مال لوٹ کر چلے اور مسلمان ہو گئے ۔ نبی کریم الکیفٹے نے فرمایا میں تیرااسلام تو قبول کرتا ہوں کین جو مال تو لا یا ہے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ پھرعروہ نبی کریم نظیقے کے اصحاب کو دونوں آئکھوں سے گھو رنے لگا۔روای کہتے ہیں الله کوشم! نبی کر پم اللہ نے جب اینے منہ سے بلغم نکالاتو صحابہ میں سے کسی نے اسے تیرک کے طوریر ائے چرے اورجسم پرل لیا' جب آپ آف نے کوئی تھم دیا تولیک کرآپ آپ آف کا تھم بجالانے کو چلے اور جب آپ آف نے وضو کیا تو آ پیالی کے وضو کا پانی لینے کیلئے قریب تھا کہ ار مرین اور جب آ پیالی نے بات کی تو اپنی آ وازیں بہت کرلیں اور ادب کی وجہ ہے آ ہے لیکھ کو گھو ر کرنہیں و کیھتے تھے ۔ خیر عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا: میں تو بہت سے بادشاہوں کے یاس جاچکا ہوں جن میں روم ایران اور حبشہ کے بادشاہ بھی شامل بین اللہ کی قتم! میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے لوگ اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمقطی تعظیم ان کے اصحاب کرتے ہیں' ا الرانهول نے تھوکا تو کوئی اینے ہاتھ میں لیتا ہے اور اینے منداور بدن برس لیتا ہے۔ جب وہ کوئی تھم ویتے ہیں تو لیکتے ہوئے فور اان کا تھم بجالاتے ہیں' اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی لینے کے لئے قریب ہوتا ہے کہ لڑمریں گے'وہ جب بات کرتے ہیں ادب کی وجہ سے ان کے پاس اپن آوازیں بہت رکھتے ہیں۔اور تعظیم کی وجہ سے ان کی طرف گھو رکر

نہیں دیکھتے محمولات کے جوبات کی ہوہ تمہارے فائدے کی ہے اسے مان لو۔ بنی کنانہ کا ایک شخص[حلیس بن علقمہ جو کہ قبائل کی فوجوں کے سر داروں میں ہے تھا] (۱) کہنے لگا: مجھےان کے پاس جانے دو'لوگوں نے کہا: احجےا! جا۔ جب وہ نی کریم آیانہ اور آ ہے ایک کے اصحاب کے پاس آیا تو آ ہے تالیہ نے فرمایا: بیہ جو خص جو آرہا ہے میان او گوں میں ہے ہے جوبیت اللہ کی قربانی کی تعظیم کرتے ہیں اس لئے قربانی کے جانوراس کے سامنے کردو۔وہ جانوراس کے سامنے لائے گئے اور صحابہ نے لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا' جب اس نے سیحال دیکھا تو کہداٹھا: سجان اللہ! ان لوگوں کو کھیے ہے رو کنامناسبنیں۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گیا تو کہنے لگا: میں نے اونٹوں کے گلے میں ہار پڑے ہوئے اوران کے کوہان کے ہوئے ویکھے ہیں۔ میں تو بیت اللہ سے ان کاروکنا مناسب نہیں سمجھتا۔ پھران میں سے ایک شخص جس كانام كرزين حفص تحاا اللهااور كمينه لكا: مجتهاس كے ياس جانے دو۔ جب وہ آياتوني كريم الله نے فرمايا: بيكرز ب يوتو بر کار شخص ہے' اس نے نبی کر پھر ایک ہے۔ باتیں کرنا شروع کردیں' اس کے بات کرنے کے دوران ہی قریش کی طرف ے ایک اور شخص سہیل بن عمر و بھی آن پہنچا 'نی کر بھولیا نے فرمایا: ابتمہارا کام آسان ہو گیا ہے۔ سہیل بن عمر وآیا اور کہنے لگا: لائے! ہمارے اور تمہارے درمیان ایک صلح نامہ لکھا جائے تو نبی کریم ایک نے کا تب کے طور پر [علی بن ابو طالب إرم) كو بلايا، [علي عفر مايا: جمار عدورميان شرطين تكھو] (٣)"بسم الله الرحمان الرحيم" سهيل كہنے لگا: الله ك قتم! ہمیں نہیں معلوم کے " رمن " کیا ہے؟ لیکن عرب کے دستور کے مطابق بلمک اللهم لکھوائے جیسے پہلے آپ الله لکھوایا كرتے تھے۔مسلمان كہنے لگے: الله كاتم إسم تو بسم الله الرحمٰن الرحيم بى تصوائيں كے۔ نبى كريم الله في الله كاتب فرمايا کہ بامک للحم بی لکھ دو ۔ پھر یوں لکھوایا' یہ وصلح نامہ ہے' جس پر اللہ کے رسول محمق اللہ نے صلح کی' اتنا لکھونا تھا کہ سہبل بولا خداك قتم: أكر بم كويفين موتاكة بي الله علي الله كرسول بين تو آب الله كو كعب بي ندرو كته ندآب الله ك

<sup>-</sup> نخابرىم/٢٠٠٠

r بخاري ۱۹۸۸

۳۱- مسلم ۱۳۳

ار تے ۔ آ ب اللہ كا موائي محموم بداللہ كے بين سر آ ب الله في في الله كاتم: من الله كارسول موں اگر جيتم مجھ کو جسٹایا تے ہو۔[ آپ میلیف نے علیؓ سے فرمایا:اسے مٹادو](۱)اور مجمہ بن عبداللہ لکھ دو۔ علیؓ کہنے لگے: میں اسے نہیں مٹا سكتا] (٢) [رسول التَّعَلِيْنَةِ نے فرمایا: مجھےاس کی جگہ دکھاؤ' تو انہوں نے انہیں اس کی جگہ دکھادی] (٣) [رسول النّعَلِينَةِ نے اے اے اپنے دست مبارک سے مٹادیا] (۴) [اور ابن عبداللہ لکھودیا] (۵) زہری کہتے ہیں آپ ایک نے جوجھڑ اند کیا تھا و داس وجہ سے تھا کیوں کہ آپ شاہشتے پہلے فرما چکے تھے: قریش مجھ سے کوئی ایسی بات جا ہیں گے جس سے اللہ کے ادب والی چیزوں کی تعظیم ہو گی تو میں اسے بلا تامل تسلیم کرلوں گا' نبی کریم کیلیٹے نے فرمایا: میں نے اس بات پرصلح کی کہتم مجھے بیت الله میں طواف کے لئے جانے دو گے ۔ سہیل کہنے لگا: پنہیں ہوسکتا۔ اگر ہمتم کوابھی جانے دیں گے تو سارے عرب میں یہ چرچا ہو جائے گا کہ ہم دب گئے ہیں ۔لیکن تم آئندہ سال عمرہ کے لئے آؤ گے [اور تین دن تک یہاں کھبرو گے ] (٢) انہوں نے لکھ دیا۔ سہیل کہنے لگا: [اگر تمہارا کوئی آ دمی ہمارے یاس آگیا تو ہم اے والی نہیں لوٹا کیں گے](٧) اگر ہمارا کوئی آ دمی تمہارے پاس چلا گیا۔اگر چہ وہ تمہارے دین پر ہی کیوں نہ ہوتم اے ہمارے پاس لوٹا دو گے۔ مسلمانوں نے کہا سجان اللہ اید کیے ہوسکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کرآئے اور مشرکوں کے حوالے کر دیا جائے ؟[آپ اللہ نے فرمایا: باں! میہ سکتا ہے ہم میں سے جوان کے پاس جلا گیا اللہ اسے دور کردے اور ان میں سے جو ہمارے پاس آگیا، الله ال کے لئے آسانی پیدا فرمائے گا] ( ۸ )[براء بن عازب کہتے ہیں نبی کریم اللہ نے حدیبیہ کے دن مشرکوں سے تین چیزوں پر سلح کی: نبی کر میم ایک کے پاس اگر مشرکوں کا کوئی آ دمی آگیا تو آپ ایک اے واپس لوٹا کیں گئے اور مشرکوں کے پاس اگرمسلمانوں کا کوئی آ دمی چلا گیا تو وہ اے واپس نہیں کریں گے۔دوسرا آپٹائیٹے بیت اللہ میں اگلے سال آئیں گے ادر تین دن تک وہاں قیام کریں گے اور وہاں ہتھیا روں کے بغیر داخل ہوں گے ۔](۱)[اور دس سال کے لئے جنگ روک

۳۲۹۸ بخاری۲۹۸

<sup>10-</sup> my -01

۲- بخاری۲۹۹۳

<sup>-</sup>A.c

د کی جائے گئ'اس موسے میں اوگ امن حاصل کریں گے] (۲) اوگ یبی باتیں کررہے تھے اسے میں میں بین مرو کا میناابو جندل یاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے آ ہت آ ہت چاتا ہوا آیا۔وہ مکہ کے نشیب کی طرف ہے نکل بھا گا تھا۔اس نے اپنے آپ وملمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ مہیل نے کہا: اے محمقانیہ ایہ پہلا شخص ہے جو شرط کے مطابق تم کو پھیردینا جا بینے ' نی کریم ایشتے نے فرہ یا: ابھی توصلح نامہ پورالکھا بھی نہیں گیا سہیل کہنے لگا: اللہ کی قتم! پھر میں صلح ہی نہیں کروں گا۔ نبی كريم يناينه نے فرمايا: اچيماصرف ابو جندل كوچپوڙ دؤ وہ كہنے لگا: ميں نہيں چپوڑوں گا' آپ آين نے دوبارہ فرمايا: پي قبول كرين اس نے كہا: ميں نبيں كروں گا۔ مكرز كہنے لگا: ميں اس كى رہائى كاپرواندديتا ہوں (ليكن اس كى كوئى بات نہ چلى ) آ خرابو جندل کھنے لگا: ( یہ کیا ہے ) میں مسلمان ہوکرآیا ہوں' اور کا فروں کے حوالے کیا جار ہا ہوں۔ دیکھو! مجھ پر کیا کیا تختیاں ہوئی ہیں۔اس کواللہ کی راہ میں بخت تکلیف دی گئ تھی۔حضرت عمر کہتے ہیں: بیحالت دیکھ کرمیں نبی کریم ہیں نجے یاس آیااور کہا کیا آپ میں اللہ کے سیح نی نہیں ہیں؟ آپ میں کے فرمایا: میں اللہ کارسول ہون میں نے کہا: کیا ہم حق برنبیں اور ہمارا وشمن باطل برنبیں ہے[ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نبیں ہیں اور ان کے مقتولین آگ میں نبیں ہیں](۳) آپ آیٹ نے فرمایا: بالکل ہیں۔وہ کہنے آگئے: پھر ہم اپنے دین کو کیوں ذلیل کررہے ہیں؟[ہم واپس کیوں اوٹ رہے ہیں' اوراللہ تعالی نے ابھی تک ہمارے اوران کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں کیا] (م) آپ عابیہ نے فرمایا: میں الله تعالى كارسول بول ميں اس بي نافر ماني نبيس كرتا 'وه ميري مدوكر كا [اور الله مجھے بھي ضائع نبيس كرے گا] (۵) ميں نے کہا: آپ علیف نے فرمایا تھا کہ ہم کعبے کے پاس پہنچیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ میلانہ نے جواب دیا ب شك: مرس نے يونبين فرمايا تھا كريواى سال موكا ميں نے كہا: حقيقت مين آپ الله نے يونبين فرمايا تھا، آپ الله نے فر مایا تھا: تم کیسے کے پاس ایک دن ضرور پہنچو گے اور اس کا طواف کرو گے عمر کہتے ہیں ' پھر میں ابو بکڑ کے پاس آیا اور كها: ا ابوكر! كيابيالله كے سے نى نبيس بيں؟ انہوں نے جواب ديا: ب شك بيں ميں نے كها: كيا بم حق پرنبيس بيں

<sup>.</sup> تفاری•• ۳<u>۳</u>

۳- تستيح منن ابوداو دم ۴۸۶

<sup>-2،4,</sup>۳

اور ہمارا وشمن باطل برنبیں ہے [ کیا ہمارے مقتولین جنت میں نہیں ہیں اور ان کے مقتولین آگ میں نہیں ہیں؟](۱)انہوں نے کہا: بالکل ہیں میں نے کہا: پھر ہم اپنے وین کو کیوں ذلیل کررہے ہیں؟[ہم واپس لوٹ رہے ہیں' اورالله تعالی ہمارےاوران کے درمیان فیصلہ کیوں نہیں فرما تا؟] (۲)ابو بکڑنے جواب دیا: بھلےآ دی و ہاللہ تعالی کےرسول ہین ادراینے رب کی نافر مانی نہیں کرتے[اللہ تعالی انہیں بھی ضائع نہیں فرما کیں گے] ( m )اللہ تعالی ان کا مدد گار ہے' جو آ پڑائیں تھا وی بجالا و' کیونکہ خدا کی قتم! آپ آگیا ہے جس پر ہیں۔ میں نے کہا: کیا آپ آپ آپ ہم ہے پنہیں فرہاتے تھے كبهم خانه كعبه كے پاس پنچیں گے اوراس كا طواف كرين گے؟ انہوں نے كہا: بے شك إليكن كيا آ ب الله في نے كہا تھا كہ یہ ای سال ہوگا؟ میں نے کہا: نہیں بیٹونہیں کہا تھا۔انہوں نے کہا: تو پھرآ پھانچے ضروراس کے پاس جا کیں گےاوراس كاطواف كريس كے عمر كہتے ہيں: يہ جوميس نے بادي كى باتيس كي تعيس اس گناه كوا تار نے كيلئے ميں نے كئ نيك عمل كے - خير جب صلح نامه لکھا جا چکا تو ني كريم اللغ نے اپنے صحابہ كو حكم ديا اٹھو! اور سرمنڈ داؤ ' يه بات س كر كوئى بھى نه اٹھا ' آ پیٹائٹے نے پیکلمہ تین مرتبدہ ہرایا' جب کوئی بھی ندا تھا تو آپ ایک اسلمڈ کے پاس گئے اوران سے لوگوں کی شکایت کی -امسلمہ ؒ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول میلیاتھ اگر آپ علیاتھ جاہتے کہ لوگ ایسا کریں؟ تو ایسا کجیئے کہ آپ میلیاتھ کسی ہے کچھ نہ کیئے'اٹھ کراپنے اونٹوں کی قربانی کرڈالیئے اور حجام کوبلوا کر حجامت بنوایئے۔ آپ علیہ اٹھے اور کسی ہے بات نہیں کی 'این اونوں کی قربانی کی اور جام کو بلا کر سرمنڈ ایا۔ جب لوگوں نے آپیالی کو ایبا کرتے دیکھا تو سب اٹھے اور قربانی کی اورایک دوسرے کاسرمونڈ سے لگے ۔ قریب تھا کہ بچوم کی وجہ ہے ایک دوسرے کو ہلاک کرویں۔ پھرآ پے ایک کے پاس مومن عورتیں آئیں جن میں [ام کلوم بنت عقبہ بن الی معیط ان لوگوں میں سے تھیں جوآزاد ہو کرنبی کریم اللہ کے یا س آئے تھے ان کے خاندان والے رسول التعلیق سے ان کی واپسی کامطالبہ کرنے

آئے](۱)[ان کےعلاوہ امیمۃ بنت بشر' سبیعہ بنت حارث' اسلمیہ' ام الحکم بنت سفیان' بروع بنت عقبہ' عبدہ بنت

۳۰۲- مسلم ۱۰۹۳

۱- بخاری۱۸۳

r- فتح الري ۵/١٠٠٠

٣- سورة المتمنة ا

۳- صیح سنن ابوداو د ۳ ۴۳۰

۲۲۳۵- بخاری۴۲۳۳

<sup>-</sup> معلم ١٠٩٣

٩- مورة الفتي آيات ٥٦١-

١٠- مسلم ١١٣٣

<sup>-</sup> مسلم ۹۰۲۳

آ ہے ایک کے پاس ایک آ دی ابوبصیر آئے جو کہ قریش کی ایک شاخ [بنوز ہرہ کے حلیف تھے](۲)اور مسلمان ہو کیے تیے۔[اخنس بن شریق نے نبی کریم علیقیے کی طرف خط لکھا اور ابوبصیر کا مطالبہ کیا] (۳) قریش نے دوآ دمیوں کواہے والبس لانے کے لئے بھیجا' وہ کہنے لگے ہمارے اور تمہارے درمیان جوعبدہاں کے مطابق عمل کیجیئے ۔ آپ علیہ نے ابو بھیر کوان دوآ دمیوں کے سپر دکر دیا۔ وہ ان کو لے کر نگلے۔ جب ذواکحلیفہ کے مقام پر مینچے توایک درخت کے پنچے بیٹھ کراینے پاس سے تھجوریں کھانے لگے۔ابوبصیر ٹنے ان دونوں میں سے ایک سے کہا:اللّٰہ کاقتم اِلمجھے تیری پہلوار بہت عمدہ معلوم ہوتی ہےاس نے سونت کر کہا: بے شک بہت عمدہ ہے میں اسے بار بارا ؓ زیاجا ہوں ابوبصیرؓ نے کہاذ را مجھے دیکھنے دو ۔اس نے دے دی، ابوبصیرنے اسے مارکر ٹھنڈا کر دیا 'اس کا ساتھی ڈ رکے مارنے بھا گااور مدینہ پہنچ کیا مسجد میں بھا گنا ہوا داخل ہوا' نبی کریم ایک نے اسے دیکھکر فرمایا: یدورا ہوا معلوم ہوتا ہے جبوہ آپ ایک کے یاس پہنچاتو کہنے لگا: اللہ ک قتم! میراساتھی مارا گیااور میں بھی نہیں بچوں گا ،اتنے میں ابوبصیر بھی آ پنیخ اور کہنے لگئے اللہ نے آپ علیہ کے عہد پورا کر دیا ب أَ بِعَلِيْكَ فِي مِصِلُونا دِيا تَها الله على الله في مجمعان سے نجات دلوائی - بدين كرنيم الله في فرمايا: مادر بخت اگر کوئی اس کی مدد کرے تو کیا تو لڑائی بھڑ کا ناچاہتا ہے۔ یہ بنتے ہی ابوبصیر مجھ گیا کہ آپ ایک پھراس کولوٹا دیں گے اور نگل کر سیدھا سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ابو جندل جھی مکہ ہے بھا گ کرابوبصیرے آن کرمل گیا۔قریش کا جوبھی آ دمی مسلمان ہو کرنگتاوہ ابوبصیر کے پاس چلاجاتا' یہاں تک کہان کی ایک جماعت جمع ہوگئی۔اللہ کی تتم انہوں نے پیکام شروع کیا کہ و وقریش کے جس قافلے کے بارے میں سنتے کہ شام کے ملک کے لئے نگلا ہے اے دایتے میں رو کتے اور لوٹ مار کرتے اورانبیں قبل کردیتے ۔ آخر قریش نے تک ہوکر نی کریم آلی کے کواللہ اور دشتہ داری کی قتمیں دے کر کہلا بھیجا کہ ابو بصیر م بلالیں اور اب سے جو محص مسلمان ہوکر آ سے مطابقہ کے پاس آئے اے امن ہے' نی کر مرابقہ نے ان کی طرف پیغام بهيجا[رسول التَّعَلِيفُ ن ابوبصيرٌ كي طرف خطالكها 'جب آيتَافِهُ كا خط آيا تو ابوبصيرٌ كا موت كا وقت قريب آچكا تها 'ابو

۱- مسلم ۹۰۹

۳− فخالباری۵/۱۱۱۳

<sup>-</sup> بخاری۳۳<sub>۳۵</sub>-

جندل نے اے وہیں فن کیا 'اوراپ ساتھیوں کو لے کرمدین آگیا ' پھر و وحدیثہ میں بی تھیرے رہے بہاں تک کہ مرز کے دور خلافت میں وہ جہاد کے لئے شام کی طرف نظے اور وہیں شہید ہوگئے۔](۱) اس وقت اللہ نے (سورۃ فقی کی بیا یہ نازل فر مائی'' وہی خدا ہے۔ جس نے عین مکہ کے بی میں تم کو ان پر فتح دے کر ان کے ہاتھ تم ے روک دیے اور تمہارے ہاتھاں نے روک دیے۔ افرانی کی باتھاں نے دوک دیے۔ افرانی کی باتھاں نے روک دیے۔ افرانی کی باتھاں نے اور کہ میں افرانی کی باتھا کی کہ انہوں نے بی کر میں اللہ اور ہم اللہ الرحمٰن الرحم نہ لکھنے دی اور سلمانوں کو کھیے میں جانے ہے کہ انہوں نے بی کر میں افرانی کی بٹ یہ تھی کہ انہوں نے بی کر میں افرانی کو نو وہ ہاں میں جانے ہے دوک دیا۔ [اس لئے آپ ایس انسی کی بات آئے اور کہنے گئے : اپنے ساتھی شین دن تک قیام کیا] (۳) [جب آپ ایس کے اور کہنے گئے : اپنے ساتھی ہیں دن تک قیام کیا] (۳) آپ بیاں سے نکل جائے گئے تا ہی کہ کہ بی تیرے بھی کے بیاں سے نکل جائے گئے کہ بی تیرے بھی کی بی ہے کہ کہ بیاں سے نکل جائے گئے اس کا ہا تھ بھر لیا اور فاطمہ شے کہا ہے تیرے بھی کی بی ہے کہ نے اس کا جائے گئے اس کا ہا تھ بھر لیا اور فاطمہ شے کہا ہے تیرے بھی کی بی ہے کی بی ہے اسے اٹھا لے۔] (۵)

فتخ الباري ۵/۱۳/۵

مورة الفق آيت نبسر ٢٨

<sup>-</sup> بخارتی۱۰ ۳۷

يخاري ۲۶۹۹

یا نجواں باب متفرقات کے بارے میں اسیں(۱۲) نیلے ہیں

## ا\_(١٥١) مشركين كے تحاكف قبول كرنے كے بارے ميں رسول عليہ كا فيصله \_

#### احكامات:

☆مشركين كے تحا كف قبول كرنے كا جواز\_

🖈 مشرک ہاں کی تعظیم کرنا اورائے گھر میں داخل کرنا جائز ہے۔

الله مملکت کے دوسرے ممالک سے خارجی تعلقات کی بنیادیہ آیت کریمہ ہے ﴿ الله تعهیں ان لوگوں کی دوتی سے نبیں مروکتا جنہوں نے دین میں تم سے لڑائی نبیس کی۔ ﴾

## دلائل:

حدیث مصعب ثابت بن عبداللہ بن زبیر: (۱) وہ اپ باپ سے روایت کرتے ہیں وہ ان کے داوا سے روایت کرتے ہیں وہ ان کے داوا سے روایت کرتے ہیں ہیں ، انہوں نے کہا: قتلہ بنت عزی بنت اسعد جن کا تعلق بن ما لک بن حسل سے تھا اپنی بٹی اساء بنت ابو بمرصد این کے بی میں ، انہوں نے کہا: قتلہ بنت عزی بنت اسعد جن کا تعلق بن ما لک بن حسل سے تھا اپنی بٹی کے پاس پھھتھا کف (جن میں) پاس آئیں ۔ ابو بکر آئے نائیس جا ہلیت کے زمانہ میں طلاق دے دی تھی ۔ وہ اپنی بٹی کے پاس پھھتھا کف (جن میں) خوراک ، تھی اور پنیر (شامل تھا) لے کرآئیں ۔ اساء نے شخا کف قبول کرنے اور اسے گھر میں داخل کرنے سے اس وقت تک رو کے رکھا جب تک عا کشری طرف بیغام نہ جیجا کہ اس بارے میں رسول الندو اللہ وقائد نے بیا ہوں نے آپ تعلیق کو بتایا تو آپ تالیق نے نظم فرمایا کہ اس کے تخاکف لے لواور اسے گھر میں داخل ہونے دو پھر اللہ نے بیا تیت نازل فرمائی :

(النَّهُمْبِينِ ان لوگوں كِساتھ حسن سلوك اور انصاف ہے ہيں روكتا ، جن لوگوں نے دين كے بارے ميں تم ہے جنگ نبيں كى ، اور تہبين تمبارے گھروں ہے ہيں نكالا ، بے شك اللّٰہ انصاف كرنے والوں كو پسند كرتا ہے ) (۲)

۲۔(۱۵۲) اگر دوخلیفوں کی بیعت کر لی جائے تواس بارے میں رسول اللہ واللہ کا فیصلہ۔ احکامات:

متدرک حاکم ۲ ۱۳۸ نهوں نے کہا: اس کی سندتیج ہے کین شخین نے اسٹیس نکالا، ذھبی نے اس کی موافقت کی ہے

ا ۳- سورة المتحند آیت نمبر ۸

🖈 مسلمان عوام اوران کے متفرق امور کواکھا کرنے کے بارے میں اسلام کا اہتمام۔

ا ک وقت میں دوخلیفو ل کا بیعت لیمانا جا تز ہے۔

🕁 مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنااوران میں اختلاف پیدا کرنا ،ایک بدترین جرم ہے اس کے خلاف جنگ کرنااوراس کی جزی کا نناواجب ہے۔

دلائل:

ا ۔ حدیث ابوسعید خدری (' ) انہوں نے کہا، رسول اللہ علیہ نے فر مایا: جب دوخلیفوں کی ایک ہی وقت میں بیعت کی جائے تو دوس کے وقل کردو۔

۲ – حدیث عرفجہ ٌ ( ٔ ٬ ؛ انہوں نے کہا: میں نے رسول کیا ہے کوفر ماتے ہوئے سنا: اگرتمبارا معاملہ اکٹھا ہواور ایک ہی آ دی کے ہاتھ ( پرتمہاری بیعت ) ہو، کوئی دوسرا آ کرتمہاری جماعت کوتو ڑنا چاہے اورتمہار ہے درمیان اختلا ف پیدا کرنا عا ہے تواسے لل کردو۔

س\_( ۱۵۳)جوآ دمی اجرت لے کر جہا د کر ہے اس کے بارے میں رسول الٹیافیافیا کی فیصلہ۔ احكامات:

🖈 خلوص اورنیک میتی تمام عبادات کی بنیاد ہے۔

😝 جے ضرورت ہواس کے لئے جہادیس اجرت برخادم رکھنا جائز ہے۔

环 جرت لے کر جہاد میں شریک ہونے والے کے لئے غنیمت میں کوئی حصہ نہیں۔

دلاكل:

حديث يعلى بن اميه ("): وه كتب بين: رسول التوليقية ني ايك غزوه ك لئ نكلني كا حكم ديا، مين اس ونت بهت

مسلم۱۸۵۳

منن ابوداؤ د ٣٥١٧، حاكم كتبة بين: يهديث بخاري مسلم في شرط كے مطالق صحح ليكن انہوں نے است فالانبس، ذبير نے اس في موافقت في سے ١١٣ ١١٣

بوز حافقا، میرا کوئی خادم بھی نہیں تھا، اس لئے میں نے اپنی جگہ مزدور کی تلاش شروع کردی، جومیری کی کو پورا کردے، میں اے اس کا نتیمت میں سے حصد دے دوں گا، مجھے ایک آ دی ال گیا، جب کوچ کا وقت آیا تو وہ آ دئی میر ہے پاس آیا اور کہنے لگا: مجھے نیس معلوم کہ مجھے میرا حصہ کیا سلے گا[اور کیائم فتح یاب ہو گے بھی یانہیں] ('') اس لئے مجھے کوئی [مقرر] ('') چیز بتادو، مال نتیمت ہت ہت کے یانہ سے میں صرف مقررہ شدہ ہی لول گا، میں نے اس کے لئے تین دینارمقرر کردیئے [جب ہم نے لڑائی کی تو مال نتیمت ہمارے ہاتھ لگ گیا] ('') جب مال نتیمت میں سے اس کا حصہ لایا گیا اور میں نے اس اس کا حصہ لایا گیا اور میں نے اس اس کا حصہ لایا گیا اور میں نے اس کا حصہ کیا تو آ پھی نے فرمایا: میں اس خرد و دیناریا ہو مجھے وہ وہ بناریا و آ جو نتی ہیں اس کے لئے ان مقرر کردہ و بناروں کے موا کے خیسی یا تا۔

۳ ـ (۱۵۴) تقسیم سے پہلے اگر مال کا مالک مسلمان ہوجائے تو وہ مال اسے لوٹا دینے کے بارے میں رسول التعلقیہ کا فیصلہ۔

#### احكامات:

🖈 ضرورت کی بنابر کاغذ کےعلاوہ کی اور چیز پر بھی لکھائی کرنا جائز ہے۔

🖈 جس کا فرکے پاس اسلام کی دعوت پہنچے اوروہ اسے قبول نہ کرے تو اس پرحملہ کرنا جائز ہے۔

☆ لوگوں کی جماعت میں مجرم کے جرم کو بتا نا جائز ہے۔

🖈 اگر کوئی کا فرمال ننیمت کی تقتیم ہے پہلے سلمان ہوجائے تو اے اس کا مال لوٹما جا تز ہے۔

## ولائل:

حدیث شعبی (\*): وہ رعیہ بھی ہے روایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا: رسول اللّمطَانِی نے اس کی طرف ہے سرخ چرے کے مکڑے پرخطانکھا، اس نے رسول اللّمانِی کے اس خط کو لے کراپنے ڈول پر پیوند لگالیا، رسول اللّمانِی نے ایک

منداند ۲۸۵/۵۸ مینی کا بیم ۲۰۸۸ مین کها بهای دوایت کداون سی ایس

۳۰۶ منجمالکیم طبرانی ۱۵/۸

دستہ بھیجا، انہوں نے اس کا نہ کوئی مولیش جھوڑا، نساہل وعیال اور نسال، ہر چیز لے لی، وہ وہاں سے ایخ تحوز ہے برسوار ہوکر برہنہ بی بھا گ کھڑا ہوا ،اس پر کوئی کپڑانہ تھا۔وہ دوڑتا ہواا پٹی بٹی کے پاس گیا جو کہ بنی ہلال قبیلے میں بیا ہی ہوئی تھی ،وہ ادراس کا سارا گھر انامسلمان ہو چکے تھے، وہ دستہ اس لڑکی کے گھر کے حن میں تھہرا ہوا تھا، یہ آ دمی تحو م کر گھر کے پچھواڑے ے داخل ہوا، جباڑ کی نے اے دیکھا تو اس پر کپڑا ڈالا اور کہنے لگی: } تجھے کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا: تیرے باپ پر ہرتسم کی برائی نازل ہوگئ ہے، نہ کوئی مویش چھوڑا گیا ہے اور نہ مال واولا د، ہر چیز چھین لی گئ ہے، وہ بوچھے لگی: کیا تجھے اسلام کی دعوت دی گئ تھی؟اس نے کہا: تیراخاوند کہاں ہے؟وہ کہنے گلی:وہ اپنے مویشیوں کے پاس ہے۔وہ اس کے خاوند کے پاس آیا،اس سے یو چھا: تجھے کیا ہوا؟اس نے جواب دیا: مجھ پرمصیبت نازل ہوگئ ہے،میرےمویش، مال،اوراولا دالغرض ہر چرچسن لی گئ ہے، میں مال اور اولا و کی تقسیم سے پہلے میں میانتہ کے یاس جانا جا ہتا ہوں۔وہ کہنے لگا: اچھا میری سواری لیتے جاؤ،اس نے جواب دیا: مجھاس کی ضرورت نہیں، پھراس نے ایک چرواہے سے سواری کی اوراہے کچھ یانی پلایا۔اس کے او رپصرف اتناسا کیڑاتھا کہ جس سے وہ اپناچہرہ ڈھانپنے کی کوشش کرتا تو اس کی سرین نگی ہوجاتی اورسرین ڈھانپنا چاہتا تو چره نگا موجاتا، وه اپنی پیچان بھی نہیں کروانا چاہتا تھا (اس لئے چیره ڈھانپ لیا) جب وه مدیّنه پہنچا تو اپنی سواری باندھ کرنی تین بارایبا کیا، ہاتھ آ گے برط اتے اور چھے کر لیتے ، تیسری مرتبہ آ پہلیٹھ نے یو چھا: تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں ریعہ جمعی ہوں ۔ رسول النیون نے اس کا بازو کیر کراو پراٹھایا اور فرمایا: اے مسلمانو! بدر بعید بھی ہے جس کی طرف میں نے خطالکھا تھا لیکن اس نے میرے خط کے ساتھ اینے ڈول کو پیوند لگا لیا، پھر اس نے آپیائٹے کے سامنے گڑ گڑا ناشروع کردیا[پھروہ مسلمان بواراً) كمن لكا: الله كرسول الله المري اولا داورمير امال (أب الله فرمايا: تيرامال توتقسيم بوچكام،

المنت ۲۰۸۸ مین (نرر) کی بجائے (تیلوا) کے الفاظ وارد ہوئے ہیں۔

التراحمال ٥٣٣/٥

جبدا پی اولا دہیں ہے جیتو لے جاسکتا ہے لے جا، وہ باہر نکلاتو اس کا بیٹا اس کی سواری پہپان کراس کے پاس کھڑا تھا، وہ رسول النہ اللہ اس کے باس کھڑا تھا، وہ رسول النہ اللہ تھے کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا: یہ میرا بیٹا ہے، آپ اللہ تھے نے فر مایا: اے بلال اُن اس کے ساتھ جا وَ اوراس لڑک ہے یہ چھا، کیا یہ تیرا ہے یہ چھو، کیا یہ تیرا باب ہے؟ اگر وہ باس کھو اے اس کے ہر دکر دو، بلال اس کے پاس گئے اوراس سے بو چھا، کیا یہ تیرا باپ ہے؟ اس نے کہا: باس: بلال سول النہ اللہ تھے اس نے کسی کو باس سے کا اور کہا: اے اللہ کے رسول اللہ تا ہیں نے کسی کو دوسرے کیلئے آنسو بہاتے نہیں دیکھا، آپ اللہ نے فر مایا: یہ دیہا تیوں کی تخت ہے۔

۵\_(۱۵۵)عورت اگر کس کافر کول کردی و اس کے جھے کے بارے میں رسول التھائی کا فیصلہ۔ احکامات:

🕁 حاكم كيليح كى مصلحت كى بناء پرغورتوں كيليئے حصة مقرر كرنا جائز ہے۔

🖈 غنیمت میں سے تھوڑے کودو حصیلیں گے۔

🚓 عورتوں کی حفاظت کے لئے کئ آدمی کو ہیچھے (محافظ ) چھوڑ ناجائز ہے۔

المج بغیراجازت مسلمانوں کے پردہوالی جگہوں پرداغل ہونے والے کو بخصوصاً جب وہ مشرک ہو ہت کرتے ہیں ، انہوں نے اے حدیث ام عروہ (۱) :وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں ، وہ ان کے دادا زبیر ﷺ نے دوایت کرتے ہیں ، انہوں نے کہا: رسول النہ ایک فالی جگہ بخص اس کے موقع پر ) عورتوں کو مدینہ میں پیچیے بھیجا تو انہیں ایک فالی جگہ پر تھرایا: ان عورتوں میں صفیہ بنت عبدالمطلب بھی تھیں ، ان کی حفاظت کے لئے حسان بن ثابت کو پیچی تھی شہرایا۔ اچا نک ایک مشرک نے ورتوں کے باس وافل ہونا چا ہا تو صفیہ شنے حسان سے کہا: اس آدی کا خیال کرو، لیکن حسان نے برد کی کا مظاہرہ کیا اور اس آدی پر جملہ کرنے سے انکار کردیا ، صفیہ شنے تھوار کی اور اس کا وار کر کے مشرک کو آئل کر دیا ۔ اس بار ۔ ، میں رسول النہ ایک کو خبردی گئی ، تو آپ میں اس کے مردوں کی طرح صفیہ شنے لئے بھی مال غنیمت سے حصہ مقرر فر مایا:

ا۔ مندانی معلی الموسل ۱۸۳ مادر مجمع الزوائد ۱۸۳۱می بر کیا ہے طبرانی نے کمیر میں ام مروونت جعفر بن زیر کے واسطے سے بیان کیا۔ یہ دو ہاپ ہے روں۔ آئی میں مساحب مجمع الزوائد کا کہاہے کہ میں ان دونوں کوئیس جانباء جیلیاس والے کیا ہے کہ ان دونوں کوئیس جانباء جیلیاس والے کیا گئی روی انتہا ہے۔

۲ - حدیث محمد بن منذر بن زبیر (۱) وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں نبی کر پم میکانند نے زبیر کوایک حصہ، ان کی ماں کو بھی ایک حصہ، جبکدان کے کحوزے کو دو حصے دیئے۔

۲ \_ (۱۵۲) قیدی کے بدلے قیدی کوآ زاد کرنے اوراس پر غلامی جاری رکھنے کے بارے میں رسول چیلینڈ کا فیصلہ اگر چہوہ بعد میں مسلمان ہی کیوں نہ ہوجائے۔

#### احكامات:

🖈 کی حلیف کواس کے دومرے حلیفوں کے جرم کی وجہ سے قید کرنا جائز ہے۔

🖈 رسول التعاليق كي شديدر حمت اور رفت كابيان \_

الله الميارية آب براختيار نبيس ركها\_

☆ تيدى كا كھانا بينا تيدكرنے والے كے ذمهے۔

اللہ تیدی کے بدلے قیدی کوچھڑوا ناجائز ہے۔

دلائل:

مندامر ا/۱۷۱ بیشی نے مجمع ۲۳۳۷ میں کہاہ کرائے احمد نے روایت کیا ہاوراس کے اوی اُقتہ میں

MARTIN

٦،٥،١٣٣ من كبري يعتقي ٢/٩

اس نے آپ آب کو دوبارہ پکارااور کہا: اے جمع آب اسے جمع آب اسے جمع اللہ المعلق ارسول النھا اللہ جمت رحم کرنے والے اور نرم دل تھ [اس لئے آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں، آپ آب ہوں کہ اسلام قبول کرتا ہوں، آپ آب نے تو اس لئے تو اس لئے تو اس نے فر مایا: اگر تو یہ کلمہ اس وقت کہتا جب سارا معاملہ تیرے ہا تھ میں تھا تو تیجے برتم کی کامیابی ال جاتی ، آپ آب اللہ والی میں جو کا ہوں، آپ اللہ اور کہنے لگا اللہ کے بیان بلاسے ، آپ آب اللہ اللہ کے بیان بلاسے ، آپ آب اللہ کے اس کے بیان آئے اور بوجھا: تھے کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں بھو کا ہوں، جھے کھانا کھلا ہے، اور میں بیاسا ہوں جھے پانی بلاسے ، آپ آب آب اللہ کے فر مایا: یہ تیری ضرورت ہے۔

پھرآ پیالینے نے اے ان دوآ دمیوں کے بدلے میں آزاد کردیا [جنہیں ثقیف نے قید کیا تھا،ادر آ پھالینے نے اس کی د داؤنمی آیئے یاس رکھ کی ] ( ' )

ے۔(۱۵۷)اس قیدی کے بارے میں رسول التُعَلِیم کا فیصلہ جواسلام کا دعویٰ کرے، کیا وہ اس سے قبول کیا جائے گا؟

#### احكامات:

ان میں سے جواسلام کا دعویٰ کرے،اس کے لئے گواہی طلب کرنا جائز ہے۔

🖈 ایک آ دی کی گواہی قبول کر ناجا کڑ ہے۔

🖈 جواسلام کا کلمہ پڑھ لے اس پراسلام کے احکام لا گوکرنا جائز ہے۔

المحملمان قیدی کوآ زادکرنے کی ترغیب۔

حدیث عباد بن عمر و ( " ) رسول النمایسة فی ایک دسته بهیجاء و ه کچه دیباتیوں کو پکر لائے۔ ان میں ہے ایک نے اسلام قبول کرلیا، آپ میں نے فرمایا: تیری کون گواہی دے گا؟ و و کہنے لگا: عباد ؓ نے سنا ہے۔ آپ میں نے اے بار اللہ اللہ تونے اس ے کلمہ سنا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! میں نے اے لا الہ اللہ کی گواہی دیتے سنا ہے۔ رسول اللہ میں نے ا

r منت تبری منتق ۲۹/۹ م

۳۔ تشف الاستار گن ذوا مداہر ار ۱۹/۳ میں بیٹی نے بھی اسے کجمع ۲۵ ۳۳۳ میں ذکر کیا ہے، انہوں نے صرف بردار پر قدش لگائی ہے، اور انہوں نے کہاہے: اس میں ایک مداوئ ہے جس کا کا مُنیس: ڈکر کیا گیا۔

اے آزاد کردیا۔

ے۔(۱۵۸)رسول النّعلیفی کااس تخفے کے بارے میں فیصلہ جوکوئی معاہدیا کافرآ پیلیفیہ کی طرف بھیجے۔ احکامات:

ا کہ ریشم کے کیڑے بدیہ میں قبول کرنا جائز ہیں، یہ پہننے کے لئے نہیں ہوں گے بلکہ کسی اور مقصد کے تحت فا کدہ اٹھانے کے لئے ہوں گے۔

المرك كامدية بول كرنانا جائز ہے۔

🖈 کی کوکوئی تحفید ہے کراس ہے اس کی جگہ کوئی تحفیطلب کرنا جا تز ہے۔

🖈 کا فر کے ساتھ فرید و فروخت کرنا جا تز ہے۔

🖈 کی معاہدیا کا فرے دوالینایااے دوادیناجا تزہے۔

## دلائل:

ا حدیث علی (۱): اکدردومہ نے نبی کریم اللہ کے کا طرف ریشم کے کیڑے کا تحفہ بھیجا[ جو کہ زرددھار یوں والا کرتا تھا](۱) [ آپ اللہ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کود کھے کر حیران ہور ہے ہو، سعد بن معاقی کے ساتھ کود کھے کر حیران ہور ہے ہو، سعد بن معاقی کے ساتھ کے دو مالی: تم اس کی ملائمت سے حیران ہور ہے ہو، سعد بن معاقی کے دو مالی اللہ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے جرہ مبارک پر ناراضگی کو نے دو کیٹر اعلیٰ کو دے دیا۔ [ علی کہتے ہیں: میں نے اسے بہن لیا تو میں نے آپ اللہ کے جرہ مبارک پر ناراضگی کو

ملم ١٣٨٩

عاري٠٩٥٠ -٢

بخاري ۲۲۱۵

۳۸۰۳ بخاری۲۳۸۰۳

۵- بخاری ۱۸۳۶

ریما اللہ سیالی نے فرمایا: [میں نے بیتمہیں پہننے کے لئے نہیں دیا] (۱) اے بھاڑ کرعورتوں کی اوڑ صنیاں بنالو (علیٰ کہتے بیں: )[میں نے اے اپنی بیویوں کے درمیان تقسیم کردیا] (۱)

۲۔ حدیث انس (() انہوں نے کہا: اکدر نے رسول الشفائی کے لئے ایک خوراک کی تھیلی تحف کے طور پر بھیجی آ بھیلی نے کے کا میک خوراک کی تھیلی تحف کے طور پر بھیجی آ بھیلی نے اسے قررتے تو ہر آ بھیلی نے اسے بول فرمالیا] (() رسول الشفائی جب نمازے فارغ ہوکر پلٹے اور لوگوں کے پاس سے گزرتے تو ہر آ دی کواس سے ایک ایک مکڑا دیا ، پھر آ بھیلیٹے نے فرمایا: یہ عبداللہ کی بیٹیوں کے لئے ہے۔

سا ۔ حدیث عیاض بن حمار: (1) [المجاشعیؓ اور بن کریم اللہ کے درمیان بعثت سے پہلے جان بہیان تھی۔

جب نی کر یم این کے کور رہائی کو نوت ملی ا<sup>(2)</sup> وہ کہتے ہیں: میں نے نی کر یم این کے کوایک اوٹٹی تھے کے طور پر دی۔ نی کر یم این کے لیے اول کے ایک اوٹٹی کے کے خور پر دی۔ نی کر یم این کے لیے اول کے لیے اول کے بیال قبول نے بھی کہ میں اول کی میں کے بیل قبول کرنے سے نع کیا گیا ہے اور اور اور کی کہتے ہیں کہ میں نے بو چھا: مشرکین کی میل کچیل کا مطلب کیا ہے؟ آپ ایک نے فرمایا: ان کی مدواور ان کے تعارف ا

المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة الوسفيان كو مجود ألى تعند كي طور برجيجين، وه مكه ميس عمر و بن اميه كي المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة المسلطة

<sup>-</sup> ملم ١٩٥٥

٣ مننسال ١٩٨٥

۳- بخاری ۱۸۰۰

٣- مندانه ١٣٦ ينفى نے الجمع ١٥٣ من كها ب: اس مل على بن زيد ك راوى ب جوكرا يضعف ك باد جودات بـ

٥- الجمع ١٥٣١٥مانهون فيزار برقد فن لكالك بـ

۲- منن ابوداؤده ۱۳۰

٨٠٠ - منداحم ١٦٣ بشركين كي مل كيل كيار على بار على مجينة الاسن جاس في عياض بن تمار ت دوايت بيان كي ج-

<sup>9۔</sup> سنست کے درمیان ایا موال ابوسیدہ منح ۳۱۹ ماہوسیدہ کتے جیں: اس تھے کوټول کرنے کی وجہ دیے کہ پر درمان کا ملے اور ملک والوں کے درمیان کتے کہ کے جو معاہدہ ہوا اس مدت کے درمیان ایا کمیاء دیسکا فروں سے بدلیمادرست نہیں۔

۵ \_ حدیث عبداللہ الہوزنی (۱۰): وہ کہتے ہیں: میں رسول میں 🚣 کے مئوذن بلال کو حلب کے مقام پر ملا، میں نے كبازاے بلالًا! مجصر سول الته علي كار ربسر كے بارے بتاؤ؟ انہوں نے كہا جس وقت سے اللہ نے نبي كريم الله كا مبعوث فرمایا تھااس وقت ہے لے کروفات تک میں آپ آلیات کی کسی چیز سے بے خبر نہیں رہا، آپ آلیہ کے یاس کوئی انیان سلمان ہوکرآ تااورآ پیالی اے ہر ہندو کہتے مجھ حکم دیتے کہ جاؤکسی ہے قرض لے کراس کے لئے چا درخرید کر لاؤ، میں اسے کیڑے بہنا تا اور ، کھانا کھلاتا ، اچا تک ایسا ہوا کہ مجھے ایک دن ایک مشرک ملا اور کہنے لگا ، اے بلال اُ میرے یاس ( مال کی )وسعت ہے،اس لئے تو میرےعلاوہ کسی سے قرض نہ لیا کر، میں نے ایسا کرنا شروع کردیا،ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے وضو کیااوراذان دینے کے لئے کھڑا ہوا تو وہی مشرک تا جروں کی ایک جماعت کے ساتھ ظاہر ہوا، جب اس نے مجھے دیکھاتو کہنے لگا: اے حبثی غلام: میں نے کہا: حاضر ہوں ،اس نے مجھے کھور ،اور بخت کلمہ کہا،اور مجھے کہنے لگا کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ مہینے کے ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں، میں نے کہا: ختم ہونے کے قریب ہے۔وہ کہنے لگا: (مجھے معلوم ہے ) تیرے اور اس کے درمیان ابھی (جاردن) باقی ہیں ، میں تجھے اس سے اس رقم کے عوض خریدلوں گا اور تحقیم د دباره چروا با بنادوں گا، جس طرح تو پہلے تھا۔میر نے نفس میں بھی ویسا ہی خوف طاری ہو گیا جیسا کہ عام طور پراس موقع پر اوگوں کے دل میں طاری ہوتا ہے۔ جب میں عشاء کی نماز سے فارغ ہوا اور رسول التعلیق کھروا پس لوٹ محتو میں نے آ پیالی کے یاس جانے کی اجازت طلب کی، آپیالی نے مجھے اجازت دے دی، میں نے کہا: اے اللہ کے ر سول مالیت ایرے ماں باب آ یہ اللہ برقربان ہوں، جس مشرک سے میں قرض لیا کرتا تھا، اس نے مجھے یوں یوں کہا ب، آپ ایک کے پاس اتن رقم نہیں ہے کہ آپ اللہ میری طرف سے اداکر سیس اور نہ ہی میرے پاس ہے، جبکہ وہ مشرک مجھے رسوا کر رہا ہے۔آ ہے ایک نے مجھے اجازت دی کہ میں دوڑ کران قبائل کی طرف جاؤں جو نے مسلمان ہوئے ہیں ، شایدوباں سےاپنے رسول منالقہ کو پچھ عطا کرد ہے جس ہے میرا قرض پورا ہوجائے ، میں وبال سے لکا اورا پی تکوار ، تھیلی ، جوتے اور ڈھال اینے سرکے ماس رکھ کرسوگیا، جب صبح صادق کی روشن پھوٹی اور میں نے نکلنا چاہا تو ایک آ دمی بلال ؓ ابلال ؓ

- مغن ابوداؤ و ۱۳۸۸

پکارتا دورَتا ہوا آیا اور کہنے لگا: رسول النہ اللّی کے پاس جاؤ، میں آپ اللّی کے پاس گیا تو وہاں سامان سے لدی ہوئی چار
اونٹنیاں بیٹی ہوئی تھیں، میں نے آپ آلی کے پاس جائے کی اجازت طلب کی، رسول النہ اللّی نے بحصر مایا: خوش
ہوجا، اللّہ تعالیٰ نے تیرے قرض کو پورا کرنے کا سامان بھیج دیا، پھر آپ آلی کے فرمایا: تو نے باہر بیٹی ہوئی چار اونٹنیاں
د کھے لی ہیں، میں نے کہا: جی ہاں! آپ آپ آلی نے فرمایا: بیسواریاں سامان سمیت تیری ہیں، ان پر کیٹر ااور کھانے کا سامان
ہے، یہ یہ کی طرف فدک کے باوشاہ نے بھیجی ہیں، انہیں لے جااور اپنا قرضا داکر، میں نے ایسا بی کیا۔

۲ ـ حدیث ابوحیدالساعدی (۱): وه کہتے ہیں جم نے نبی کریم آلی کے ساتھ فرزوہ تبوک میں شرکت کی ، [جب رسول النہ اللہ تعلقہ تبوک پہنے تاہدی اللہ کا والی محد بن روّبہ آیا اور آپ آلی کے ساتھ کر کے آپ آلی کے کہ اللہ کا دیا النہ اللہ کے بادشاہ نے نبی کریم آلیک کو کا یک سفید خچر تخف کے طور پر دیا ، آپ آلیک نے اے ایک چا دردی اور ان کا ملک ان کے نام ہی لکھ دیا ۔

ے حدیث ابن عماس (( ) مجاج بن غلاط کلی نے رسول الله علیہ کواپی کوار تحفے میں دی جس کا نام ذوالفقار تھا، اور دحیہ نے آپ کا لیا کہ اور دحیہ نے اس کیا۔ دحیہ نے آپ کا لیا کہ اور تحفے میں دیا۔

۸ - حدیث عراک بن ما لک: (مهمکیم بن حزام نے کہا کہ جاہلیت کے زمانہ میں محقابیہ میری سب سے زیادہ پندیدہ شخصیت تھے۔ جب آپ الیہ نے نبوت کا اعلان کیا اور مدینہ بجرت کر گئے تو حکیم بن حزام نے ج کے موسم میں ذک یزن کا کرتا بھتے ہوئے پایا، انہوں نے رسول الشعابیہ کو تحفہ میں دینے کے لئے اسے بچاس دینار کے عوش خریدلیا اور اسے لیکن آپ الیہ نہوں نے بی کر یم الیہ کو یہ تحف کے طور پر دینا چاہا لیکن آپ الیہ نے نا اکار کردیا ، عبیداللہ رادی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ الیہ نے فرمایا: ہم شرکوں سے کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ لیکن ، ہاں! اگر تو چاہتا ہے جو ہم قیتا تجھ سے خریدلیں گے ۔ حکیم کہتے ہیں جب آپ الیہ نے فرمایا: میں جب آپ الیہ نے فرمایا۔

بخار کی ۳۱۶۱

م- مجمع انروا مرام ۱۵۳ مانبول نے کہا: اس حدیث میں ایک دادی ابراہیم بن عثان ابوشیدے جو کہ متروک ہے۔

۳- مندانه۱۲/۲۰۰۹

کوتیتا دے دیا[آب اللہ نے اسے بہتا، میں نے آپ اللہ پریدال دفت ویکھاجب آپ اللہ منبر پرتشریف فرما تھے۔
میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، پھر آپ اللہ نے یہ اسامہ بن زید گودے دیا تکیم نے یہ اسامہ "ک
جسم پر دیکھا اور کہنے لگا: اے اسامہ! تو ذکی بین کا کرتا پہنے ہوئے ہے، انہوں نے کہا: ہاں! کیونکہ میں ذکی بین سے
جوں اور میر اباب اس کے باب سے بہتر ہے اور میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہے، تکیم کہتے ہیں: میں پھر مکہ والوں ک
طرف چلاگیا تا کہ انہیں اسامہ گی اس بات سے جیران کردوں] (۱)

• ا - حدیث ابن بریده: (۳) عامر بن طفیل نے نبی کریم الله کا کید گھوڑا تھے کے طور پر بھیجا، اور آپ بلیکے کی طرف کھوڑا مطرف کھوڑا مطرف کھوڑا طاہر ہوا ہے، اپنی پاس سے میری طرف کوئی دوابھی پینے ، رسول النمایش نے گھوڑا واپس کردیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور آپ میالی نے اس کی طرف شہد کا ایک ڈید تھے کے طور پر بھیجا اور فرمایا، اس سے واپس کردیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور آپ میالی نے اس کی طرف شہد کا ایک ڈید تھے کے طور پر بھیجا اور فرمایا، اس سے این تکایف کا علاج کر۔

ا۔ حدیث برید ہُ<sup>(س)</sup> انہوں نے کہا: مقوس قبطی نے رسول میانیتے کو دولونڈیاں تھے میں بھجیں، ان میں سے ایک ابرائیم بن رسول میانیت کی والدہ[ماریت] (د) تھیں، اور دوسری لونڈی آپ میانیتے نے حیان بن ثابت کو ہبہ کردی، بیہ تعبد الرحمان بن حیان کی والدہ تھیں، مقوقس نے آپ میانیتے کوایک ٹیجر بھی تحفے میں دی، [اور اس کے علاوہ پچھاور

ا۔ متدرک کل سمیسین ۱۳۸۵/۳ نہوں نے کہا: بیرحدیث سی کے کیکن شیخین نے اسے ذکرتیں کیا، ڈھٹی نے اس کی موافقت کی ہے، پیٹی نے جمع ۱۵۱۴ میں اسہ: کرئیا سےادرکہاہے کہا کہ کے مادی اُنتہ ہیں۔

مسلم۲۵۸۸

٣- كتاب الموال ١٥٠٥

٣- مجمع الزواند ١٩٣٧ ١٥٣ نهون في الداووطير الى مخصركيا بادركبا كيز اركواو صحح بير

٥- كتاب الموال ابوسيده ٢٦٥

چیزیں] (''(مثلاً) شام کی بنی ہوئی[ لکڑی کی سرمہ دانی ، آئینہ اور کنگھی] ('')[اوران کے ہمراہ رسول التینائینی کی طرف خط بھی لکھا کہ مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی کا ظبور ابھی باتی ہے لیکن میرا خیال تھا اس کا ظبور شاید شام کی طرف سے ہوگا ﴾ '''رسول التینائینی نے ان تھا کف کو قبول فرمالیا۔

9۔(۱۵۹)مشرکوں کے جوغلام مسلمانوں سے مل کراسلام قبول کرلیں ان کے بارے میں رسول اللہ علیہ کے فیصلہ۔

#### احكامات:

🖈 مشركين كے غلام اگر مسلمانوں ہے ال جائيں تو انہيں واپس لوٹا نا جائز نہيں۔

🖈 مسلمانوں سے ملنے کی صورت میں ان کی غلامی ختم ہوجائے گی۔

🖈 اً گران غلاموں کے ما لک مسلمان ہوجا ئیں توان غلاموں کی ولاء انہیں ہل جائے گی۔

## دلائل:

ا حدیث علی (\*\*): انہوں نے کہا: حدید کے دن کے کا معاہدہ ہونے سے پہلے دوغلام رسول النہولیہ کے پاس آئے،
ان کے مالکون نے رسول النہولیہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اے جھے آئے ہے دونوں غلام آ بھالیہ کے دین کے شوق میں نہیں
آئے بلکہ یہ تو غلامی سے بھا گے ہوئے ہیں۔ کچھلوگوں نے بھی اس کی تقد بی کی اور کہا: اے اللہ کے رسول میلیہ ان ان غلاموں کو مالکوں کی طرف واپس لوٹا د کھیئے رسول النہولیہ بہت نا راض ہوئے اور فرمایا: اے قریش کی جماعت ایمر انہیں خیال کہتم اس وقت تک اس کام سے باز آؤ جب تک تمہاری گردنیں کا شنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی کوئم پر بھیج نہیں دیے ،

میل کہتم اس وقت تک اس کام سے باز آؤ جب تک تمہاری گردنیں کا شنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی کوئم پر بھیج نہیں دیے ،

ابل- كتاب الإموال البعبيده عام

r- جمع انزدا ۱۳۷۸ ۱۵۲ انبوں نے استطیرانی اوسط میں مامطیر انی برخصر کیا ہے انہوں نے کہا کہا ک صدیث کے داوی اللہ میں۔

المي منتن ابوراؤروه عا

۲ حدیث عبدالله بن مکمتفی (۱) : انہوں نے کہا: رسول الله الله الله علی الله والوں کا محاصرہ کیا تو ان کے ناموں میں سے ابو بکرہ نامی ایک غلام جو کہ حارث بن کلاہ کا غلام تھا، اور مدیعث ، محت ، اور وردان غلاموں کے ایک گروہ میں آپ میں آپ کی نام جو کہ حارث بن کلاہ کا غلام تھا، اور مدیعث ، محت ، اور وردان غلاموں کے ایک گروہ میں آپ کی ناموں نے میں آپ کی نام کی وقد آپ کی نام کی اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا تو وہ کئے گے: اے الله کے رسول ایک نام بمیں لوٹا دیکئے جو آپ کی نام کی ولاء دے دی۔ آپ کی نام کی ولاء دے دی۔

۱۰۔(۱۲۰)مسلمانوں کے اس مال کے بارے میں رسول ایک کا فیصلہ جس پرمشرک قبضہ کر لیں، پھرمسلمان مشرکوں پر غالب آگئے اور مشرک بھی مسلمان ہوگئے۔

#### احكامات:

## لائل:

ا ۔ حدیث ابن عرق (''): انہوں نے کہا: میر اگھوڑا بھاگ گیا[جس دن مسلمانوں کا[طیں اور اسد] ('') ہے مقابلہ ہوا وہ
اپنے گھوڑے پر سوار تھے] ('')[گھوڑے نے عبداللہ بن عرق ومنہ کے بل گرادیا، عبداللہ گر گئے اور گھوڑا چلا گیا] ('' وشمن نے اسے پکڑلیا، مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کرلیا تو رسول پیلٹے کے زمانہ ہی جس یہ گھوڑا انہیں لوٹا دیا گیا، ای طرح ان کا ایک غلام بھاگ گیا اور رومیوں کے پاس چلا گیا، مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کیا تو خالد بن ولید " نے یہ غلام انہیں لوٹا دیا، یہ نبی کر پر متالیقہ کے زمانہ کے بعد کا واقعہ ہے۔

۲ - حدیث عبدالله بن عباس (۱): انہوں نے کہا: ایک آ دمی نے غنیمت کے مال میں اپنا اونٹ دیکھا جے مشرکوں

سنن يحتقى ٢٣٩/٩

<sup>.</sup> بخاری ۲۰۹۷

۳- عناری۳۰ -۳

مدد فخالباری۲۱۳۸

<sup>-</sup> المدونيالكبرن ١٣/١٠

نے بکرلیا تھا، وہ رسول التعلیق کے پاس آیا اور آپ آلی ہے اس بات کا تذکرہ کیا، تو رسول التعلیق نے فر مایا: اگریہ تجے مال نغیمت میں ل جائے تو اے لے لو، اگریتھیم ہو چکا ہوتو تو اگر چاہے تو اس کی قیمت لے لیو اس کی قیمت کا زیادہ حق دار ہے۔

سا صدیث صحر بن عیله (۱): جب اسلام آیا تو بنوسلیم کی ایک قوم اپنی زمین جیموژ کر بھاگ گئی میں نے اس زمین پر قبضہ کرلیا، پھر وہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے ، وہ میرے ساتھ اس جھڑے کا فیصلہ نبی کر پھر اللّی ہے باس لے گئے ، آپ سیک ہوئی ہے نے اس زمین کوان کی طرف لوٹا دیا اور فرمایا: جب کرئی آ دمی مسلمان ہوجائے تو وہ اپنی زمین اور اپنے مال کا زیادہ دس کے اور ایک روایت ہے، جو کسی چیز پرمسلمان ہوجائے ، وہ اس کی ملکیت ہوگی آ<sup>(۱)</sup> (ہروہ میراث جو تقسیم نہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی اور اسلام کا زمانی آ جائے تو وہ اسلام کے طریقہ کے مطابق تقسیم ہوگی ا

۲۰ حدیث ابوسعید الأعشی (\*\*): انہوں نے کہا: رسول النّعظِیف نے فیصلہ صادر فرمایا که اگر غلام مسلمان ہوجائے اور بعد میں اس کاما لک بھی آ کرمسلمان ہوجائے تو وہ مالک اس غلام کا زیادہ حق دار ہے۔

۵۔ حدیث اسامہ بن زید بن حارث (۱): انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول کیا گئے ! اگر اللہ نے بہتری کی تو آ پھائے کل کہاں ضہریں گے؟ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ (۱) کیا آپ آلیا کے کہ میں اپنے گھر میں ضہریں گے؟ آپ آلیہ نے فرمایا: عقیل نے ہمارے لئے کوئی گھریا مکان بی کہاں چھوڑا ہے؟ عقیل اور طالب، ابوطالب کے وارث بے تھے، اور جعفر اور کا فرقے۔ کو درا شت میں سے کچھنیں ملاتھا کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے، جبکہ عقیل اور طالب دونوں کا فرتھے۔

٧ \_ حديث عبدالله بن ابوملكية ( - ) بى كريم الله كاس بحديث قباكين جن مي سنبرى تكم لك بوع تصبطور

منداجر۱۰/۱۳

۳۱۳ منن سعد بن منصور ۱۳۲۳ ک

٣- المطالب العاليد حافظا بن جرا ١٨٢/٢

PPA 12 -2

۲\_ مسلم ۱۳۳۲، بخاری ۱۳۸۸

عد بخارى٢١٥٥

تنظیم کئیں،آپائی نے اپنے سحابہ میں سے کچھلوگوں کے درمیان و تقییم کردیں،ادران میں سے ایک قبامخر مہ بن نونل کے لئے ملیحدہ کر کے رکھ لی ، و واپنے بیٹے مسور بن مخر مہ کو لئے رسول التّعلیفیف کے درواز ہے پر کھڑا ہو گیا ، اور اپنے یے ہے کہے لگا: آپ آیٹ کو بہاں بلاؤ، نبی کر مم آلی ہے اس کی آوازین کی اور اس قبا کو پکڑ کر اس کے تکمے کو آ کے کئے ہوے لائے ،آپ اللہ نے فرمایا: اے ابومسور میں نے بہتیرے لئے چھیا کرر کھی تھی ، ابومسور کچھ بخت اخلاق کا مالک تھا۔ اا۔(۱۲۱) قیدیوں کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ اور اس قیدی کا تذکرہ جے نی - کریم این نے اپنے ہاتھ سے آل کیااور وہ ملطی سے آل ہو گیا۔

## احكامات:

🖈 قیدی کوغلام بنانا نبی کریم ایسته کی عادت نبیس تھی۔

🖈 حا کم کواختیار ہے کہ وہ قیدیوں پراحسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دے یافعہ لیکرچھوڑ دے یانہیں قتل کروے۔

🖈 تو موں اور جماعتوں کی طرف سے مندوب یا جان پہچان والے لوگ مقرر کرنا جائز ہے۔

🖈 اسلام دین فطرت ہے، جواخلاص ہے ایمان لایا، اور اسلام کی محبت اس کے دل میں بخق ہے داخل ہوگئ تو ہیا ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوجاتی ہے۔

🖈 وی کے علاوہ معاملات میں نبی کریم اللہ اپنے صحابہ ہے مشورہ کمیا کرتے تھے۔

دلائل:

ا ۔ حدیث انسؒ (۱) کمہ کے ای آ دی نبی کریم ایک اور آ پیٹائیٹے کے صحابہ توقل کرنے کی نیت ہے صبح کی نماز کے وقت نے بیآیت نازل فرمائی (اس اللہ نے وادی مکد میں ان کے ہاتھوں کوتم سے روک دیا، اور تمہارے ہاتھوان سے روک دیئے۔ آخرآ مت تک)<sup>(۲)</sup>

۲۔ حدیث مروان اور مسود بن مخر مہ نظافیہ کیا، رسول النظافیہ کے پاس اسلام قبول کرنے کے آیا تو انہوں نے آپ تا انہوں نے آپ تا انہوں نے آپ تا انہوں نے آپ تا انہوں نے آپ تا انہوں نے آپ تا انہوں نے آپ تا انہوں نے آپ تا انہوں نے آپ تا انہوں کے الیان کی انہوں نے آپ کی انہوں نے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے اور انہوں کا مطالبہ کیا، رسول النہوں کے لائے کا می انہوں کے انہوں کے اور انہوں کا کی حمدو تناء کے بعد فر مایا: تمبار سے یہ بھائی تو برکر کے کہا: ہم تیدی چا ہتا ہوں کہ ان کے قیدی انہوں کہ ان کے قیدی انہوں کو انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کہ انہوں کے انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو انہوں کو تا یا کہ انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی انہوں نے بہونی کی اور آپ تا کے انہوں نے بہونی کی اور آپ تا کے انہوں نے بہونی کی اور آپ تا کے انہوں نے بہونی کی اور آپ تا کے انہوں نے بہونی کی اور آپ تا کے انہوں نے بہونی کی اور آپ تا کے انہوں نے بہونی کی اور آپ تا کے انہوں نے بہونی کی اور آپ کے انہوں نے بہونی کے بہونی کے انہوں نے کو بھونی کو بھونی کو بھونی کو بھونی کو کو بھونی کو بھونی کو بھونی کو بھونی کو بھونی کو بھونی کو ب

سل حديث ابو مرير" (") وه كتيم بين رسول التعليق نے نجد كي طرف ايك دسته بهيجا، وه بنوحنيف كايك آ دى كو پكڑ

ا جرواب دیا ، جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا۔ اگر آپ تھا ہے احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو اس کا شکریدادا کیا جائے گا ، اگر آپ تھا ہے گا ، اگر آپ تھا ہے گا ، اگر آپ تھا ہے کا کہ کے آپ تھا ہے کی مرضی کے مطابق کے مرضی کے مطابق

ن من ابوراهِ و۱۳۳۳ من ا

آ ﷺ کو وے دیا جائے گا، رسول النہ واللہ نے اے ای حالت میں چھوڑ دیا۔ تیسرے دن آپ نیٹ نے کھریو جھا: ا ہے ثمامہ تیرا کیا ہے؟ اس نے جواب دیاو ہی جومیں نے پہلے کہا تھااگر آ پے آلیے احسان کریں گے تو اس کا بدلہ و ماجائے گا ، الرآي الله قال كري كونواس كابدله لياجائكا، اكرآپ الله كومال جائية، آپ الله كام منى كمطابق آ ہے۔ اللہ کودے دیا جائے گا۔رسول الٹیکلیٹ نے فر مایا: ثمامہ کوآ زاد کردو۔ وہ مجد کے قریبی باغ میں گئے ، شسل کیااور پھر مجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے: اح محقط إلی ویتا ہوں کاللہ کے سواکوئی معبور نہیں ۔اور گواہی ویتا ہوں کہ م مینان اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔اللہ کی متم! اس سے پہلے روئے زمین پرآ پے ایک کے چرے سے زیادہ كوكى چېره مجھے ناپسنىيس تقابلىك اب آپ الله كاچېره مجھے ہرچيز سے زياده پند ب،الله كاتم اكوكى شېر مجھے آپ الله ے شہرے زیادہ ناپندیدہ نبیں تھا،کین اب آپ آپٹانٹہ کاشہر مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے، میں عمرہ کرنا جا ہتا تھا کہ آپ الله کا کیا خیال ہے؟ رسول التمالية نے اسے خوشجری دی اور عمره کرنے کی اجازت دے دی، جب وہ مکہ گیا تو وہاں اے ایک آ دمی نے کہا: کیا تو بے دین ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا تا نہیں! بلکہ میں نے تو رسول اللہ علی کا دین قبول کیا ہے، اللہ کا قسم! اب یمامہ کی طرف ہے تمہارے پاس اس وقت تک گندم کاایک دانه بھی نہیں پہنچ سکتا، جب تک رسول میلینے اس کی اجازت نہیں دیں گے۔

۵ حدیث عبداللہ (۱) انہوں نے کہا: بدر کے دن رسول النوائی نے فر مایا: تمبارا ان قید یوں کے بارے میں کیا خیال ہے ابور کر گئے گئے: اے اللہ کے رسول مالیہ کے ابنہوں نے آپ انہوں انہیں اپنے کا تو م کے لوگ ہیں ، انہیں اپنے باس رکھنے ، شاید اللہ انکی تو بہ قبول فر مالے عراض کے لئے: اے اللہ کے رسول مالیہ انہوں نے آپ اللہ کو گھرے نکالا اور آپ مالیہ کی تو بہ قبول فر مالے عراض کے انہیں اپنے باس بلوا کر قتل کر دیجئے ۔ عبداللہ بن رواحہ کے اے اللہ کے رسول مالیہ ایک اللہ کے رسول مالیہ کی تکذیب کی ، اس لئے انہیں اپنے باس بلوا کر قتل کر دیکئے ۔ عبداللہ بن رواحہ کے اے اللہ کے رسول مالیہ ایک وادی دیکھیے جس میں ایندھن بہت زیادہ ہو۔ انہیں اس میں چھوڑ کر اوپر ہے آگ بھڑ کا دیں۔ عباس کہنے لئے: ایسا کرنے ہے آپ مالیہ کے بات کی بات میں کے اور کھی کہنے بیں ، رسول اللہ اللہ کے کہنے کی کی بات کا جواب نہیں دیا ، کھوگ کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات ما نیس گے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کے عبداللہ بن رواحہ کا جواب نہیں دیا ، کھوگ کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات ما نیس گے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات ما نیس گے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات ما نیس گے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات ما نیس گے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کے عبداللہ بن رواحہ کی بات ما نیس گے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات میں بات ما نیس گے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات ما نیس کے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات ما نیس کے۔ اور کھی کہنے لئے: آپ مالیہ کی بات ما نیس کے۔ اور کھی کہنے نام نیس کی اور کی کہنے کی بات ما نیس کے اور کھی کہنے نام کو کھی بات کی بات ما نیس کی بات میں کا اور کی کھی نام کی بات کی بات ما نیس کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی با

ک بات ما نیں گے ۔ پھررسول النتی اللہ ان کے پاس آئے اور فر مایا: اللہ نے بعض لوگوں کے دلوں کو اتنازم کردیا ہے کہ وہ رور ہے بھی زیادہ زم ہو گئے ہیں۔اوراللہ نے بعض آ دمیوں کے دلوں کوا تنا بخت کر دیا ہے کہ وہ چھروں سے بھی زیادہ خت ہو گئے ہیں۔اے ابو بکر اِ تیری مثال ابراہیم جیسی ہے۔انہوں نے فرمایا تھا: ( جو خص میری اتباع کرے گاوہ مجھ ہے بوگا، اور جومیری نافر مائی کرے گا، تو بے شک تو بروامغفرت کرنے والا، بے صدرحم کرنے والا ہے ) (') یاان کی مثال عیستی جیسی ہے انہوں نے کہا: (اگر تو انہیں عذاب دے گا ، تو ہے شک وہ تیرے بندے ہیں ، اوراگر تو انہیں معاف کردے گا ، تو تو بے شک تو زبر دست ، بوی حکمتوں والا ہے ) (۲) اور اے عمرٌ اسیری مثال نوائح جیسی ہے: انہوں نے کہا تھا: ( اے میرے رب! توسرزین برکسی کافر کا گھرندر ہے دے)(") یا تیری مثال موٹی جیسی ہے،انہوں نے کہاتھا: (اے اللہ! تو ان کے بال و دولت کونیت و نابود کر دے، اوران کے دلوں کو پخت کر دے تا کہ ایمان نہ لا کیں ، یہاں تک کہ در د ناک عذاب کواپنی آنکھوں ہے دیکھ لیں )(" کتم ابھی مختاج ہو،اس لئے ان میں ہے کوئی بھی اس صورت کے علاوہ نہیں چھوڑا جائے گاکہ یا تواس سے فدیدلیا جائے یا اسے قل کردیا جائے گا۔عبداللہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول علیہ ا مهمل بن بيضاءاس م مشتی ب كيونكه ميس في اس اسلام كا تذكره كرت موس سا ب- آب الله خاموش رب، عبدالله كتيم بين،اس دن مجھ پراس اس وقت تك پھرول كى بارش ہے بھى زياد وخوف طارى رہا، جب تك آپ الله ف بتا ندویا کے مہیل بن بیضاءاس ہے مشتنی ہیں۔ روای کہتے ہیں: پھراللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی: (اگراللہ کی طرف ا ایک بات پہلے کو ہوئی نہوتی ، توتم نے جو مال قیدیوں سے لیا ہاس کے سبب سے ایک برا عذاب مہیں آلیتا) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک (نبی کے لئے مناسب نہ تھا کہ ان کے پاس قیدی ہوتے قبل اس کے کہ وہ زمین میں کا فروں کا خوب خون بہالیتے ،تم لوگ دنیاوی فائدہ چاہتے تھے اور اللہ تمہارے لئے آخرے کی بھلائی چاہتا تھا ، اور اللہ

ا سورة ابراتيم آيت نمبر ٢٠٠

٣- سورة المأبدة آيت نمبر ١١٨

۳- سورة نوح آيت نمبر۲۹

٥- سورة يوس آيت فبر٨٨

ز بردست، بروی حکمتوں والاہے)(۱)

۲ ۔ حدیث عبال (۱) انہوں نے کہا: نی کر ممالی نے بدر کے قیدیوں کا فدیہ جھے دیا، ان میں سے برایک کا فدیہ چار برار درہم سے ، اور عقبہ بن الی محیط کوفدیہ لینے سے پہلے ہی آل کردیا گیا، علی بن ابوطال اس کی طرف کھڑے ہوئے اور انہیں پکڑ کر قبل کردیا وہ کہنے لگا: اے محملیات ایکوں کی کون خبر لے گا، آپ آگے۔ اور انہیں پکڑ کر قبل کردیا وہ کہنے لگا: اے محملیات ایکوں کی کون خبر لے گا، آپ آگے۔

ار (۱۲۲) جاسوس کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

التعليق كايك معزه كابيان \_

🖈 ملزم سے بعے چھے کرنااورا گرضرورت ہوتو اس کے کپڑے اتر وانا جائز ہے۔

المرابع التعالية كعفوودر كذر كابيان \_

🖈 مسلمانوں کےعلاوہ اہل کتاب مشرکین اور ملحد لوگوں سے دوسی کرنا نا جائز ہے۔

ا مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب، مشرکین اور طحد لوگوں سے دوئی کرنا نا جائز ہے۔

المئم مشركول كے جاسوس كولل كرنا جائز ہے۔

جاسوس کاسامان اسے قل کرنے والے کو ملے گا۔

دلائل:

ا - حديث عبدالله بن رافع ("): انهول نے كها: ميں نے على كوفهاتے ہوئے سا: كدرسول الله والله علي نے جمعے ، زبير

[ بن عوام الم الدر مقداد بن اسود كو بعيجا\_ [ بهم سب محمور ول پر سوار تھے] (د) آپ الله نے فرمایا: چلتے جاؤ جب تم روضہ

<sup>-</sup> مورة انقال ١٤

<sup>-</sup> مسيح سنن ابوداؤد ٢٣٣٣ -

۳- بخاری ۱۳۰۰

٣٠٠ تعتى ١٣٤١

۵- بخاری۳۹۸۳

ناخ مقام پر پہنچو گئے تو وہاں تمہیں اونٹ پر سوار ایک عورت ملے گی ۔[اس کا نام سارہ ہے]''[وہ مشرکوں کی عورت ے] ('')اس کے پاس ایک خط ہوگا[جواسے حاطبؓ نے دیاہے] ('')[وہ خط اس نے اپنے بالوں میں جھپایا ہوگا] ('')وہ خط ال سے لے آؤ، ہم طے اور ہمارے گھوڑے ہمیں اڑالے گئے، جب ہم روضہ کے مقام پر پہنچے تو ایک عورت سے ہمارا سامن ہوا[ جو کہاینے اونٹ پرسوار جاری تھی]<sup>(د)</sup>ہم نے کہا: خط نکالود ہ کہنے تگی: میرے یاس کوئی خط<sup>ن</sup>ہیں[ ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھالیا ، پھراس کے سامان کی تلاشی لی ،لیکن ہمیں کوئی چیز نہلی ۔ (علیؓ کہتے ہیں )میرے دونوں ساتھی کہنے لگے ، ہمیں خطنبیں ملا ( تو واپس چلتے ہیں ) میں نے کہا: مجھے یقین ہے رسول النیافی نے غلطنہیں فرمایا:]<sup>(1)</sup>ہم نے اسے كبا: خط نكالوا ورنه بم تيرے كپڑے اتار دي كے [جب اس نے اس تنى كوديكھا] (٤) تو اپنى مينڈھيوں سے خط نكال دیا[ ہم نے خط لے لیا] (^)اوراے رسول النّعالیّے کے پاس لے آئے ، یہ خط حاطب بن ابوبلتعہ کی طرف ہے مکہ والوں کے نام لکھا گیا تھا،اس کی عبارت یوں تھی[حمد و ثناء کے بعد، محمد اللہ تم پر تملہ کرنا چاہتے ہیں،اس لئے تم اپنا بچاؤ کرلواور تیاری کرلو](۱) اس نے انہیں رسول الله الله الله کے راز ہے آگاہ کر دیا تھا [جب پڑھ لیا] (۱۰ کو رسول الله علیہ نے فرمایا: اے حاطب [ ممهي ايساكرن بركس چيز ني آماده كيا] (") وه كهنه لكا: اسالله كرسول الناف امير براري مين فيصل كرني میں جلدی نہ کیجیئے ، (میری بات بن لیس) میں ایساشخص ہوں جوقریش میں آگرمل گیا] میں ان کا حلیف تھا] (") میں اصل قریش نہیں ہوں، آ پ ایک کے ساتھ جودوسرے مہاجرین ہیں ان کی مکہ والوں سے رشتہ داری ہے، جس کی وجہ سے ان کے اہل وعیال اور مال محفوظ ہیں۔ میں نے سو جاچونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں ہے اس لئے میں ان پراحسان کر کے

ابه يحقى ٩/١١١

۲۹۸۲ .خاری۲۹۸۲

۳۰۰ بخاری۳۰۰

۲- بخاری۱۹۳۹

۸- سندامرا/۵

الماها المستحق المراسم

بخاری۳ ۱۳۳<sub>۲</sub>

۲ ۔ حدیث سلمہ بنا کوع ("): انہوں نے کہا: ہم نے رسول التّعلیق کے ہمراہ ہوازن سے لڑائی کی [راوی کہتے ہیں التّعلیق کے ہمراہ ہوازن سے لڑائی کی [راوی کہتے ہیں اسٹری اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم اللّم مرسول التّعلیق کے ساتھ ناشتہ کرر ہے تھا جا تک ایک آ دی آیا [جوکہ شرکوں کا جاسوس تھا] (") وہ سرخ رنگ کے اونٹ پرسوارتھا، اس نے اسے بٹھا یا اور اس کی کمر سے ایک رسی نکالی [دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اونٹ کے

۸،۲۰ بخاری،۲۰۰

المرام المحتى ١٢٤/٩

عارن ۳۹۸۳ عارن ۳۹۸۳

ا۔ سورة التحند آیت ا

mzr3,6; \_

ا\_ مسلم ١٥٠٣

٠ محم

ال مسيح سنمن ابوداؤ و٢٣١٣

۱۱- بخاري ۱۵-۱۱ ياس بن سلمه الاكوع كي اين باب سندوايت

کند ہے کی ایک طرف ہے رہی نکالی ا''اوراس ہے اونٹ با ندھ دیا ، پھر آگ آیا [اور بیٹے کر] ''کوگوں کے ساتھ کھانا کھانا شروئ کر دیا اور ادھر ادھر و کیھنے لگا! ہم لوگ ان دنوں نا تو اس شے اور بعض پیدل بھی تھے [جب اس نے ہماری کم وری اور سواریوں کی کی دیکھی آ''تو وہاں ہے دوڑا ، اپنے اونٹ کے پاس آیا اور اس کی ری کھول کر اسے بھیا اور اس پر بیٹے کر اسے ایڈ لگائی آ'') اور اونٹ اسے لے کر دوڑ گیا [نی کریم آئیٹے نے فر مایا: اسے تلاش کر داور قبل کر دو آلی آئی اس سے ایڈ لگائی آ کی رہی گئی اور اور تن کر دوڑ گیا [یہ اوئی سے سے نیادہ تیز رفتار تھی آ ۔' اسلم آگا۔ تبید بیس ایک آ دی فاک رنگ کی ایک اور اور ہو کر اس کے پیچھے گیا [یہ اوئی سب سے زیادہ تیز رفتار تھی اور میں اوئی کی سرین کے پیس کھی اس کے پیچھے پیدل بھا گا ویس نے اپ پالی ، اوٹی کا سراونٹ کی سرین کوچھور ہا تھا اور میں اوٹی کی سرین کے پیس تھی اور میں آگے بڑھا اور اور نس کی ایک اور اسے بھا دیا ، جب اس نے اپنے گھٹے زیمن پر رکھے تو میں نے اپنی تھی ارس کو تھے اس کی ایک میں اور اسلح تھا ۔ رسول تھا اور اس آ دمی کے سر پر دے ماری وہ یہ پچھے گر پڑا ، میں اونٹ کو لے کر آیا ، اس پر مقتول کا سامان اور اسلح تھا ۔ رسول استقبال کیا تمام لوگ آپ پھی گیا تھی استقبال کیا تمام لوگ آپ پھی گیا ہے ۔ اس تھے [استقبال] ('') کے لئے موجود تھے ۔ آپ پھی نے نو پو چھا : اس استقبال کیا تمام لوگ کہنے گے ابن اکوئے نے ، آپ پھی گئی نے فر مایا : مقتول کا سارا سامان اس کا ہے۔ آپ گیا تھی کے ایک کوئی کے نوگ کی کا می اراسامان اس کا ہے۔

۹۵۸ منال الموادة ۱۹۲۸

- خارنا۵۹۳۱یاس بن المهالاكوش فرایخ باب سروایت

# كتاب النكاح

یہلاباب: حق مہرکے بارے میں دوسرایاب: صحب نکاح کی شرائط، خاونداور بیوی کے فرائض کے بارے میں تیسراماب: بیویوں کی تعداد،ا<u>ن کی</u> باری باندھنے اور بچے کی پرورش کرنے کے بارے میں چوتھایاب: حرام اور باطل نکاحوں کے بارے میں یا نچواں باب: رضاعت کے بارے میں چھٹاباب: متفرق مسائل کے بارے میں

پہلا باب حق مہر کے بارے میں ادراس میں(۱) فیطے ہیں۔

# ۱-(۱۲۳) عورت کوخلوت میں لے جانے اورا سے بے پر دہ دیکھنے والے پر حق مہر واجب ہوجانے کے بارے میں رسول التّحلیث کے فیصلہ

#### احكامات:

🖈 عورت کے بایر دہ مقامات کود کیھنے پرمبرواجب ہونے کابیان۔

ج کورت کوبے پر دہ کرنااوراس کے پوشید داعضا کود کھنااس کے ساتھ جمیستر ک کا تھم رکھتے ہیں۔

🛠 عورت کواینے خاوند کے لیے کیڑےا تارنے کا جواز۔

🖈 خادند كيے'' جاؤائے گھرچلى جاؤ'' كہنے سے طلاق ہوجائے گا۔

### دلاكل:

ا- حدیث محرین ثوبان فی التونیک نے فرمایا: جس نے عورت کو بے پردہ کر کے اس کے پوشیدہ اعضا کو دیکھا اس پرحق مہر واجب ہو گیا دیکھا ، اس پرحق مہر واجب ہو گیا خواداس کے ساتھ جمہستری کی ہویا نہ کی ہو یا 
۲- حدیث سعد بن زیدالانصاری فی انہوں نے فرمایا: رسول التہ اللہ نے خفارنا می قبیلے کی ایک مورت کے ساتھ نکاح کی انہوں نے فرمایا: رسول التہ اللہ نے خفارنا می قبیلے کی ایک مورت کے ساتھ نکاح کیا ، فاس کے حسب می کیڑے اتارے تو آپ اللہ کو اس کے ساتھ کو اس کے ساتھ کو اس کے باس پھل میں کے طرح کی سفید کی نظر آئی ۔ آپ اللہ کیا ہے جی ہے ہے ہوئی ہے اور اس سے کہا ، کیڑے ہین لے صبح ہوئی تو آپ مالیت نے اس سے فرمایا: اپنے گھر چلی جاؤاور اسے اس کا حق مہر کم ل اواکر دیا۔

۲-(۱۲۴) رسول التُعلِينَة كاس بارے ميں فيصله كه حق مهر كامتحق كون ہوگا؟

### احكامات:

🖈 مبرعورت کاحق ہے، وہی اس کی مالک ہے۔

🕏 عقد کے بعد عورت کے سریرست کو جو تخذ دیا جائے وہ خاوند کی ملکیت ہوگا۔

۳۰،۲۰۱ - السفن أكبسري ليهنجي ع/۲۵۶

ج ﴾ آ دمی بنی یا بهن کی وجہ سے تعظیم و تکریم کا زیاد وحق دار ہے۔ د لاکل :

حدیث عائشہؓ: ('' انہوں نے فرمایا: ٹی تلفظے نے فرمایا: حق مبریادیگر سامان جس کے ساتھ عورت کی شرمیًا و کو حلال کیا جائے ، و دعورت کے لیے ہے اور و دچیز جس سے نکاح کے بعد اس کے باپ ، بھائی یا سر پرست کی عزت افز الیٰ کی جائے و دانبیں کی بوگ ۔ آ دمی ، بٹی یا بہن کی وجہ سے تعظیم و تحریم کا زیاد دحق رکھتا ہے۔

۳۔(۱۲۵) ہم بستری سے پہلے ہی خاوندگی موت کی وجہ سے نکاحِ تفویض ''' کے بارے میں رسول اللّٰہ اللّٰہ کا فیصلہ

### احكامات:

- 🖈 فتوى صادركرنے ميں كامل احتياط كي ضرورت ـ
- 🖈 بیش آیده مسئلہ میں کسی واضح تھم کے نہ ہونے سے عالم دین کے لیے اجتباد کا جواز۔
- اس عورت کے خاوند نے اس کے حق مبر کا تعین نہ کیا اور وہ اس سے خلوت کرنے سے بہلے مرگیا ، اس عورت کے لیے مرگیا ، اس عورت کے لیے مبر مثل (") کے واجب ہونے کا بیان ۔
  - ہے جس عورت کا خاونداس کے ساتھ خلوت کرنے سے پہلے مرجائے اس کے لیے میراث کا ثبوت اوراس پر عدت گزارنے کا وجوب۔
- ۲۶ نکاح کرنے والے مردادر منکوحہ عورت دونوں کی طرف سے بوقت نکاح ایک بی آ دی کے وکیل بننے کا جواز ۔
   دلائل:
- ا− حدیث عبدالله بن عتبه بن مسعودٌ (۵) عبدالله بن مسعودٌ کواس آ دی کے بارے میں [جس نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا دراس کے لیے حق مبر کا تعین نہ کیا اور اس کے ساتھ بمبستری ہے پہلے بی فوت ہو گیا تھا ] (۵) خبر دی گئی

السنن الكبرى للبيبقى 1/ 800

م میرمشر رَمِات کی بغیرنکان

حورت کے فائدان کی از کیوں کو عام طور پردیے جائے والے مبرے برابر

٥- الصحيح منس البي واؤو ١٥٥٨

<sup>2-</sup> مستجيم من النسائي ١١٣٩

توا انبوں نے ان لوگوں ہے کہا: رسول النہ لیکھیے ہے جدا ہونے کے بعدے لے کراس ہے زیادہ مشکل سوال مجھ نے بیس یو چیا گیا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ]<sup>(۱)</sup> راوی نے کہا! کیکن لوگ[اس مسئلے کے بارے میں ]<sup>(۲)</sup> ان کے پاس ایک مہینہ تک، یا کہا کہ کی بارآئے[آپ انہیں فتو کی نہیں دیتے تھے] (") [پھران لوگوں نے بالآخرآپ ہے کہا:اگر ہم آپ ہے نہ پر چیس تو پھر کس ہے بوچیس؟ اس علاقے میں آپ ٹی منابعہ کے ہزرگ محابیوں میں ہے ہیں اور آپ کے علاو ہ اس مرتبے کا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ہے ] ( م ) انہوں نے فرمایا: میں اس مسئلہ میں [ این بھر پور رائے کے ساتھ ] ( د ) اظبار کروں گا،اس کے لیےاس کی قوم قبلے کی عورتوں جیساحق مبر ہوگا، نہ کم نے زیادہ،ادریہ کے وہ میراث کی حق دار ہوگ۔ اوراس بر<sub>[</sub> حیارمیینے دس دن کی ]<sup>(1)</sup>عدت ہوگی۔ بیہ جواب اگر صحح ہوگا تو اللہ کی طرف ہے ہوگا اورا گرنیلط ہوگا تو میری اور شیطان کی طرف ہے ہوگا،اللہ اوراس کا رسول آلیا ہے [اس سے ] <sup>(2)</sup>بری ہیں [بیفتو کی انہوں نے المجیح کے چندلوگوں کی مو جود گی میں دیا یا (^) تو انجی قبیلے ہے کچھلوگ اٹھے ،ان میں جراح اورا بوسنان بھی تھے ،ان دونوں نے کہا: ابن مسعود! ہم اس بات کی گوا ہی دیتے ہیں کے رسول التعلیق نے ہمارے درمیان بروع بنت واثق کے بارے میں اس طرح فیصلہ کیا تھا [جس طرح آپ نے کیا ہے](۱) وہ اس طرح کہ اس کا خاوند ھلال بن حرۃ اتنجی [اس کے ساتھ جمبستری کرنے سے پہلے نو ت ہو گیا تو رسول النیکلینے نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا کہا ہے اس کی قوم قبیلے کی عورتوں جتنا مہر دیا جائے گا ،و ہ وراخت ک حقدار ہے اور وہ عدت گزارے گی ]<sup>(۱۰)</sup> جیسے آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ راوی نے کہا: عبداللہ بن مسعورٌ رسول اللہ مناینہ علیت کے نیسلے کے ساتھوایے نیسلے کی موافقت پر بہت خوش ہوئے۔

٣- منن النسائي ١١٣٦

٨٠٤، ١٠٥٠- صيح منن النسائي ١١٣٨

٠- محيى منن النسائي ١٣١٣٦

١٠- مسيح سنن النسائي ١١٥

ا- تصحیح منن ابودا ؤ د۹ ۵ ۱۱۸ درمتدرک حاکم ۱۸۴/۳

کہا: رسول اللّه علی فعل عورت کومیرے نکاح میں دیا تھا اور میں نے اس کے لیے ندخی مبر کا تعین کیا تھا اور نہ ہی اے کوئی اور چیز دی تھی اور میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا خیبر کا حصہ اسے حق مبر میں دیا۔عورت نے وہ حصہ لے لیا اور اے ایک لاکھ میں بیجا۔

۲-(۱۲۲) جوتے کے جوڑے کے بدلے نکاح کرنے والے کے بارے میں رسول التھائیہ کا فیصلہ

#### اذكامات:

🖈 اس بات کابیان کرحق مهر کی مقدار خاوند بیوی کی موافقت پر ہے۔

از کم حق مبرکی کوئی حدثبیں ہے۔

🖈 نکاح جوتوں کے جوڑوں کے کوض بھی ہوسکتا ہے۔

دلائل:

حدیث عبداللہ بن عامر بن ربعہ " (۱) وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں : بنوفزارہ کے ایک آ دمی نے [ایک عورت کے ساتھ ا<sup>(۱)</sup> جوتوں کے جوڑے کے عوض نکاح کیا [اس عورت کو نبی ایٹ کے پاس لایا گیا، آپ ایٹ نے اس سے پوچھا: ذاتی طور پر اور مالی نقط ، نظر سے تو اس جوتے کے جوڑے پر راضی ہے؟ اس نے کہا: جی باں!] (۱) تو نبی عید نے اس نکاح کوجائز قرار دیا۔

ا- شعیف من این ماجه ۱۳

۳.۶- اسنن الكبري كلبيتي ١٣٨/٤

# ۵-(۱۶۷) اس آ دمی کے بارے میں رسول التُقابِیّ کا فیصلہ جس نے کسی عورت کے ساتھ نکا ح کیا تو وہ حاملہ نکلی

احكامات:

🖈 حاملے عورت کو بدکاری کی دجہ سے کوڑے لگائے جا کیں گے۔

🛪 اس کے لیے حق مبر کا ثبوت کیونکہ مرداس کی شرمگاہ کوحلال سمجھ کراستعال میں لایا ہے۔

دلائل:

ا- حدیث سعید بن المسیب ": (۱) وہ نجھ کیا کے انصاری صحابی ہے روایت کرتے ہیں جے بھر ق (۲) [بن اکتم ] (۲) کہاجا تا ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں نے ایک پر دہ نشین کواری عورت کے ساتھ شادی کی ۔ جب میں خلوت میں اس کے پاس گیا تو اسے حاملہ پایا نبی میں نیسے نے فر مایا: اسے اس کی شرمگاہ کو استعال کرنے کی وجہ سے حق مہر دیا جائے گا۔ بیٹا تمہارا غلام ہوگا۔ جب وہ بچ جنم دے لے اسے کوڑے لگاؤ (۳) [اور آپ ایسے کے ان دونوں کے درمیان نیلے دگی کرا (۵)

۲-(۱۲۸) حق مہراوراس کی کم از کم مقدار کے بارے میں رسول التوافیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

انسارکاایے مہاجر بھائیوں کے لیےایارکابیان۔

🖈 نکاح میں حق مہر دینے کاوجوب، اگرچہ کم ہی ہو۔

ا- فعيف من الي داؤر ٣٦٥، دا تطني ٢٥١/٣ اورمتدرك حاكم ٢٠٠٠/٢

٥١٣- ضعيف شنن الى داوُ ٢٦٣

٢- ايك روايت مي ي كده وآ دي نظر ة بن الوسر ة النفاري تفاطل الحديث الا بن منذر ٢٥١/١٠

م- ایک روایت میں بات کوزے لگاؤ یا بیک اس پرحد قائم کردو فضعیف من الی داؤد ۲۵۵

نكاح مين وليمه كامتحب بونابه 13

قرآن یاک کی یاد کی ہوئی کچھ سورتوں کونکاح میں حق مبر بنانے کا جواز۔ 5,3

> باپ کا حسب استطاعت بنی کوجهنر دینا۔ 53

عورتوں کوخق مہر دینے کے ملیلے میں انتہا پیندی ہے اجتناب 54

عورت کوخادند کی طرف ہے کسی اور کی طرف ہے حق مبر اور جبیز دیے کا جواز۔ 3

## دلائل:

ا - حدیث انس: (') جب عبدالرحمٰن بن عوف [مهاجر بن کر] (') [بمارے پاس آئے] ('') [تورسول الله میانته نے ان کے اور سعد بن الربّع کے درمیان بھائی چارہ قائم کردیا ] (۲۰) [سعد نے عبدالرحمٰن بن عوف ہے کہا: میرے یا س کچھ مال ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان آ دھا آ دھا ہوگا۔میری دو بیویان ہیں، دونوں میں جو آپ کوزیا دہ پند ہو، میں اے طلاق دے دوں ، آپ اس سے نکاح کرلیں۔حضرت عبدالرحمٰن بنعوف نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کے اہل وعیال اور مال میں برکت کرے مجھے بازار کا راستہ سمجھا دیں ] <sup>(د)</sup> [انہوں نے ان کوسمجھا دیا ] <sup>(۱)</sup> [تو وہ بازار گئے وہاں خرید و فروخت کی ] ( ' ' ) [پھروہ کافی زیادہ تھی اور پنیر لے کرلوٹے ] ( ^ ) [پھر ] انہوں نے تھجور کی ایک تھطی کے برابر سونے کے عوض ایک عورت کے ساتھ نکاح کرلیا<sup>(۱۰)</sup>۔ نبی ایک نے ان کے چبرے یہ ]<sup>(۱۱)</sup> شادی کی خوثی [اور کپڑوں پر زعفران کی چھینٹوں (۱۲) اور یکھا تو یو چھا:[ایک روایت میں ہے نی اللہ نے نیو چھا: کیا خبر ہے؟] (۱۲) انہوں نے یو جیما: حق مبر میں کیا دیا ہے؟ انہوں نے کہا: ] (۱۷) ایک تھلی کے برابرسونے کے موض ( نکاح کیا ہے ) [اس کی قیت یا نی درجم لگائی گئ ہے ] (۱۸) [آ پ ایک نے فرمایا: الله تمہیں مبارک کرے، ولیمه کرواگر چدایک بکری کا بی کیوں ند <sup>(14)</sup>[4:

ا بخاری ۱۳۸۸ در ۱۹۰۱۸ ۲۰۳۰ ۱۹۰۱۸، ۲۰۴۰ کسٹن انگبری کے ۲۳۰

تغاري ۲۰۸۳

صدیث من انظا انواقا "آیات اور نواق المام خطائی نے فرمایا: پیر بول کے بال ایک مقدار کان م ب جنت موت کے یا تج ورهموں کے برابر قرار

ریت بین مسلم ۱۹۹۹ ورهم که خوشو جموعا مطور بردو لیجانگات بین م

الماسين الماسين الماسيني المناسبين المناسبين المناسبين الماسين الماسين الماسين المناسبين المناسب

مسلم ۵۰۰۰. بخاری ۵۵۱۵

۲- حدیث سحل بن سعد الساعدی ": (۱) انہوں نے فرمایا: ایک عورت [خولہ بنت حکیم ] (۲) نے رسول اللہ مناینہ کے یاس آ کر کہا: اللہ کے رسول میلانے: میں آپ ایک کے یاس آپ ایک کوابنا آپ ببر کرنے آئی ہوں: راوی نے آ پینے اس کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کررہے ہیں تو وہاں بیٹھ گئ۔اب آپ نیکے کے سحابہ میں ہے ایک آ دی نے کھڑے بوکر کہا:اللہ کے رسول مطابقہ:اگر آپ لیکھ کواس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ آپ منائنہ علیقہ نے اس سے بوچھا:تمہارے یاس[اسے قل مہر میں دینے کے لیے ]<sup>(۳)</sup> کوئی چیز ہے؟اس نے کہا:اللہ کے رسول عَلِينَهُ إبخدا كِي خبيل ہے۔ آپ مَلِينَهُ نے فرمايا: اپنے گھر جاؤ اور ديکھوکوئي چيزملتی ہے؟ وہ گيا اورتھوڑي دير بعد واپس لوٹ آیا اور کہا: بخدا گھر میں مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ آپ ایکھے نے فرمایا: جاؤ ڈھونڈ و اگر چہلو ہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، وہ گیا اوروا پس آ کر کہنے لگا: اللہ کے رسول میں ایک ایخدالو ہے کی انگوشی تک بھی نہیں ملی البتہ بیمیری جا در ہے (سبل نے کہا اس کی جع پونی چا در ی تھی )۔اس میں ہے آ وگی اس کے لیے ہے[اورآ وهی میں لیلوں گا] (")رسول التَّعَافُ نے فرمایا:ایس عِ در کا کیا کرو گے؟ اگرتم اوڑ ھلوتو اس پرنہیں رہے گی اورا گروہ اوڑ ھے لیو تم پرنہیں رہے گی، وہ آ دمی بیٹھ گیا یہاں تک کے کا فی دیر میصنے کے بعد اٹھ کر جانے لگا تو رسول النہ علیہ نے اسے بلوایا اور اس سے بوچھا: قر آن یاک کا کوئی حصہ یا د ب؟اس نے كہا: مجھے فلال فلال سورت ياد ب (اس نے يادكى موئى تمام سورتول كے نام كوائے) آپ الله نے يو جيا: یہ سورتیں تہمیں زبانی یاد میں؟ اس نے کہا: بھی ہاں! آپ میں نے فرمایا: جاؤ! قرآن یاک کی ان حفظ کی ہوئی سورتوں کے عوض میں نے اس عورت کوتمہاری ملکیت میں دیا۔

۳- حديث ابن عباس ":(د) انهول في فرمايا: جب حضرت على في حضرت فاطمه " كساته فكاح كيا تو

<sup>-</sup> بخاری ۱۰۸۵

m- تسيح سنن الى داؤو ١٨٥٦

۲- فخ البارى ۱۲۸۸ ۲۸۹

<sup>:-</sup> مستيح سنن الى داؤر ١٨٦٥

ر سول النّه مَنْ اللّه عَنْ ان سے فرمایا: فاطمہ کو (مبریس) کوئی چیز دو۔ حضرت علی نے کہا: میرے پائ تو کیج بھی نہیں ہے، آپ عَنِیْ نَا فَ ہِنِ بِعَانَ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

۳- حدیث ابوسعید الحذری ﷺ: (۳) رسول التعلیق نے حضرت عائشہ کے ساتھ بچاس درہم قیت کے گھریلو سامان پر نکاح کیا۔

۵- حدیث ابوسلمہ (() انبول نے فرمایا: میں نے عائشہ کے پوچھا: نی ایک کیا اواج مطبرات کاحق مبر کتا تھا؟ انبول نے جواب دیا: آپ کیا کے کہ تمام ہو یوں کاحق مبربارہ اوقیے اورا یک نش ہوتا تھا، جانتے ہونش کیا چیز ہے؟ نش نصف اوقیہ کہتے ہیں اور یہ پانچ سودرہم ختے ہیں۔

2- حديث ام حبيبة (1) وه عبدالله بن قبش كي زوجيت مين تحيس عبدالله ارض حبشه مين فوت بو كي توشا د حبشه

<sup>-</sup> تستیح سنن النسانی ۱۳۱۷ اور مصنف عبد الرزاق ۱۰۴۰ ایس بی که هنز علی نے فاطمہ بنت رسول النسکانے کومبر میں بار داوقیے ویئے۔ (اَیّما اَوْقِ تقریباً وُیز حاوش کے برابر ہوتا ہے ، مترجم)

<sup>-</sup> متدرک حاکم ۱۸۵/۶ اورکہا کرور یک مینی الا شاوی کیکن ہذاری وسلم نے اسے ذکر نہیں کیا،امام ذھی نے امام حاکم سے اس قول پران ک موافقت کی ہے۔

<sup>-</sup> ضعيف من ابن ماجه ١١٣٣ -

۱۰- تعیم شناین ملتبه ۱۹۵۱

ع الن المان عليه المان الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الم

<sup>-</sup> به ۲- مسنف میرازراق ۱۰۴۰،۱۰

<sup>--</sup> مستحيم منهن الي واؤو ١٨٥٣ -

نجاثی نے ان کا نکاح رسول اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا اور انہیں اپی طرف سے چار ہزار در هم حق مہر دیا [اور انہیں اپی طرف سے چار ہزار در هم حق مہر دیا [اور انہیں اپی طرف سے جبیز دیا] (۱) اور انہیں شرحبیل بن حسنہ کے ساتھ نجی ایک بھیجا [نجی ایک بھیجا آن کی ایک بھیجا کے دخر سے ام جبیہ کے لیے کوئی چیز نہیں بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ ایک بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھی ۔ آپ بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی تھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کی بھیجی کا تھی کر ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کی در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کر ایک بھیجی کی در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کی در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کی در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کی در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کی در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھیجی کے در ایک بھی کے در

۸- حدیث الی هربرة ": (۲) انہوں نے فر مایا: اس وقت جب رسول النہ علیہ ہم میں موجود تھے، حق مہر دی

اوقیے تھا۔

۳۱۱ مستح من ابن ماجه ۱۳۱۳ ۳۱۳ مستح من النسائی ۳۱۲۳

# دوسراباب صحتِ نکاح کی شرا نظ،خاونداور بیوی کے فرائض کے بارے میں ادراس میں(۱) نیطے ہیں۔

# ۱-(۱۲۹) نکاح کی شرا نط کے بارے میں رسول التعلیہ کا فیصلہ

احكامات:

الاحداد علقه شرطول کو پوراکرنے کی تاکید۔

🕸 منگنی پرمنگنی کرنے کی ممانعت۔

😭 کسی کے سودے پرسودااور بھاؤیر بھاؤکرنے کی ممانعت۔

🖈 کھوچھی یا خالہ سے نکاح کی صورت میں اس کی بھٹیجی یا بھانجھی سے نکاح کی ممانعت پ

💎 کی عورت کا اپنی بہن کوطلاق دلوا کراس کے خاوند کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت ۔

دلائل:

ا - حدیث متب بن عامر النهوں نے فرمایا: نی اللہ نے فرمایا: وہ شرط پورے کیے جانے کی سب سے زیادہ جن دار ہے جس کے ساتھ تم عورتوں کی شرمگا ہیں اپنے او پر حلال کرتے ہو (لیعن حق مہروغیرہ)۔

۲- حدیث الی هریرہ اُن (۱) وہ نی الیکھ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ الیکھ نے فرمایا: کوئی آ دمی اپنے بھائی کی مثنی پر تنگنی کرے نداس کے سودے پر سودا کر ہے۔ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھتے کی کے ساتھ اور خالد کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھانجی کے ساتھ انکاح نہ کیا جائے اور کوئی اپنی بہن کے فق سے محروم کرنے کے لیے اسے خلاق دلوانے کی کوشش نہ کرے بلکدا ہے جہاں میسر ہونکاح کرلے جواس کے نصیب میں ہاسے ل جائے گا۔

۲-(۱۷۰) کسی اور کے جماع ہے حاملہ عورت کے ساتھ جماع کرنے کی حرمت کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🜣 استبراءرحم ( ' ' ) کاو جو ب تا کہ کوئی اپنا پانی دوسر ہے کی کھیتی کو نہ پلائے۔

- سلم ۳۳۳۸

۔ کافران کی تعویہ مورتی جب بنگی قیدی کی حیثیت ہے مسلمانوں کے ہاتھ آئیس آوان کا پیمااٹکا ح فتم ہوجائے گا۔اب ان کے ساتھ ایک ٹینس نے آئے تک ہمسٹری جائز نہیں ہوگی تاکہ ان کے حالمہ ہونے یا نہونے کا پیدیکل جائے اس ایک جیش تک کے انتظار کا تام 'استبراء م'م' ہے۔

<sup>-</sup> א במיד הו

☆ قیدی عورتوں میں سے حاملہ کے ساتھ وضع حمل سے پہلے جماع کی ممانعت۔
 ☆ تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت کی کئی بھی چیز کوفروخت کرنے کی حرمت۔
 ولائل:

ا حدیث ابی درواء ی الی است کے است کی کرفر مایا: [اس کا خاوند] (ا) شایداس کے حدوازے پرایک قریب الولاوت حالم عورت لائی گئی۔ آپ الی نے اے دیکھ کرفر مایا: [اس کا خاوند] (ا) شایداس کے ساتھ بمبستری کرنا چاہتا ہے؟ اوگوں نے کہا جی ہاں! آپ الی نے فر مایا: میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس پرالی لعنت کروں جواس کی قبر میں اس کے ساتھ جائے (وواس پیٹ والے بچکوا پے بچوں کی طرح) کیے وارث بنائے گا جواس کے لیے جائز نہیں ،اس سے کیا خواس کے لیے جائز نہیں [حالمہ عورت سے ولادت سے پہلے جماع بالکل نہ کیا جائے اور غیر حالمہ کے ساتھ جب تک اے ماہواری نہ آجائے جماع نہ کیا جائے ۔

<sup>-</sup> مسلم ۲۵۳۲ -

۲- محيي منن الي داؤو ۱۸۸۸

٣- تسيح منن الى داوَ ١٨٨٩

ا- تسيحي منهن الي داؤر ١٨٩٠

# ۳- (۱۷۱) حاملہ کی عدت کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 🖰 خامله کا خاوندنوت ہو گیا ہواس کی عدت وضع حمل ہے خواہ وہ مدت تھوڑی ہویازیادہ۔

🛪 عدت گزرجانے کے بعدعورت کی مثلنی کے لیے بناؤ سکھار کا جواز \_

اس بات کابیان کدا سے اپنے بارے میں کلمل اختیار ہے وہ اپنے ولی کی اجازت سے جب جاہے، جس کے ساتھ جا ہے نکاح کر سکتی ہے، اسے نکاح پرمججوز نہیں کیا جائے گا اور اس کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ کیا جائے گا۔

### دلائل:

ا صدیمت عبیداللہ بن عتبہ: (۱) ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم کو بذراید خط عم دیا کہ وہ سبیعہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جائے اور اس کے حالات ہے آگا ہی حاصل کرے اور اس سے پو چھے کہ جب اس نے رسول الشہ بن اسلمیہ کے پاس جائے اور اس کے حالات ہے آگا ہی حاصل کرے اور اس سے پو چھے کہ جب اس نے رسول الشہ بن القب نے تعبداللہ بن عتبہ کو بتانے کے الشہ بن عامر بن لوئی سے لیے لکھا: جھے سبیعہ بنت حارث نے بتایا کہ وہ سعد بن خولہ کی زوجیت میں تھی ۔ سعد بن خولہ کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے بہ سبیعہ بنت حارث نے بتایا کہ وہ سعد بن خولہ کی زوجیت میں تھی ۔ سعد بن خولہ کا تعلق بنو عامر بن لوئی سے بہ جنگ بدر میں نثر یک تھے۔ جمة الوداع کے موقع پر فوت ہو گئے جبکہ وہ (سبیعہ بنت حارث) حاملہ تھیں۔ پھر ان کی وفات کے (بیس دن بعد ) "، ہی وہ حمل ہے فارغ ہو گئی اور پھر نفاس ہے فارغ ہو کرمنگنی کے لیے بناؤ سنگھار کرایا [ چنا نجی دوآ دمیوں نے اس کی طرف منگنی کا بیغا م بھیجا ان میں سے ایک جوان تھا اور دوسر ابوڑ ھا، وہ جوان کی طرف مائل میں جو کہ بنوعبد الدار قبیلے کا آ دی تھا جو گئی ہوا ہے نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ جب تک سبیعہ کے پاس آیا اور اسے کہنے گا: میں دیکھر ماہوں کہ آ ہو کہنا کہ اور ایس ایک جو کہ بنوعبد الدار قبیلے کا آ دی تھا جار مبینے دی دن نگر زیجا کم بیدے گھر دالے کہیں گئے جناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ جب تک چار مبینے دی دن نگر زیجا کم کی اسبیعہ کے گھر دالے کہیں گئے جناؤ سنگھار کیا ہوا ہے، نکاح کرنے کا ارادہ ہے؟ جب تک چار مبینے دی دن نگر زیجا کم کیوں آئے کی اور الے کہیں گئے جو ابوالہ نا بل کوامید تھی کہ دور ایس آئیں آئیں ۔ سبیعہ کے پاس آیا درا مائیس کے تھے، ابوالہ نا بل کوامید تھی کہ دور ایس آئیں گئیں ۔ سبیعہ کے گور دالے کہیں گئے تھے، ابوالہ نا بل کوامید تھی کہ دور ایس آئیں آئیں۔

<sup>-</sup> بخاری ۱۳۹۱، ۱۳۹۹، ۵۳۱۹، مسلم ۲۰۷۱، سنن الی واؤد ۲۰۳۰، سنن ابن ماجه ۲۰۲۷، سنن ترندی ۱۳۱۲ وراروا و الغلیل ۲۱۱۳

<sup>-</sup> سیج من نسائی ۳۸۴ «ابوسلمه کی روایت - -

ابا - مسيح من السائل ٣٢٨٥ ابوسلم بن عبدالرمن في روايت ==

ی اس کے ساتھ نکاح کے لیے ترجیجو یں گے ] (') سبیعہ کہتی ہیں: جب ابوالسنابل نے مجھے یہ کہا، میں نے شام ہوتے بی تاری کی اور رسول النہ بیٹ کے پاس جلی آئی اور مسئلدان کے سامنے رکھا، آپ اللّی نے مجھے بتایا کہ وضع حمل کے فور ابعد میری عدت ختم ہوگئ تھے اور اگر میں جاہوں تو مجھے نکاح کی اجازت دے دی [فر مایا: تیری عدت ختم ہوگئ ہے جس کے ساتھ جاہونکاح کر علی اور اگر میں نے نکاح کر لیا] ('')

۳- (۱۷۲) مالک اینے غلام اور لونڈی کا نکاح کردیے تو پھران کے درمیان علیحد گی نہ کرانے ۔ کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 آ قا غلام کا نکاح کردے تو نکاح صحیح ہوگا۔

🖈 نکاح کے بعد غلام اور اس کی بیوی کے درمیان علیحد گی کروانا جائز نبیس ۔

🖈 نام بى اينى بيوى كوطلاق دين كاحق ركمتا بندكرة قا-

### دلاكل:

معدیث این عباس : (") انہوں نے فر مایا: نجی تعلیقہ کے پاس ایک [ غلام ] (د) شخص آیا اور کہنے لگا: اللہ کے رسول علی ایک این ایک این عباس کے درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی درمیان علی معاملہ ہے؟ کرتم میں ہے کوئی اپنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی کے ساتھ کردیتا ہے اور پھران کے درمیان علیحدگی کرنا چا ہتا ہے۔ طلاق صرف و ہی دے سکتا ہے جس نے درمیان علی درمیان علی کہ کا کہا ہے اور پھران کے درمیان علی کرنا چا ہتا ہے۔ طلاق صرف و ہی دے سکتا ہے جس نے درمورت کی ) پنڈلیاں پکڑی ہیں (یعنی نکاح کر کے جماع کیا ہے)۔

r. الإسلم كاروايت سار التساكي الم PPA الإسلم كاروايت سار

<sup>-</sup> بخاری ۵۳۲۰ مسور بن مخر مدکی روایت ــــــ

۴- منی منن ابن ماجه ۱۶۹۳

۵- دار فطن ۳۵/۲

# ۵- (۱۷۳) خاوند کے غائب ہونے کی صورت میں بیوی کا نان ونفقہ خاوند کے ذیبے ہونے کے بارے میں رسول التھائیں کے کا فیصلہ

### احكامات:

ہ تکورت کا نان ونفقداس کے خاونداوراولا د کا نان ونفقدان کے باپ کے ذیعے ہونے کا و جوب جب اوّ لا و حجوقی ہویا۔ ح جھوٹی ہویا تنگدست ہو۔

🖈 انسان کے ایخ کی عیب کاذکر کرنے کا جواز۔

🖈 اخراجات ضرورت کے مطابق ہونے جاہیں۔

🖈 این ذاتی معلومات کی بنایر قاضی کے فیصلہ کرنے کا جواز 🗕

الم غیرحاضر شخص کے خلاف فیصلے کا جواز۔

 أكر خرچه ندو عقورت كے ليےاس كے مال سے بقدر كایت لے لینا جائز ہے۔
 دلائل:

بخاری ۱۳ ۵۳

۳،۳ مسلم ۱۳،۳

٣- شرح النية للبغوي ١٥٥٠

د- کاری ۵۳۵۹

۳- بخاری ۱۸۰ -

مرے بچوں کے لیے کافی ہو موائے اس کے کہ میں اس کی لانکمی میں بچھ لےلوں [تو کیا جتناخر چراس کے ذمے یوی بچوں کا ہے اتنا لے کر بم کھالیس تو بچھ پر کوئی گناہ تو نہیں ] (ا) تو آپ اللہ نے فرمایا:[نہیں!] (ا) جائز طریقے ہے اپ اورا پے بچوں کے لیے بقدر کنایت لے لیا کرو۔

۲- (۱۷۴) خاونداور بیوی ہردو کے لیے گھر کی خدمت کرنے کے بارے

# مين رسول التعليقية كافيصله

### احكامات:

🖈 گھر کی خدمت ہرصورت مورت کے ذمہ ہوگی اگر چہوہ کتنے بی معزز گھرانے کی ہو\_

🖈 گھرے باہر کی ذمہ داری خادند پر ہونے کاوجوب۔

🖈 سوتے وقت سجان الله، الحمد لله اور الله اكبركہمامتحب ہے۔

🖈 بونت ضرورت مروكااين بيوي كے ساتھ تعاون كرنا ـ

🖈 این اولا دیا دوسر کے کسن بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔

🖈 مرد کاعورت برنگران اوراس کا ذمه دار مونا 🛮

### دلائل:

ا - حدیث علی فی از " [ حضرت فاطمہ کے [ ہاتھوں میں ] ( " ) چکی چلانے کی وجہ سے چھالے پڑگئے ۔ نی اللہ کے کی اللہ کی تعدی لائے گئے ۔ نی اللہ کے اللہ کہ انگرائی کے پاس جا کیں اور ان سے ایک فادم ما نگ لائیں آ دی کا لائے گئے [ تو میں نے کہا: کتنا اچھا ہو کہ آپ اپ نے والدگرائی کے پاس جا کیں اور ان سے ایک فادم ما نگ لائیں آ دہ گئیں نبی علیہ السلام گھر پر نہ ملے لیکن حضرت عا کشہ کے ساتھ ما: تات: وگئی۔ انہوں نے حضرت عا کشہ کو کا میں اسلام گھر پر نہ ملے لیکن حضرت عا کشہ کے ساتھ ما: تو ت بوگنی۔ انہوں نے حضرت عا کشہ کو کا میں انہوں کے حضرت کا کشہ کو کا میں میں ملیہ السلام گھر پر نہ ملے لیکن حضرت عا کشہ کے ساتھ ما: کو کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کہ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے کر کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کی کے کہ کے

ا۴۰ بخاری ۵۳۹۵

۳۰ څاري ۲۰۰۵

٢٠ مسلم ١٨٥٣

۵- سيخ سنن التريذي ۱۷۳۳

۲- حدیث عائش فرماتی ہیں: میری اولاد نہیں تھی اس لیے مجھے نہیں پہتہ تھا کہ بچوں کا منہ کیے دھونے کا حکم دیا، عائش فرماتی ہیں: میری اولاد نہیں تھی اس لیے مجھے نہیں پہتہ تھا کہ بچوں کا منہ کیے دھوتے ہیں، میں نے اسامہ کو کو کہ اسامہ کو خود پکڑا، اس کا منہ دھونا پکڑا اور جیسے بچھ میں آیا اس کا منہ دھونے گئی ، لیکن کامیاب نہ ہو کی ۔ نی آلیا ہے نے یہ دیکھ کراسامہ کوخود پکڑا، اس کا منہ دھونا شروع کیا اور (اسامہ سے ) فرمانے گئے : یہ ہمارے لیے اچھا ہوا کہ تو لوگی نہیں ہے اگر تو لوگی ہوتی تو میں تھے زیور پہنا تا ادر کی کے حوالے کردیتا۔

بخارى كى متعدوراويتول مين سينے كى جكر "بيث" كالفظ وار د ہوا ہے ١٦ ٥٣

<sup>-</sup>١ ملم ١٨٥

۳- بخاری ۱۳۳۵

۳- مندابویعلی ۱۳۵۸ مدید نمبر ۱۳۵۸ مدین بر ۱۳۵۸ ای کی سندهی بیالدین سعید به جو که ضعیف بے ای طرح اس می معینم ب جوکیژالند لیس بیاور اس نے بیردایت "من" سعیان کی ہے میعی اور ماکنژگی ملاقات تاب نمبیں ہے ۔ اس لیے روایت منقطع ہے ۔ ای طرح بیردایت امام امر نے مسئد ۱۳۲/ ۱۳۲۸ این ملبد ۱۹۷۵ این سعد نے طبقات ۱۳۳۴ هی ذکر کی ہے۔ امام بومیر کی نے مصباح الزیاجیۃ / ۱۱۵ هی آبیائی ایس میں کا ماکنژگ ساخ تا بت برجائے آوامام مسلم نے بھی ای الیمن "کی حضرت ماکنژگ ایک حدیث فقل کی ہے بھی کا نام عبداللد "الیمن" ہے۔

# تیسراباب بیو بوں کی تعداد ،ان کی باری باند صنے اور بیچے کی پرورش کرنے کے بارے میں ادراس میں (۵) نیطے ہیں۔

# ۱-(۱۷۵) بیویوں کے درمیان باری باندھنے اور انصاف کرنے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 یو یوں کے درمیان باری بائد صفاور انصاف کرنے کا وجوب 🕏

🖈 دن کے وقت تمام ہو ایو ل کے گھروں میں بغیر چھوئے چکر لگانا۔

🖈 عورت کا بی سوکن کے لیے این باری ہے دستبر داری کا جواز \_

🖈 بیویوں کے درمیان عدل سے کام نہ لینے والے کا گناہ بہت خطرناک ہے۔

ات گزارنا، خرچے، کہاں اور رہائش فراہم کرنااوران جیسی اختیار میں آنے والی دوسری چیزوں میں عدل اللہ اللہ اللہ ال واجب ہے اور جوچیز اختیار میں نہیں اس میں عدل واجب نہیں ہے۔

🛠 عدل کاایک پہلویہ بھی ہے کہ انسان سفر پر جاتے وقت ہو یوں کے درمیان قرعه اندازی کرلے۔ س

ا حدیث عرفی از دورت عائش میں دورت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: حضرت عائش نے مجھ نے فرمایا:

اے میرے بھانج ! ہمارے ہاں طبیر نے کے لیے، وقت کی تقیم میں رسول النہ اللہ ہم میں سے کی کودوسری پرتر جی نہیں دیتے ہم میں سے ہرایک کے پاس جاتے تھے اور ہر بیوی کے (ہمبستری کے علاوہ) قریب تر ہوتے تھے تھے، ہر روز وہ ہم میں سے ہرایک کے پاس جاتے جی کی باری ہوتی اور پھر رات ای کے پاس رہتے، حضرت بودة بنت تا ذکہ آ پھائے اس بیوی کے پاس چلے جاتے جس کی باری ہوتی اور پھر رات ای کے پاس رہتے، حضرت بودة بنت زمعہ نے ، جب وہ بوڑھی ہوگئی اور انہیں خدشہ لائن ہوگیا کہ اللہ کے نجائے کہ ہیں انہیں چھوڑ ندوی، نجائے ہے کہا: اس میں اللہ کے رسول اللہ عائش میں انہیں گھوڑ ندوی، نجائے ہے کہا: اس میں اور اس جے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے بیا تاری ہے: ہوان امر لدة خافت من یعلها نشوز ا او فراضا فلاجناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا ہے (\*)

لليح منن الي داؤد ١٨٦٨ اورمتدرك حاكم ١٨٦/٣

۳- سورة النساء آيت نمبر ۱۲۸ ـ

۲- عدیث عائش (۱) انہوں نے فرمایا: آیت کریم (قسر جسی مین قشاء منها و تُونی البک من تشاء منها و تُونی البک من تشاء کے ایک میں ہوتے تو ہم سے (کی دوسری کے پاس جانے کے لیے) اجازت ما نگتے جب ہم یویوں میں ہے کی کی باری میں ہوتے تو ہم سے (کی دوسری کے پاس جانے کے لیے) اجازت ما نگتے تھے۔ معاذ وَ نے فرمایا: میں نے حضرت عائش ہے ہو چھا: آپ رسول التُعَلَّقُ ہے کیا کہا کرتی تھیں؟ جواب دیا: میں کہا کرتی تھیں؟ جواب دیا: میں کہا کرتی تھیں؟ جواب دیا: میں کہا کرتی تھیں دوں گی۔

ا بو حدیث ابو هریرون (۱۰۰ نی میلین نے فرمایا: دو یویال رکھے والا آدی اگر ان کے درمیان عدل نہ کرے گاتو تی مت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلوگرا ہوا ہوگا۔

۳- حدیث عائش الله کواپ ساتھ کے جب سفر کوجاتے تو اپنی ہویوں کے درمیان (ایک کواپ ساتھ کے جاتھ اور پھر کے جانے کے جانے کے حالے کا تعلیم عدل کے ساتھ کرتے تھے اور پھر کے جانے کے لیے) قرعہ اندازی کرتے ، اور ان کے درمیان باریوں کی تقلیم عدل کے ساتھ کرتے تھے اور پھر فرمایہ کرتے : اے اللہ ایہ میرارویہ اس چیز کے بارے میں ہے جس میں مجھے اختیار ہے مجھے اختیار ہے مجھے اختیار ہے مجھے میں اس کے بارے میں مجھے ملامت نہ کرنا۔

۳-(۱۷۱) اس آ دمی کے بارے میں رسول التھ بھی کا فیصلہ جس نے اپنی پہلی بیوی پرنی شادی کر لی ہو

### احكامات:

🖈 شادی کے قازیس کواری اور غیر کواری کے درمیان باریوں گھیم کے بارے می زم رویدافتیا رکزہ۔

🛠 کنواری کے لیے سات اور غیر کنواری کے لیے تعن دن ہیں۔

<sup>-</sup> المستحيستن الي داؤ. ١٩٦٩ -

م- سرة الجزاب آيت نبراه

يه ي من من اين هاي ١٩٠٨

<sup>-13</sup> 

ہوں کی تقلیم کا معاملہ خاوند کے اختیار میں ہے۔
 دلائل:

ا - حدیث ام سلم (() رسول علی نے ان کے ساتھ شادی کے بعد [ان کے ساتھ شب باثی کی ] (() تو ان کے بال تین را تیں قیام کیا [ پھر جب ان کے گھرے نظنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے آپ نیک کی تحمیل پکڑلی، آپ نیک نے فر مایا اگرتم چاہتی ہوتو میں تمہارے ہال مزیدرک سکتا ہول] (() اور فر مایا : تمہاری وجہ ہے [تمہارا خاندان معزز ہوگا] (() تمہارے گھر والے بوقار نہیں ہول گے ۔ اگرتم چاہتی ہوتو میں تمہیں سات دن و بتا ہول [ اور تمہارے اس معالے کی مورے کواری کے لیے سات اور غیر کواری کے لیے تین راتوں کا حساب رکھوں گا] (() اور اگر تمہارے لیے سات دن کروں گا [ اور اگرتم چاہتی ہوتو تین دن بی رہنے دیتا ہوں اور اب دیگر کول کے پاس جا تا ہوں ؟ تو ام سلم شنے کہا: تین بی ٹھیک ہیں ] (()

۲- حدیث انس بن مالک : (۱) جب رسول منطقی نے صفیہ سے شادی کی تو آپ منطقی ان کے ہاں تبن دن کھیرے، صفیہ فیر کنواری تھیں۔

سم ا - حدیث انس ؓ: (۱۰) فرمایا: میں نے رسول اللہ اللہ کا کے ہوئے سا: کنواری کے لیے سات را تیں ہیں اور غیر کنواری کے لیے تین ، پھرا بی دوسری ہو یوں کے پاس جائے۔

<sup>-</sup> مسلم ٣١٠٦

۳۱۰۱ مسلم ۳۱۰۸ ۳۱۰۸ مسلم ۵۰۳

۰- مصنف عبدالرز ال ۱۳۲۳ ۱۰

۱- مسلم عه ۳۱۰ اورش حالف ۱۳۳۲ - ۲۳۳۲

ا معنی الحاد ۱۸ ۱۳ ما ۱۸ ۱۸

<sup>-</sup> عاري عامد -^- عاري عام

<sup>9-</sup> منتخ من الترفدي االه اور منح منن ابن باحد ١٥٥٥

۱۰- وارتطنی ۳۸۳ ۱۸۳

# ۳-(۱۷۷) اس آ دمی کے بارے میں رسول النھائیٹ کا فیصلہ جومسلمان ہوجائے اور اس کے پاس جار سے زائد ہویاں ہوں

#### احكامات:

ا ایک آ دی کے لیے جارے زائد بیویاں ناجائز ہونا۔

دو بہنوں کوایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی ممانعت ،اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے جوہو گیا سوہو گیا (اس پر
 مؤاخذ ہنیں )۔

اسبات کابیان کہ جوآ دی مسلمان ہوجائے اوراس کے پاس چارے زائد ہویاں ہوں تو اے جا ہے کہ ان کسی سے جارکا انتخاب کر لے (باتی چھوڑ دے)۔

اس بات کابیان کہ جوسلمان ہوجائے اوراس کے نکاح میں دوہبینیں ہوں اسے چاہیے کہ ان میں سے ایک کو طلاق دے دے۔

### دلائل:

ا حدیث ابن عرق ابن عرق ابن عرق ابن عرق ابن سلم ثقفی کی زوجیت میں دورجا بلیت میں دس عورتیں تھیں ، وہ مسلمان ہوئے تو سب کو سب ان کے ساتھ مسلمان ہوگئیں۔ نی تو اللہ نے انہیں تھم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کر کے [ باتی سب کو چھوڑ د بے ایک سب ان کے ساتھ مسلمان ہوگئیں۔ نی تو ایس انہوں نے اپنی تمام ہو یوں کو طلاق د بے کر اپنا مال اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس بات کی خبر حضرت عرق کو پینچی تو آپ نے فر مایا: کہ شیطان جو پچھ باتیں چوری سے ا چک لیتے بیں ، ان میں سے ایک خبر اس نے تمہاری موت کے بارے میں من کر تمہارے دل میں پھونک دی ہے ، شاید تم اب زیادہ در دیا میں نہ درہو، تمہارے مال کی حصد دار بنیں دریو، تمہارے مال کی حصد دار بنیں میں انہیں تمہارے مال کی حصد دار بنیں گیا میں انہیں تمہار اوارث بنادوں گا اور میں تمہاری قبر کو این ابی رغال کی طرح رجم کر دادوں گا ا

<sup>-</sup> صيح منن التربذي ٩٠١

<sup>-</sup> جيتي ڪ/١٨١

۳- مجمع الزواند بيشمي ۳۴۳/۴ اوركها كهاس كهرادي ميح بخاري كراوي بير.

 ۲- حدیث وهب الاسدی ناف فرمایا: مین مسلمان مواتو میرے نکاح میں آٹھ عور تیں تھیں، میں نے اس کا ذکر بى الله كالمانتان ماله المانان من عاركا التاب كراو

سا - حدیث فیروزٌ: (۱) [الدیلی ] (۲) فرمایا: میں نی میکانیکہ کے پاس آیا،اس وقت میرے نکاح میں دوہبنیں تھیں جن کے ساتھ میں نے دورِ جاہلیت میں نکاح کیا ہوا تھا] (\* ) میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ اللہ عیر مسلمان ہو گیا ہوں، میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں؟ آپ سیالتہ نے فرمایا:[واپس جاکر](د) ان دونون میں جس ایک کو جا بوطلاق دے دو۔ ۲۰ حدیث قیس بن الحارث : (۱) فرمایا: میں مسلمان ہوا تو میری زوجیت میں آٹھ عورتیں تھیں، میں نے

. متاہد کے پاس آ کر بتایا تو آ پ میالید نے فرمایا: ان میں سے چار کا انتخاب کرلو [اور حیار کوطلاق دے دو، تو اب ان میں کوئی بوی مجھا ہے پرانے ساتھ کا واسط دیے لگی اور کوئی قریبی رشتہ داری کا ] (2)

۴-(۱۷۸) رسول التعلیق کا حضرت فاطمہ کے ہوتے ہوئے حضرت علیٰ کے دوسرا نکاح کرنے کی ممانعت کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

🖈 نیمایشنج کی بیٹیوں پرسوکن لانے کی ممانعت۔

🖈 غیرت اورانصاف کے بارے میں کمی آ دمی کے لیے اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کی مشروعیت۔

💝 ( نکاح وغیرہ میں ) شرطیں عا کد کرنے کا جواز لیکن بیرحدیث چونکہ حضرت علیؓ اور فاطمہ ؓ کے ساتھ خاص ہے اس لیےاس ہے دلیل نہیں لی جائتی۔

صحیح سنن ابوداؤ د ۱۹۶۰

صيح سنن ابوداؤر ١٩٦٢

مسيح سنن التريذي ٩٠١

میح سنن ابن ماجه ۱۵۸۹

می منن این باید ۱۵۸۹

معسنف حبدالرزاق ۱۲۵ ۱۳

### دلاكل:

ا- حدیث مسور بن مخرمہ ": (۱) فرمایا: میں نے نبی تالیک کو مبر پر کہتے ہوئے سا ، آپ آلیک فرمار ہے تھے [یاد رہے کہ میں ان دنوں بالغ ہو چکا تھا] (۱) ہو ہشام بن مغیرة نے مجھے اپی بنی کا نکاح علی بن ابوطالب کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں، میں انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں، میں انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ ہاں! اگر علی بن ابوطالب ایسا کرنا چا ہے تو وہ میری بٹی کوطلاق دے کر انہیں] (۱) سبات کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ ہاں! اگر علی بن ابوطالب ایسا کرنا چا ہے تو وہ میری بٹی کوطلاق دیر کے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے مجھے بھی پریشان کرتی ہے اور جو ان کی بٹی سے نکاح کرسکتا ہے۔ فاطمہ میر ہے جسم کا گٹرا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے مجھے بھی پریشان کرتی ہو ان کی بٹی سے نکاح کرسکتا ہے۔ فاطمہ میر کے جسم کا گٹرا ہے جو چیز اسے پریشان کرتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے [ میں! س بات سے ڈرتا ہوں کیا۔ دین کے معاطم میں کی آزیائش کی بٹی اور اللہ کے دشمن کی بٹی دونوں ایک جگہ بھی انگھی نہیں ہو سکتیں [")

۵-(۱۲۷) رسول التُعلِيفُ كااس بات ميں فيصله كه بجي كى پرورش كى حقدار ماں ہے نه كه جيا

### احكامات:

ا دودھ پیتے بیچی پرورش کی حقد ار مال ہے۔

المالية التعلية كوفيل وسليم كرنے كاوجوب

🛠 بونت ضرورت قاضی کے لیے بخت لیج میں فیصلہ سنانے کا جواز ۔ .

### دلائل:

حدیث محمہ بن کعب ": (۱) ایک دیہاتی عورت اپنے کسی چپا کے بیٹے کے ہاں تھی ، وہ مرگیا تو انصار میں ہے ایک .

آ دمی نے اس کے ساتھ نکاح کرلیا،اب اس کے چھا کے بیٹے آگئے اور کہنے لگے: ہم اپنی بیٹی لینے آئے ہیں۔اس مورت

<sup>-</sup> نفاري ۲۳۰ه

۶- مسلم ۹۳۵۹ اور منتمن ابوداؤد ۱۸۴۱

۱۳۵۰ مسلم ۱۳۵۰

د- مصنف ابن الي شيره/ ٢٣٨

نے کہا: میں تہہیں خداکا واسط ویتی ہوں کہ میری بیٹی کو جھ سے جدانہ کرو، میں نے بی اسے جنم ویا ہے، میں بی اسے دور و پارے والی بوں، بھے سے زیادہ میری بیٹی کو کسی کی قربت نہیں بی ہے۔ اس آدی نے کہا: مقد مدر سول الشعائی ہے کہا تا کررسول الشعائی ہے تھے اختیار ویں تو کہنا: میں اللہ ایمان اور دارالم ہاجرین والا نصار کو اختیار کرتی بول ہوں۔ رسول الشعائی نے فرمایا: جب تک میری گرون اپنی جگہ پر موجود ہے تم اس بی کی کونہیں لے جا سکتے ہواور یہ کہر کر وال اپنی جگہ پر موجود ہے تم اس بی کی کونہیں لے جا سکتے ہواور یہ کہر آ ہوں۔ رسول الشعائی نے نی کو اس کی مال کے حوالے کر دیا، وہ حضرت البو کر گئے تھے اور رسول الشعائی نے نی کو اس کی مال کے حوالے کر دیا، وہ حضرت البو کر گئے تھے اور رسول الشعائی نے نی نے ملہ مال کے حق میں دیا تھا تو ابو کر گئے تھے اور رسول الشعائی نے نی نے ملہ مال کے حق میں دیا تھا تو ابو کر گئے تھے اور رسول الشعائی نے نے فیصلہ مال کے حق میں دیا تھا تو ابو کر گئے تھے اور رسول الشعائی نے نے فیصلہ مال کے حق میں دیا تھا تو ابو کر گئے تھے اور رسول الشعائی نے نے فیصلہ مال کے حق میں دیا تھا تو ابو کر گئے تھے اور رسول الشعائی نے نے فیصلہ مال کے حق میں دیا تھا تو ابو کر گئے تھے اور رسول الشعائی کے بی اس نے کی کوئیں لے جا سے اور دی کی مال کے میر دکر دی۔

چوتھاباب حرام اور باطل نکاحوں کے بارے میں اوراس میں(۱۳) نیلے ہیں۔

# ۱-(۱۸۰) نکاح میں گواہوں کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

احكامات:

🖈 نکاح میں گواہوں کا ہونا۔

اليموقعول ندورر بناجهال تهمت لك عتى بور

🖈 ایسے دسائل جوخرا بی اور گناہ تک پہنچاتے ہوں ان کی روک تھام کرنا۔

دلائل:

حدیث ابن عباسٌ: (۱) بےشک رسول النہ اللہ نے فرمایا: وہ عور تیں فاحشہ ہیں جواپے نکاح خود کر لیتی ہیں،ان کی بدکاری کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

۲-(۱۸۱) رسول التعلیق کا نکاح متعہ کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

اس بات کابیان که آغاز اسلام میں مجبور آ دمی کے لیے متعہ جائز تھا، جیسے مجبور کے لیے مردار،خون اورخنزیر کا گوشت جائز ہے، پھراس ہے منع کر دیا گیا۔

🔯 اس بات کابیان که متعداب حرام ہے اور یہ قیامت تک کے لیے حرمتِ ابدی ہے۔

🛠 اس بات کابیان که نکاح سے مقصود شہوت رانی ہی نہیں بلکه اس سے مقصودا فزائشِ نسل ، خاندان کی بنیا در کھنا

اوراجتماعی روابط جیسی اعلیٰ انسانی اقد ار کوفروغ ویناہے۔

### دلائل:

ا - حدیث الرئع بن سرة الجنی ": (") وه اپ باپ سرة سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا: [ہم نجی اللّٰہ کے

---

<sup>-</sup> سنن ترندی ۱۱۰۳

۱- مسلم ۲۰۰۵

ساتھ فتح مکدوالے سال مکد کی طرف نکلے ]() [اوروبال پندره دن قیام کیا]() [صحابه کرامؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول منافعه الجرو (۲) کی زندگی بمارے لیے مشکل ہوگئ ہے ] (۳) تق (۵) رسول النَّماليَّة نے ہمیں متعد کی اجازت دے دی (۱) [ فر مایا: ان عورتوں کے ساتھ متعہ کر سکتے ہو، ہم عورتوں کے ساتھ چلے گئے تو انہوں نے ہمارے ساتھ نکاح کرنے ہے ا نکار کر دیا، سوائے اس صورت کے کہ ہم ان کے اور اپنے ورمیان کوئی مدت مقرر کرلیں ۔ صحابہ کرام ؓ نے بیر معاملہ نی منائنہ کے گوش گز ارکیا تو آپ تائینے نے فرمایا: اپنے اور ان کے درمیان کوئی مدت مقرر کرلو <sub>]</sub> ( <sup>( )</sup> تو میں اور میرے قبیلے کا ایک آ دمی ] (^) [میرے یچا کا بیٹا] (\*) بنوعامر کی ایک خوبصورت، جوان اور اونٹنی کی طرح دراز گردن (۱۰۰) عورت کے پاس گے اوراس کے سامنے اپنا آپ پیش کیا [اوراہ کہا: ہم میں سے کی ایک کوتمہارے ساتھ متعہ کرنے کی اجازت ہے؟] (") اس نے پوچھا: کیادو گے؟ میں نے کہا: اپنی سے چادر، اور میرے ساتھی نے بھی اپنی چادر پیش کی۔ [پھر بم دونوں نے اپنی اپن چادراس کے سامنے بھیلا دی ] (۱۱) میرے ساتھی [ چچیرے بھائی کی جادری اورزمتھی ] (۱۱) اور میری چادرے زیادہ اچھی تھی اور میں اس سے زیادہ جوان تھا [مجھے اس پریہ برتری بھی حاصل تھی کہ میں خوبصورت تھا اور وہ بدصورتی کے بہت قریب تھا] (۱۳) اس نے دونوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا] (۱۵) میرے ساتھی کی جا در کی طرف دیمتی تواہے جا دراچھی لگتی اور میری طرف دیمحتی تو میں اے اچھا لگتا [میراساتھی اس کا میری طرف جھاؤ دیکھ کر بولا: اس کی جادر پرانی ہےاورمیری بالکل نئ اور ملائم ہے،اس نے تمن بارایسا کہا، ہر باراس نے جواب دیا: پہ جا در بھی ٹھیک ہی ے [<sup>(۱۱)</sup>] پھراس نے پچھ دریرسوچا [<sup>(۱)</sup> پھر جھھ سے بولی: تو اور تیری چا در جھھے کافی ہے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ تین راتیں ربا پھر [میں مبح صبح کیا اور (اس وقت ) (۱۸) رسول الشریکی از کن بمانی اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان

صديث من لفظ "العزب" آيا يجس كامعنى مجرديا كيامين ي

متيح سنن ابن ملبه ١٥٩٧

<sup>&</sup>quot;معت السان العين ياخير معين مدت كي لي ذكاح كرن كوكت إن متعدكا مقعد صرف بنسي خوابشات كي يحيل بدار كالمقصد زتو يج بيدا نرتا ہے اور ندی نکاح کی دوسری اخراض میں (التھامیہ)۔

مديث من لفظ " مجرة عيطا ه' استعمال بوائد - مجرة جوان مضبو طا وفني كواور عيطا ، درازُ برون ميانه قد كوكت مين -

۱۸- مسیح سفن ابن ماجه ۱۵۹۷

کورے تھے ['' [ آپ اللہ تھا تھے نے کھو قت کے بعد ] فر مایا '' [ لوگو! میں نے تہمیں مورتوں کے ساتھ متعہ کرنے کی اجازت دی تھی ] '' آگاہ رہو آ '' [ اب اللہ تعالی نے اے حرام کردیا ہے ] (د) اور بیر مت [ تمبارے آئے کے دن اجازت دی تھی آ '' وی مت تک کے لیے ہے آ '' اس لیے اب جس کے پاس ایس کوئی مورت ہوہ اس کا راستہ چھوڑ دے۔

- لے کر آ قیامت تک کے لیے ہے آ '' اس لیے اب جس کے پاس ایس کوئی مورت ہوں اس کا راستہ چھوڑ دے۔

- حدیث ابن محر ہے ۔'' انہوں نے کہا: حضرت محر شطیفہ ہے تو انہوں نے خطب ارشاد فر مایا، جس میں کہا: ب شک رسول اللہ گئے نے جمیں تین دن کے لیے متعہ کی اجازت دی تھی پھر حرام کردیا، میں اللہ کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر واس مجھے پہنے چل گیا کہ کسی شادی شدہ آ دی نے متعہ کیا ہے تو میں اے سنگ ارکردوں گا آ اگر غیر شادی شدہ ایسا کر ہے گا تو اس کی بنائی کروں گا آ س کے کہ وہ میرے پاس چا را لیے گواہ لے آئے جو گوائی دیں کہ اللہ کے رسول مقالین نے نے مرام کرنے کے بعدا سے پھر حلال کردیا تھا۔

# ۳-(۱۸۲) آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے لونڈی کو نکاح میں لانے کے بارے میں رسول النہائی کا فیصلہ

### احكامات:

اسلام کے معاشرتی نظام کو تحفظ دینے کا شہوت۔

🖈 آ زادعورت برلونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت۔

🖈 خاندان،معاشرہ کے لیے سنگ اساس کی حیثیت رکھتا ہے،اس لیے خاندان کے اجزائے ترکیبی کا اہتمام کرنا

انتہائی ضروری ہے۔

ا ۱۳۰۰ مسیح شنن این ماجه ۱۵۹۷

-۵،۲۰ ملم ۵،۲۰

- سلم ۱۳۳۱

-- مصنف ابن الى شيد ٢٩٣/٣

~~~

☆ ایک صالح اور نیک خاندان کی بنیا در کھنے کی ترغیب۔ دلاکل:

۲- حدیث جابر بن عبدالند : (۱) آزاد عورت پرلوندی کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے لیکن لوندی پر آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ جو آزاد عورت کوخی مبردینے کی گنجائش رکھتا ہودہ لوندی ہے نکاح ہر گزند کرے۔

۲-(۱۸۳) اس غلام کے بارے میں رسول النّعِلَيْ کا فیصلہ جوا پنے آتا کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتا ہے

### احكامات:

🖈 آ قاکی اجازت کے بغیر غلام کے نکاح کا ناجا زہونا۔

🖈 نلام اگرة فاكى مرضى اوراجازت كے بغير نكاح كر لية اس كا نكاخ باطل موگا۔

دلائل:

ا حدیث جایر (۳) بی میلی نظام نے اپنی آقاؤں کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا، وہ بدکار ہے (۳) استخداد کے بغیر نکاح کرلیا، وہ بدکار ہے (۳) استخداد کے بغیر نکاح کر ہے واس کا التحقیق نے فرمایا: غلام جب اپنی آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کر ہے واس کا نکاح باطل ہے۔

<sup>-</sup> بيلق ٤/٥٤ اورمصنف ابن الي شيبه ١٣٨/٨٠

r- مسيح منن الى داؤر r-r

<sup>--</sup>

م- روايات من 'زانی' كالفظ واروبواب ميح سنن اين باب ١٥٩٥

٥- ضعيف شن الي داو ١٣٨٨

# ۵-(۱۸۴) عورت کامحرم کے بغیر سفر کرنے کی حرمت اور بیوی کا نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھو پھی یا خالہ کے ساتھ انکاح کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 جس نے کسی کو مارا بیٹانہ ہواور نہ ہی کی گول کیا ہوا ہے مارنے یا قتل کرنے کی حرمت۔

🖈 برانان کومرف ای کے جرم کی سزادی جائے گ۔

🤝 مومنوں کا خون اور مال حرمت میں برابر ہے۔

🖈 معاہدہ کرنے والے کومعاہدے کے ہوتے ہوئے قبل کرنے کی ممانعت۔

🖈 ملمان کوکا فر کے قصاص میں قبل کرنا جائز نہیں۔

ان اور کافر کے درمیان آپس میں درا شت کے سلسلے کا ناجا کر ہونا۔

🔂 عصر کے بعد نقلی نماز کی کراہت۔

🤯 کسی عورت کاغیرمحرم کے ساتھ تین را تو ں تک سفر کرنے کی مما فعت ۔

### دلائل:

حدیث عائشہ (۱) انہوں نے بی آلیکے کی تلوار کے قبضے میں دو دستاویز یں پائیں (جن میں لکھا تھا): سب لوگوں سے زیادہ سرکش آ دمی دہ ہے جواس آ دمی کو لا بدلے میں ) مارے جس نے اسٹیس مارا اوروہ آ دمی ہے جواس آ دمی کو للہ کرے جس نے اسٹیس کیا ہے اوروہ آ دمی ہے جس نے اس چیز پر قبضہ کیا جواس کی نہیں۔ جس نے ریکام کیے اس نے اللہ اوراس کے رسول میں ہے کہ ساتھ کفر کیا ، اللہ اس سے کوئی مال یافد یے جمول نہیں کرے گا۔

مومنوں کے خون اور ان کے مال برابر ہیں ،ان کا تھوڑی حیثیت کا آدمی بھی ان سب کی طرف سے ذمہ داری کی کوشش کرسکتا ہے۔ کسی مسلمان کوکا فر کے بدلے میں اور کسی عبد والے کواس کے معاہدے کے دور ان قل نہیں کیا جائے گا۔

ا - جمع النيوا مد تنتی ۱۹۹۴، بحواله مندابو یعلی سوسلی اور پیشی ئے کہانیا لک بین الی رحال کے علاو واس کے تمام راوی صحیح بخاری کے ہیں۔ مالک بن الی رحال کو ک نے شدین نمیس کہا ہے بلک ابن حمان نے اے تنتی کرواتا ہے۔

: ومختلف دینوں کے پیرو کا را یک دوسرے کے دار شنہیں بنیں گے۔ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بیتی کے ساتھ اور خالہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھانچی کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا۔ عصر کے بعد غروب آفاب تک کوئی نماز نہیں ہے ۔ اور کوئی عورت غیرمحرم کے ساتھ تین راتوں کی مسافت کا سفر نہ کرے۔

# ۷-(۱۸۵) یتیم لڑی کے نکاح کے لیے اس ہے مشورہ طلب کرنے کے بارے میں رسول اللّفائیلیّہ کا فیصلہ

### احكامات:

- 🖈 میتم لاکی کاس کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا جائز نہیں۔
- 🖈 لڑکی اگرراضی نہ ہوتو عقد نکاح فنخ کرنے ( تو ڑنے ) کا جواز۔
- 🖈 قرآن پاک کی یاد کی ہوئی کچھسورتوں کو نکاح میں حق مبر بنانے کا جواز
  - 🖈 کنواری کی خاموثی اس کے اقر ارکے قائمقام مجھی جائے گی۔
- 🖈 کنواری از کی اگر راضی نه بوتواس نکاح کوروکردینا جائز بوگا اگر چاس کا نکاح اس کے باپ نے بی کیا ہو۔
  - اس بات کابیان کی عورتوں کا وہ معاملہ جو ان کے فائدے میں ہو،ان کے اپنے اختیار میں ہے۔ .

### دلاكل:

ا حدیث عبداللہ بن عرق (۱) انہوں نے فرمایا: عثان بن مظعون نے وفات کے بعدا پنے پیچھے ایک بڑی چھوڑی جوثری جوفویلہ بنت عکیم بن امیہ کیطن سے تھی ، ابن عمر ٹے فرمایا: عثان بن مظعون ٹے نے بگی کی دیکھے بھال اپنے بھائی نے قدامہ بن مظعون کے ذمہ لگائی۔ ابن عمر ٹے فرمایا کہ میر سے ماموں ہیں۔ ابن عمر ٹے کہا کہ میں نے قدامہ بن مظعون سے مثان بن مظعون کی ذمہ لگائی۔ ابن عمر ٹے فرمایا کہ میرا نکاح اس کے ساتھ کردیا ، اب مغیرہ بن شعبہ لڑکی کی ماں کے پاس سے عثان بن مظعون کی بیٹ کے ساتھ کردیا ، اب مغیرہ بن شعبہ لڑکی کی ماں کے پاس

گئے اورا ہے بال و دولت کا لا کے دیا تو و عورت اس کی طرف ماکل ہوگی اور بیٹی بھی ماں کی خواہش کی طرف ماکل ہوگی لیکن اس کے ساتھ نکاح کرنے ہے تی الحال انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کدان کا معاملہ نج النظیقے کے پاس چلا گیا۔ قد امہ بن منطعون نے کہا: اے اللہ کے رسول النظیقے امیرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی، میں نے اس کا نکاح اس کی پھوپھی کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ساتھ کر دیا۔ میں نے اس کی اصلاح وتر بیت اوراس کا جوڑ ڈھونڈ نے میں کوئی سرنہیں چھوڑی ہے۔ ابن عمر آنے کہا: اس پر کوئی سرنہیں چھوڑی ہے۔ ابن عمر آنے کہا: اس پر رسول النظیقی نے فرمایا: بیٹی کی کی سرنہیں کی طرف مائل ہوگئی ہے۔ ابن عمر آنے کہا: اس پر رسول النظیقی نے فرمایا: بیٹی کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔ ابن عمر آنے فرمایا: اللہ کی قشم! اس کے باو جود کہ میں اس کا مالک بن چکا تھا، اس نے اپنا دامن مجھ سے چھڑ الیا اور انہوں نے اس کا نکاح مغیرہ بن شعبہ اس کے باو جود کہ میں اس کا مالک بن چکا تھا، اس نے اپنا دامن مجھ سے چھڑ الیا اور انہوں نے اس کا نکاح مغیرہ بن شعبہ اس کے ساتھ کردیا۔

۲- حدیث ابی هریر قُنْ انہوں نے کہا: رسول النوایط نے فرمایا: یوہ (۲) کا نکاح اس کے مشورے اور کواری کا نکاح اس کے مشورے اور کواری کا نکاح اس کے مشورے اور کواری لاگ کا نکاح اس کی اجازت کی کیفیت کیا ہوگی؟ آکیونکہ کواری لاگ کو نکاح اس کی اجازت کی کیفیت کیا ہوگی؟ آکیونکہ کواری لاگ کو ایک بات کرنے ہے شرماتی ہے آ<sup>(۳)</sup> فرمایا: یہ کہ وہ خاموش رہے آلیک روایت میں ہے، آپ کیا ہے فرمایا: اس کی خاموش اس کا اقرار ہے آ

۳- حدیث عکرمداور تحیی بن کثیر ((د) ایک کواری اورایک خاوند دیده گورت کا نکاح ان کے باپ نے کردیا تو اس نے باپ نے کردیا تو اس نے بی میانی کے باس آ کر کہا: میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا ہے [جبکہ میں اے ناپند کرتی ہوں] (۱) آپنا کے اس کا نکاح ختم کردیا[اوراس کے معاطے کا اختیار خودا ہے سونٹ دیا] (د)

م- حدیث جبیر بن حید التفی ": (^) انہوں نے فرمایا: رسول النوالی جب اپنی کی بٹی کی شادی کرنے کا ارادہ

ا- بخاری ۱۹۲۰

r- منتی منن ابی داؤ دکی روایت ۱۸۳۲ میل "بیره" کی بچائے "معیب" کے لفظ آئے میں اور هیب بے خاد ند کی محورت کو مکتے ہیں، خاد ند خواہ مرحمیا ہویا اس نے است طلاق دے دی ہو۔

٣٣٠- مستح سنن الي داؤر ٣٣٠ ١ عائث كي ردايت يـــ

۵- مصنف عبدالرزاق ۱۰۳۰ ۲

۱۰۲۵ مسنف عبدالرزاق ۱۰۳۰۵، اور محجميه بكرايك كوارى يا فاوندريه وكورت، جي كراس بيليغ كرمدوا في حديث مي ب، ويكفئ حديث نمير ١٠٣٠٥

<sup>188/2</sup> Jrs. -1

رَتِ تَوَاسِ ہے [مشورہ] ('' لیا کرتے تھے،اس طرح کہ اس کے خاص کمرے کے پردے کے پاس بیٹھ جاتے اور اے فرہاتے: فلاں آ دمی فلاں لڑکی کاذکر کرتا ہے، اس پراگرلڑ کی بولتی اورا کیہ روایت میں:اگر [پردے کو] ('' حرکت ویتی اور ناپندیدگی کا ظہار کرتی تو اس کا نکاح اس ہے نہ کرتے اوراگروہ خاموثی اختیار کرتی تو کردیتے۔

۵- حدیث عبداللہ بن برید ہ اللہ وہ اپ والدے روایت کرتے ہیں (۲) انہوں نے فرمایا: ایک لڑک اکواری عورت ا<sup>(۲)</sup> نے بی اللہ کے پاس آ کرکہا: میرے باپ نے میرے تن میں اپنا گھٹیا بن چھپانے کے لیے میری شادی اپ بھتے کے ساتھ کر دی ہے [اور مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا ہے، تو کیا اب مجھے اپ بارے میں کوئی اختیار ہے؟ ا<sup>(1)</sup> [نبی علیہ نے فرمایا: ہاں! ہے ا<sup>(2)</sup> اور اسے اپ معاطے کا کلمل اختیار دے دیا۔ اس پر اس لڑکی نے کہا: میرے باپ نے جو کچھ کیا، میں نے قبول کیا [میں اپ باپ کے کی فیصلے کور ذمیں کرنا جا ہتی آ (۸) بلکہ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ عور توں کو پنہ چل جائے کہ باپ وادا کے ہاتھوں میں نکاح کے معاطے میں کچھ نیس۔ [ایک روایت میں مقصد یہ تھا کہ عور تیں کہ عور تیں کہ عور تیں کہ عور تیں کہ عور تیں کہ عور تیں کے عور تیں کہ عالیہ کے کہ باپ وادا کے ہاتھوں میں نکاح کے معاطے میں کچھ نیس۔ [ایک روایت میں ہے: میں نے یہ پند کیا کہ عور تیں یہ جان لیں کہ انہیں بھی اپ بارے میں کوئی اختیار ہے کئیں؟ آ<sup>(1)</sup>

۷-(۱۸۲) خاونددیده عورت کے بارے میں رسول التّعافیظی کا فیصلہ جس کی شادی اس کا باپ

## اس کی رضامندی کے بغیر کردے

### احكامات:

🖈 عورتوں پرشادی کے معاملے میں زبردی ناجائز ہے۔

ا خاوند دید و گورت اینی بارے میں اختیار رکھتی ہے اور اپنے ولی کی اجازت ہے جس کے ساتھ جا ہے کہ کا حکتی ہے۔ نکاح کر کتی ہے۔

الا- معنف عبدالرزاق ١٥٥٥مهاجرين مكرمه كي روايت ب-

٩،٨،٤، ١٠٥٠٣ - مصنف عبدالرزاق ١٠٣٠٢

٢- ضعيف سنن ابن ماجه االهم-

اندریده کا قرار نکاح کے بارے میں اس کی اجازت ہے۔

شادی کے معاملات میں عورتوں کے حقوق کا بیان۔

تا نکاح کی اہمیت اور یہ کہ میٹر جرکا معاملہ ہے۔

دلاكل:

公

1- حدیث عبدالرحمٰن اور مجمع: جو کہ یزید بن جاریہ کے بیٹے ہیں، یہ ضنا، بنت خذا م انصاری ('' سے بیان کرتے ہیں کہ وہ خاوندوید وہ خورت تھیں اور ان کا نکاح ان کے باپ [خذا م ابوو دید] ('' نے کردیا، انہوں نے اس نکاح کو ناپند کیا چنا نچہ وہ درسول النہوں نے میں آ اور کہا: میرے باپ نے میرا نکاح ایک آ دی کے ساتھ کردیا ہے جبکہ مجھے اپنا دیوراس سے ذیادہ پند ہے آ<sup>(۳)</sup> آ پھیلیٹے نے اس کا نکاح روکردیا [اور فرمایا: ان پر زبروی مت کیا کرو] ('') آ بھیلیٹے نے اس کا نکاح روکردیا [اور فرمایا: ان پر زبروی مت کیا کرو] ('') آ بھیلیٹے نے اس کا نکاح روکردیا [اور فرمایا: ان پر زبروی مت کیا کرو] ('') آ بھیلیٹے نے اس کا نکاح روکردیا [اور فرمایا: ان پر زبروی مت کیا کرو] ('')

۲- حدیث انی برین محد: (۱) انصار کے ایک آدمی نے جنہیں انیس بن قادہ کہا جاتا تھا، ضیاء بنت خذام کے ساتھ شادی کی ، لیکن وہ جنگ احدیمی شہید ہو گئے۔ پھراس (ضیاء بنت خذام) کے باپ نے اس کی شادی ایک اور آدمی کے ساتھ کر دی، اس نے نجی کھیائی کے پاس آکر کہا: میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے جبکہ میں اے ناپند کرتی ہوں، بھے اس نے بالکل نہیں بتایا تھا، حالا نکہ میں بااختیارتھی ، تو نجی ایک نے اس کا معاملہ اس کے سرد کر دیا اور [فرمایا: اس کا کیا ہوا نکاح، نکاح نہیں ہے جس کے ساتھ چا ہونکاح کر کتی ہو، تو میں نے ابولیا بہ کے ساتھ نکاح کرلیا ] (۱)

ا- بخاری ۱۳۸۵

٦،٣،٣،٢ - مصنف عبدالرزاق ٥٣٠٨ ابن عباس كاروايت ...

٥- يمنى ١١٩/٠ نافع بن جير بن طعم كاروايت \_\_

<sup>2-</sup> مصنف عبدالرزاق ١٠٣٠٩

<sup>^-</sup> خَتَرَ الباري ازاين جر ١٠٣/٩

۳- حدیث القاسم: (۱) جعفر کی اولا و سے ایک عورت کواس بات کا خوف لاحق جوا کہ اس کا و لی اس کی شاد کی اس کی ناد کی ناد کی ناد کی ناد کی ناد بدگی کے باوجود کر و سے گاتو اس نے انصار کے دو ہزرگوں ہے بین جاریہ کے بیٹوں عبدالرحمان اور مجمع کو کوئی آئی ہے کر آگا و کی اس کی اس کی نام در سے کہا بھیجا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ خنساء بنت خزام کا نکاح اس کی ناپند یدگی کے باوجود اس کے باپ نے کر دیا تھاتو نجھ اللہ نے وہ نکاح رد کر دیا تھا۔

۷۲- حدیث این عباس : (۲) رسول الله علیه فی نظر مایا: ولی کوخاوند دیده عورت کے بارے میں کوئی اختیار نہیں، میم لزکی ہے مشور دلیا جائے اور اس کی خاموثی اس کا اقرار ہے [اورا گروہ اٹکار کردی تو اس پرزبر دی نہیں ہے] (۲)

## ۸-(۱۸۷) رسول التعلیق کاونہ سٹر کے نکاح کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

🖈 وشرشے نکاح کی حرمت۔

⇔ د شینے کی وضاحت اور وہ ہے کہ ایک عورت کے نکاح کودوسری عورت کاحق مبر بنایا جائے ، تو اس طرح
 ان میں سے ہرعورت کا نکاح دوسری عورت کے لیے حق مبر بن جائے گا۔

ج اسلام ایک ایسادین ہے جو ہر قرابی کا درواز ہند کرتا ہے، اور و بدشہ کے نکاح میں بے ثار قرابیاں ہیں۔ ولائل:

دونوں نکاح بغیر حق مہر کے ہوں۔

<sup>-</sup> بخاري ۲۹۲۹

٣- محيم منس الى داؤو ١٨٣٨

٣- معيمي من الي داؤر ١٨٢٣ ابوهريرة كي روايت =

۲- متنق مايه بخاري ۱۹۲۰ عاد اورسلم ۲۳۵۰

۲- حدیث ابوهریرة اور جابر بن عبدالله (۱) دونوں نے کہا: رسول الله الله الله الله علیہ فرمایا ہے۔[ایک روایت میں ہے، آپ اللہ نے فرمایا: اسلام میں ویہ شرکی گنجائش نہیں ہے] (۱)

9-(١٨٨) رسول التعليق كاحلاله كے نكاح كے باطل ہونے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 حلالہ کی حرمت اور یہ کے وہ ایک انتہائی ناپندیدہ اور قابل نفرت کام ہے۔

🖈 حلاله كرنے والے كا نكاح باطل ہےاوروہ خود ملعون ہے۔

الله عنائ كالم كالم الم الم الم الم الله الم المال الم المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال

🖈 حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے دونوں گناہ میں برابر ہیں۔

### دلائل:

ا - حدیث علی اور عبداللهٔ مسعودٌ: (۳) رسول الله علیه فی فی مایا: الله تعالی نے حلاله کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کروایا جائے ، دونوں پرلعنت کی ہے۔

۲- حدیث عقبہ بن عامر (") انہوں نے کہا: رسول النہ اللہ نے فرمایا: میں تنہیں کرائے کے بکرے کے بارے میں نہیں اللہ کے اللہ کے رسول اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کرتا ہے، اللہ تعالی حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کروایا جائے دونوں برلعت کرے۔

- האל שמחים וכן דרחים

r - مسلم ۳۳۵۳

ا- المسيح منن الي داؤد ١٨١٤ اور ميح منن التريذي ٨٩٣

~~~

### ١٠-(١٨٩) محرم("كے نكاح كے بارے ميں رسول السُّطافية كا فيصله

#### احكامات:

- الله محرم كے نكاح كرنے ،كروانے اور مثلني كى حرمت۔
- رسول النَّمَالِيَّةَ نِهِ ام المونين ميمونة عن نكاح كياتو آپ الله على حالت احرام مين بين تھے كيونكه ميونة نے اپنے بارے ميں بيرب كچھ فود بتايا ہے اور اپنے بارے ميں وہ دوسروں كى نسبت زيادہ جانتی تھيں۔
- ابن عباس نے جوابی صدیث میں فرمایا ہے کہ ''و هو محرم ''کہ نی اللّیف محرم شے ،اس کا مطلب یہ ہے کہ آب کہ تھے ،اس کا مطلب یہ ہے کہ آب عدد دِحرم میں تھے۔اس لیے کی قتم کا کوئی تعارض باتی ندر ہااور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نی اللّیف کو حالت احرام میں نکاح دغیرہ کرنے کی خصوصی اجازت ہو۔

### دلائل:

ا حدیث ابن عباسٌ: (۲) فرمایا: رسول الله علیه نے [عمرة القضاء کے موقع پر] (۲) حضرت میمونی کے ساتھ اس حالت میں نکاح کیا کہ آپ حالت ' حلال' میں میں تھے اور ان کے ساتھ جمبستری کی جبکہ آپ حالت ' حلال' میں تھے۔ حضرت میموندگی وفات ' سرف' نامی جگہ میں ہوئی۔

<sup>-</sup> في كي ليا احرام إند صنه والا اليمن ابن عبال في اس كامتن ودورم على بون والا "كياب-

۳- بخاری ۳۲۵۸

۳۰ بناری ۳۲۵۹

٣- المسيح منسن التريدي ١٤٦

۵- مسلم ۳۳۳۹

" - حدیث عثمان بن عفانٌ: (۱) فرماتے ہیں: رسول الله علیہ فی مایا: احرام با ندھا ہوا تخص نہ تو خود زکاح کرے، نہ کسی کا زکاح کردائے اور نہ مثلنی کرے۔

۱۱-(۱۹۰) ایک عورت کا نکاح جب دو ولی کریں تواس کے بارے میں رسول التوانیف کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 نکاح کے معالمے میں ولی (سرپرست) کی ضرورت کابیان۔

🖈 اس بات کابیان که جب ایک مورت کی شادی دو سر پرست کریں تو حقدار پہلا ہوگا۔

🖈 جس كاكوئى سر پرست نه جواس كاسر پرست حاكم جوگا۔

ا جورت اگر سر پرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے اور سر پرست اے درست قر اردے دیتو عورت کے لیے مہرمثل (۲۰) کا و جوب۔

### دلائل:

ا - حدیث عقبہ بن عامر اور سرہ : (") دونوں نے کہا: رسول اللہ اللہ اللہ نظافیہ نے فرمایا: کی عورت کا نکاح جب دو سر پرست کریں تو دہ عورت پہلے کی سر پرسی میں ہوگی۔

۲ - حدیث عائشہ ": (") انہوں نے کہا: رسول النوائی نے فر مایا:عورت اپنے سر پرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کر مایا:عورت اپنے سر پرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے ،اگر دو ایسا کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ پھراگر سر پرست اسے درست قرار دے دست قرار دے دستواس کے لیے مہرشل ہے۔اگران کا اس ممن میں اختلاف ہوجائے تو جس کا ولی نہ ہوجا کم اس کاولی ہے۔

<sup>-</sup> مسلم ۱۳۴۳ اورضیح سنن نسانی ۲۶۰ ۱۲ وصیح سنن این مادیه ۱۲۰

ا۔ اپناتو م بتبلہ، برادری اور خاندان کی موروں کے برابر حق میر، بیاس صورت میں ہوتا ہے جنب حق میر پہلے سے تعین نے کیا میابو۔

r- معنف ابن الى شيبه ١٣٩/٣

<sup>--</sup> بيتي ١٢٣/٤

### ۱۲-(۱۹۱) شادی کے بعد بھی مشرکہ کے یا کدامن نہ ہونے کے بارے میں رسول التوليك كافيصله

#### ا دکامات:

شرك كے بوتے ہوئے يا كدامن نه بونے كا ثبوت.

مشرک عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت۔

اس بات کابیان که مومن عورتوں کے ساتھ حیج شادی کرنے سے یا کدامنی آتی ہے۔ 77

### دلائل:

الله على المن عرف المن المن الله عليه في الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

۲- حدیث کعب بن مالک ": (۲) انہوں نے ایک یہودی یا عیسانی عورت کے ساتھ شادی کا ارادہ کیا، اس بارے میں انہوں نے رسول النہ ﷺ سے یو چھا تو آپ علیہ نے انہیں اس مے مع کردیا اور فر مایا: وہ آپ کو یا کدامن نہیں بنائے گی۔

۱۳-(۱۹۲) نبی ملیقہ کا فیصلہ اس مجوسی کے بارے میں جومسلمان ہوجا تا ہے اور اس عورت کے بارے میں جواینے خاوندسے پہلے مسلمان ہوجائے پھراس کا خاوند بھی مسلمان ہوجائے

#### احكامات:

ملمان عورت کا کا فراور مجوی مرد کے ساتھ نکاح کا ناجا ئز ہونا۔

خاوندادر بیوی پہلے کا فرہوں توان میں ہے ایک کے مسلمان ہوجانے ،اورا کریملے مسلمان ہوں توایک ☆ كمرتد بوجانے عقد نكاح كوث جانے كابيان۔

mry/ir 345

بيني ۱۲۱۸

اسبات کابیان که وه محورت جومسلمان ہوجانے کی وجہ ساس کے کا فرخاوند سے چیزالی گئی ہو (خاوند کے اس بات کا بیان کہ و کا فرخاوند کے بعد ) پہلے خاوند کی طرف پہلے نکاح کو برقر ارر کھتے ہوئے لوٹادی جائے گ۔ دلاکل:

ا - حدیث ابن عباس : (۱) انہوں نے کہا: بی اللہ کے دور میں ایک عورت مسلمان ہوگئ اوراس نے شادی بھی کر
لی ،اس کے خاوند نے بی اللہ کے پاس آ کر کہا: اے اللہ کے رسول اللہ ایس کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا اورا سے یہ بھی چل گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوگیا ہوں (لیکن اس کے باوجوداس نے شادی کرلی ہے) تو رسول اللہ عبین تھے بھی جل گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوگیا ہوں (لیکن اس کے باوجوداس نے شادی کرلی ہے) تو رسول اللہ عبین کر پہلے خاوند کے سرد کردیا۔

۲ - حدیث ابن عباسؓ: (۲) فرمایا: نی الله نے اپنی بیٹی زینب کوان کے پہلے خاوند ابوالعاص کی طرف پہلے نکاح بی کی روے لوٹادیا اور نے نکاح وغیرہ کا استمام نہیں کیا تھا۔

ا- متدرک حاکم ۲۰۰/۲، امام حاکم نے است حیج الا شاد کہااور ذہبی نے اس بران کی موافقت کی ہے۔

متدرك حام ٢٠٠/٢ ، امام صاحب نے استم كہا ہے ، بخارى وسلم نے اسے ذكر ميس كيا امام نے اس برحاكم كي موافقت كى ہے۔

یا نجواں باب رضاعت کے بارے میں دوراں میں(۵) نیطے ہیں۔

### ۱-(۱۹۳) حرام کرنے والی رضاعت کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ احكامات:

🖈 🛛 ام کرنے والی رضاعت کی مقدار کا بیان جن کی مقدار پانچ ہے۔

🖈 ای بات کابیان که ایک گھونٹ یا ایک دفعہ یا دود فعہ لپتان منہ میں لے کرچونے ہے حرمت لازم نہیں آتی۔

🖈 رضاعت کے حقوق کا ذکراوریہ کہ رضاعت کا حق بہت بڑا ہے۔

دلاكل:

ا- حدیث ام الفضل : (۱) انہوں نے فرمایا: ایک دیہاتی آ دی نجی اللہ کے پاس آیا، نجی اللہ اس وقت میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اس نے آ کرکہا: اے اللہ کے رسول میلانے! میں نے پہلی بیوی پر ایک دوسری عورت کے ساتھ شادی کی ہے،اب میری پہلی بیوی کا بیخیال ہے کہاس نے میری دوسری بیوی کوایک یا دو گھونٹ دورھ پلایا ہے؟ تو نبی میانه علینے نے فرمایا: بچیا یک یا دو دفعہ پہتان منہ میں ڈال کر چوس لے تو میں مقدار حرام نہیں کرتی \_

۲- حدیث عائشًا: (\*) انہوں نے فرمایا: قرآن پاک میں اس بارے میں جو حکم نازل ہوا، اس میں تھا کہ یقینی طور پر دس د فعد دور ھ بینا حرمت کا باعث بنرآ ہے۔ پھریہ'' دس بار'' '' پانچ دفعہ' کے ساتھ منسوخ ہو گئیں، نی ایک کی وفات تك ية قرآن پاك ميں ربين،ان كى تلاوت بوتى تقى \_

سا - حدیث جاج بن عجاج الاسلیّ: (۲) وہ اینے باپ سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے بی ایک سے یو چھا: رضائ ماں کی طرف سے ایک غلام یالونڈی آزاد کر کے۔

صديث عبدالله بن عتب أنهول في تي الله كالي كالي الله الله عند الله عند الله عند الله بن عقب الله الله الله الله

مسلم ۲۵۸۳

ضعيف منن التريذي 197

معنف عبدالرزاق ١٣٩٥٨

مين من التريدي كالكروايت الم ٣٣٨ من عنوالي يورت بي الله كارضا في ال تعيل

( صلیمہ سعد یہ کی بیٹی ) جنگ حنین ہے واپسی پر آپ بھی ہے کہ پاس آسی ، آپ بھی ہے اسے ویکھا تو مرجا کہا، اور اس کے بیٹھے کے لیے اپنی چاور زمین پر بچھاوی تو انہیں از راو تعظیم اس پر بیٹھے میں بچکچا ہے محسوس کی ، بی الیسٹے نے ان پر زور ویا تو بیٹھے کی ریش مبارک تر ہوگئ ۔ یہاں تک کہ حاضرین ویا تو بیٹھے کی ریش مبارک تر ہوگئ ۔ یہاں تک کہ حاضرین میں ہے آ دی بولا: اللہ کے رسول میں ہے آ نسو بھے کہ آپ بھی ہے کہ آپ بھی ہے نے فر مایا باں! اس کی اس ناگفتہ ہوالت پر ترس آتا ہے، اگر کوئی احد پہاڑ جتنا سونا بھی حق رضاعت اوا کرنے کے لیے وے وی تو بیتی اوا نہیں کر سکے گا۔ جہاں تک سوال ہے میرے اس حق کا جو میں تم سے لوں گا تو وہ میری بہن تمبارا ہے۔ باتی رہاوہ بچھ جو مسلما نوں کو ملا ہے تو میں ان سے اس میں ہے بچھیں لوں گا سوائے اس کے کہوہ دراضی خوثی وے دیں۔ راوی کہتے ہیں کے مسلما نوں میں ہے جس نے ان سے جو بھی بچھیلیا تھا، انہیں واپس کرویا۔

۲-(۱۹۴) رسول التعلیقی کارضاعت کے بارے میں فیصلہ اور یہ کہ رضاعت کا عتباراس وقت میں موگاجب بچے بھوک سے دودھ ہے

#### احكامات:

🛠 جورشتے نسب اور ولاوت کی رو ہے حرام ہیں وہ رضاعت کی رو ہے بھی حرام ہوں گے۔

الم رضاعي بياے پرده ندكرنے كا جواز۔

اللہ حرمت کے بارے میں معتبر رضاعت وہ ہے جو بھوک سے ہو۔اس بات کا بیان کہ تھوڑ اسا دودھ بینا حرمت رضاعت کے لیے معتبر نہ ہوگا جیسے بہتان کومنہ میں لے کرا یک دود فعہ چوسنا۔

### دلائل:

ا حدیث ام المومنین عائش (۱) نبی ملین ایک دفعه ان کے ہاں تھے، حضرت عائش نے ایک آ دمی کی آ وازئ جو حضرت حفصہ کے گھر داخل ہونے کی اجازت مانگ رہا تھا، حضرت عائش فر ماتی ہیں، میں نے کہا: اے اللہ کے مسلم میں ہے کہا: اے اللہ کے مسلم کی ایک ہے کہا ہے کہا ہے کہا: اے اللہ کے مسلم کی ایک ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے

رسول آنین اید اید ایستان کی میں داخل ہونے کی اجازت ما مگد ما ہے۔ عائش فرماتی ہیں و آپ اللہ نے نے حضرت عنصہ کے رضا کی جیا کا عام لے کر فرمایا: میراخیال ہے کہ بیدو ہی ہے۔ اس پر عائش نے اپ ایک رضا کی جیا کا نام لے کر فرمایا: میراخیال ہے کہ بیدو ہی ہے۔ اس پر عائش نے اپ ایک رضا عت ہے بھی وہ رشح نام لے کر کہا: اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے گھر آسکتا تھا؟ آپ ایک بیٹ فرمایا: ہاں بے شک! رضاعت ہے بھی وہ رشح حرام ہوجاتے ہیں جوولادت سے ہوتے ہیں۔

۳- (۱۹۵) رسول التُعلِينية كاصرف ايك عورت كي كوابي پررضاعت كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 عدم ضرورت کے وقت نام مبہم رکھنے یابالکل ذکرنہ کرنے کا جواز۔

العارف کے لیے برے وصف کے ذکر کا جواز۔

🖈 رضاعت ادِر عورتوں کے دیگرخصوصی مسائل میں ایک عورت کی گواہی کے قبول ہونے کا بیان۔

الم مشتبامورے بیا۔

ا- خاری ۲۹۳۷

<sup>-</sup> بخاری۱۰۴۳

ا- صحيح من الي داؤد ١٨١٣

ا کی کائی داود ۱۸۱۲ میمیر و ب

۲- مسیح سنن التر مذی ۹۳۱

### دلائل:

ا - حدیث عقبہ بن حارث: (۱) انہوں نے فرمایا: میں نے [ام یحی بنت الی اهاب نامی ] (۲) عورت کے ساتھ شادی کی ۔[میری زوجیت میں آنے کے بعد والی صبح کے وقت ] (۳) ایک سیاد رنگ کی [لونڈی] (۴) عورت آئی [جو ابل مكه كي أزاد كرده لونڈي تھي إ ( ) اس نے كہا: [مجھ برصدقه كرو، الله كي تم ! ميں نے ] ( ) تم دونوں كو [ايك ساتھ ] ( ) رور ہے بلایا ہے [ تو عقبہ نے اسے کہا: مجھے تو اس بات کاعلم نہیں کہتم نے مجھے دور ہے بلایا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے بھی تم نے مجھاس بارے میں بتایا ہے؟ پھراس نے اس عورت کے خاندان آل ابی احاب سے پتہ کروانے کے لیے ایک آ دی جھیجا توانہوں نے کہا: ہمیں اس بات کاعلم نہیں ہے کہ ہماری اس عورت نے تہمیں دودھ پلایا ہو ] (^) و عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ ](۱) میں پھر نی آیا ہے کیا آیا اور آپ آیا اور آپ آیا اور آپ آیا اور آپ آیا اور آپ آیا اور آپ آیا اور آپ آیا عورت نے آ کرید دعویٰ کیا ہے کہ میں نے تم دونوں (میاں بیوی) کودودھ پلایا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ علینہ نے میری بات س کر چرہ دوسری طرف چھیرلیا، تو میں پھر آ پ میلانے کے چیرے کی طرف ہو گیا اور کہا کہ وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ [ تو بی میلانے نے چرہ دوسری طرف کرلیا اور تبسم فرمایا اور ] ('') فرمایا: اب اس کا کیا کیا جائے وہ تو ید دعویٰ کر چکی ہے کہ اس نے تم دونوں کو دووھ پلایا ہے، اپنی بیوی کوچھوڑ دو [تمہارے لیے اس میں کوئی بہتری نہیں ہے] (") [بوں آپ آلیف نے انہیں اس عورت کے ساتھ دینے ہے منع فرما دیا ] (") [انہوں نے اس عورت کو جھوڑ دیا اور اس عورت نے کسی دوسر ہے مرد کے ساتھ شادی کر لی ] (۱۳)

یخاری ۱۰۵۰

۳۲۵ بخاری ۲۲۵۹

٥٠٣- معنف ابن الى شيبه ١٩٦/٣

<sup>7 . - ،</sup> ۱۰۱۰ - الدارقطني ١/ ١١٥

۲۱۵ شرح السناز امام بغوی ۱/۹ ۱۸وراروا والغلیل ۱۱۵ سا ۱۱۵

<sup>9-</sup> منن سعيد بن منصور ا/ ٣٣٥

۳۲۵۹ بخاری ۲۸۵۹

rio شرح الند ٨٦/٩ اوراروا والخليل ٢١٥٣

### م-(١٩٢) ني الله كاعائش اوران كرضاعي جياك بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🚓 ، درروں کے گھروں میں داخل ہونے ہے قبل اجازت مانگنا،اگر چداپے کسی محرم کا گھر بی کیوں نہ ہو؟

🖈 خاتون کے بال دودھ کا وجوداس کے شوہر کی دجہ سے ہوتا ہے۔

ا غیرمرمے یردہ کرنے کاوجوب۔

ا رضای جیانبی جیا کی طرح محرم ہے۔

### دلاكل:

ا حدیث عائش (ا) انہوں نے فر مایا: پردے کا جھم نازل ہونے کے بعد ابوالقیس کے بھائی اللے نے میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ما گئی [ لیکن میں نے اسے اجازت نددی تو اس نے کہا: جھسے پردہ کرتی ہو، میں تو تہارا چیا ہوں؟ تو میں نے پوچھا: کس طرح؟ اس نے کہا: میری بھائی نے تہہیں میرے بھائی کی زوجیت میں رہتے ہوئے اپنا چیا ہوں؟ تو میں نے پوچھا: کس طرح؟ اس نے کہا: اس بارے میں نی ساتھ ہے پوچھے بغیر میں آپ کواجازت نہیں وے عتی، کو نکدافلے کے دورہ پایا ہے ] (ا) میں نے کہا: اس بارے میں نی ساتھ سے پوچھے بغیر میں آپ کواجازت نہیں وے عتی، کو نکدافلے کے بھائی ابوالقیس کی بیوی نے پلایا ہے۔ نی ساتھ میرے پاس تشریف لا کے بھائی ابوالقیس کی بھائی افلے نے گھر آنے کی اجازت ما گئی تھی گئی گئی سے میں نے میں نے کہا: اے ابلنہ کے رسول میں تھی ہے بوچھے بغیر اے اجازت نہیں دینا جا ہی تھی ، آپ میں تی نے فر مایا: اے اللہ کے رسول میں تا بھی اس نے نہیں، ابوالقیس کی بیوی نے کہا: اے اللہ کے رسول میں تا بھی اس نے نہیں، ابوالقیس کی بیوی نے در مایا: تبھی اس نے نہیں دی کیوں نے دورہ پلایا ہے۔ آپ میں تھی نے فر مایا: تبھی راوایاں ہاتھ خاک آلودہ ہو، اے اجازت دے دے دورہ وہو، اے اجازت دے دورہ وہو، اے اجازت دے دورہ وہو، اے اجازت دے دورہ کہتے ہیں: یکی دجہ ہے کہا کشٹ فر مایا کرتی تھیں: رضاعت ہے بھی وہی رشتے حرام کرد جونب سے تہمارا بچا ہے۔ آپ میں کے کہا کشٹ فر مایا کرتی تھیں: رضاعت ہے بھی وہی رشتے حرام کرد جونب سے تہمارا بچا ہے۔ عروہ کہتے ہیں: یکی دجہ ہے کہا کشٹ فر مایا کرتی تھیں: رضاعت ہے بھی وہی رشتے حرام کرد جونب سے تہمارا بھی ہوں کہ تہ ہیں: یکی دجہ ہے کہا کشٹ فر مایا کرتی تھیں۔

بخاری ۹۲ یے

۲ بخاری۲۹۳۳ - ۲

### ۵-(۱۹۷) رسول الله الله الله كارضاع بستى كے بارے میں فيصله

احكامات:

🖈 رضاع بجتبی کی حرمت کابیان۔

🖈 اس بات کابیان که ابولهب کی لونڈی توبیہ نجی کیافتہ کی رضاعی ماں تھی۔

🖈 رضاعی مال کی عزت و تحریم اوراس کے ساتھ صلد کر حی کا لازم ہونا۔

🙌 لاملمي ميں كى حرام كام كاار تكاب موجب ملامت نبيں \_

دلائل:

ا صدیت ام حبیب بنت الی سفیان (۱) انهول نے کہا: اے اللہ کے رسول ملک اللہ عبری بہن [عزہ] (۱) بنت الی سفیان کے ساتھ نکاح کرلیں۔ آپ سلک نے پوچھا: جہیں ہے بات پند ہے؟ میں نے کہا: ہاں! [اللہ کے رسول ملک اللہ اللہ کے سول ملک اللہ اللہ کے سول ملک اللہ کے ساتھ نکاح کرلیں۔ آپ سلک اللہ کوچھوڑ نے والی نہیں ہوں، میں تو اس شخص کو پند کرتی ہوں جومیری بہن کی بھلائی میں میراشر یک کار بن تو نی ملک سے سول النہ میں ہے۔ میں نے کہا: ہمیں پتہ چلاہے کہ آپ اللہ اللہ اللہ سلمہ کو تو فر مایا: بنت ام سلمہ؟ میں نے کہا: تی ہاں! فر مایا: وہ اگر میر ہے گھر میں میری گود پلی نہ بھی ہوتی تو نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ فر مایا: بنت ام سلمہ؟ میں نے کہا: تی ہاں! فر مایا: وہ اگر میر ہے گھر میں میری گود پلیا ہے، اپنی بیٹیوں اور میرے لی نہ ہی ہوتی تو تو بیے خلال نہ ہوتی (کیونکہ) وہ میری رضاع بھیتی ہے، جھے اور الوسلمہ کو تو بیے ناولہ ہو ہو اور کے دن بیدا بنوں کی جھے پیشنش نہ کیا کردے وہ وہ نے فر مایا: تو بیدا بولہ ہو کی آزاد کردہ لونڈی ہے [اور نی اکر میلئے موموار کے دن بیدا ہوئے تھے تو تو بیہ نے ابولہ ہوگی کی پیدائش کی خوشخری دی تھی تو آ ابولہ ہونے نے ابولہ ہوگی ہیں آزاد کردہ لونڈی ہے [اور نی اکر میلئے کی میں آزاد کر دیا تھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے دھڑے نے دورے خلالے تھی بیا ایا تھا۔ آپی میلئے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے دھڑے نفرے نفرے نفر کے میا تھی نکاح

بخاری ۱۰۱۵

<sup>-</sup>r.r

۳- بخاری ۱۰۵

۵- انتخ الراري ۹/۸۸

کرنے کے بعد یہ آپ علی کے ہاں آیا جایا کرتی تھیں، آپ علی کے دینہ ان کے لیے عطیات بھیجا کرتے تھے، فتح نیبر کے بعد ان کی وفات ہوئی ا<sup>(۱)</sup> ابولہ موت کے بعد [ حضرت عباس ؓ ] <sup>(۱)</sup> کوخواب میں بہت بری حالت میں نظر آیا، حضرت عباس ؓ نے بعد نظر آیا، کو خواب میں بہت بری حالت میں نظر آیا، حضرت عباس ؓ نے اس ہے بعر چھا: ساؤ کیا گزری؟ ابولہ ب نے کہا: جب ہے تہمیں چھوڑ کر آیا ہوں [ راحت ] <sup>(۱)</sup> نہیں بائی ہے آپھراپ انگو ضے، شہادت اور درمیان والی انگلیوں کے مصل گڑھے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا ] <sup>(۱)</sup> ہاں ایک بات ہے کہ تو بیہ کو آزاد کرتے وقت ان انگلیوں کے ساتھا شارہ کرنے کی وجہ اس گڑھے ہیں کہ میں نے کہا آ اور کیا جاتا ہے۔

ایک بات ہے کہ تو بیہ کو آزاد کرتے وقت ان انگلیوں کے ساتھا شارہ کرنے کی وجہ سے اس گڑھے بیں کہ میں نے کہا آ اور کیا میں آپ کو ایک کے بین کہ میں نے کہا آ اور کیا ہے بین کہا گیا آپ گئی گئی کے بارے میں آپ کو آپ نیس آیا گیا گئی کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہا گیا تھیں کہ بین کو آپ کے بین کہا گیا ہوں کہا گیا تھیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے جورشتے نب ہے حرام کے بیں وہ میں ایک بیا بھرا ہے ہیں کہ بین کہا گیا ہے تی تھیں کہا گیا ہے تیں دہ میرارضا می بھائی ہے۔ آکیا تہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے جورشتے نب ہے حرام کے بیں وہ میرارضا می بھائی ہے۔ آکیا تہمیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے جورشتے نب ہے حرام کے بیں وہ میں میں آگا

ایم- فخرالیاری ۱۹۸۹

۳۲۳- مسنف عيدالرزاق ١٣٩٥٥

٥- سلم ٢٥٤٠

١٨٠٤٠ مصنف عيدالرزاق ١٣٩٣٦، على بن الي طالب كي روايت ت

چھٹاباب متفرق مسائل کے بارے میں دراس میں(۹) نیطے ہیں۔

### ۱-(۱۹۸) رسول التُعَلِيقَة كافيصله اس آ دمى كے بارے ميں جس نے اپنے مرض ميں شادى كرلى

#### احكامات:

🖈 آدمی کے این مرض میں نکاح کرنے کا جواز۔

🖈 مریض جب حق مبردے دیتو وہ اس تیسرے تھے سے نبیس ہوگا۔

🖈 مریض جب حق مہر دے دیتو وہ اس تیسرے تھے سے نہیں ہوگا جواسے ملنے والا ہے۔

### دلائل:

حدیث عبداللہ بن مغفل : (۱) انہوں نے فر مایا: انصار کے ایک آ دی نے اپنے مرض میں ایک عورت کے ساتھ شادی کر لی [ یعنی مرض الموت میں] (۷) تو لوگوں نے کہا: یہ جائز نہیں اور یہ تو تیسرے جھے ہے ہو اس آ دی نے معاملہ بی ایک ایک معاملہ بی ایک ایک نے فر مایا: تکاح جائز ہا اور یہ تیسرے جھے نہیں ہوگا۔

۲-(۱۹۹) رسول الله الله کافیصله اس بارے میں که نکاح اور طلاق میں ہنسی مذاق اور غیر سنجیدہ رویے کو بھی حقیقت ہی سمجھا جائے گا

#### احكامات:

ا عورتوں کے معاملات کے بارے میں اسلام کا مکمل اجتمام۔

🖈 طلاق، نکاح اور جوع کے بارے میں انسی مذاق سے اجتناب

اگر کسی آدمی نے بنسی نداق میں طلاق و بے دی ، یا نکاح کرلیا یا رجوع کرلیا تو ان سب کو نکاح ، طلاق اور رجوع شار کما جائے گا۔

۲۳۳

<sup>-</sup> دارقطنی ۳۵۰/۳۰

۳- کنزالعمال ۳-

دلائل:

ا - حدیث الی هریرهٔ: (۱) انبول نے فرمایا: تین چیزی الی ہیں کدان کی شجیدگی بھی شجیدگی ہے اور غیر شجیدگی بھی سنجیدگی ہے ۔ سنجیدگی ہے: نکاح، طلاق اور رجوع -

۳- (۲۰۰) رسول التعلیقی کا اس شخص کے بارے میں فیصلہ جو کس عورت سے نکاح کرے پھر ہمستری کرنے ہیں کے ساتھ نکاح کرسکتا ہمستری کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے ، کیاوہ اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہے۔ پانہیں؟

#### احكامات:

ت دی کی بوی کی ماں، اس پر اس کی بیٹی کے ساتھ صرف نکاح کی وجہ ہے جرام ہوجائے گ جمبستری کی ہویانہ کی ہو۔

اس کے ماتھ کی (دوسرے خاوندے) بیٹی آ دمی پراس صورت میں حرام ہوگی جب کہ پہلے خاوند نے اس کے ساتھ جہستری کی ہو (صرف نکاح کرنے سے حرام نہیں ہوگی)۔

🖈 اس بات كابيان كه مال اور بين كساته فكاح كى وجه سے بنے والے

سرالی رشتے (مصاهرت) میں فرق ہے۔

### دلائل:

صدیث عمروبن شعیب: (\*) و واپنے والد، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول النه علی نے فر مایا: جس آ دئی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعداس کے ساتھ ہمبستری کرلی، اس کے لیے اس عورت کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرسکتا نکاح کرنا جائز نہیں اور اگر صرف نکاح کیا ہے ہمبستری نہیں ہوئی تو (اسے طلاق دے کر) اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرسکتا ہوارجس آ دئی نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیاس کے لیے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں، ہمبستری کی ہویانہ

<sup>-</sup> تسيح من التريذي ١٩٣٨، سنن ابن باجه ٢٠٣٩

۲۰ مسیسنن التر مذی ۱۱۳۱

# ۲۰۱) زنادغیرہ کے ساتھ سسرالی رشتہ (مصاہرت) کی حرمت ثابت نہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

المراثر المراثر الدازميس موتا

🖈 سرالی رشته کی حرمت زناسے نابت نہیں ہوتی۔

دلائل:

صدیت عائشہ (۱) انہوں نے فرمایا: رسول الله علیہ ہے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جو کی عورت کے ماتھ حرام کاری کرتا ہے، کیاوہ اس کی بیٹی کے ساتھ فکاح کرسکتا ہے؟ یا ایسا آ دئی جو بیٹی کے ساتھ حرام کاری کرتا ہے کیا اس کے ساتھ فکاح کرسکتا ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا: رسول الله علیہ نے جواب دیا: حرام ، حلال کوحرام نہیں بنا تا، حرام صرف وی کرتا ہے جو فکاح کی وجہ سے حلال ہو۔

### ۵-(۲۰۲) نکاح میں برابری کے معتبر ہونے کے بارے میں رسول اللَّولَيْفَ کا فیصلہ

#### احكامات:

المنازكووفت پر پڑھنے كے اہتمام كاو جوب

🖈 ہم بلہ لوگوں میں رشتہ کرنے کی ترغیب۔

🛠 شادی بیاه میں دین ادر اخلاق کے معیار کا اہتمام کرنا۔

🖈 نکاح میں ولی کی شرط کا بیان۔

🖈 اس بات كابيان كه كم از كم حق مبر دس درهم مو-

بينتي ٤/١٦٩، دارتطني ١٦٨/٣

### دلاكل:

ا - حدیث محدین عمرین علی بن ابی طالب: (۱) وہ اپنے والد، وہ ان کے دادا (علی ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عل

۲- حدیث عائش (۱) انہوں نے فرمایا: اپن نسل بڑھانے کے لیے اچھی عورتیں چنو، برابر کے لوگوں سے شادی کر دہھی اور دو بھی ۔

سو - حدیث ابراہیم بن محد بن طلحہ: (۳) انہوں نے کہا: حضرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا: حسب ونسب رکھنے والی عورتوں کواپنے برابر کے لوگوں میں شادی کرنی چاہیے۔

۲۰ حدیث ابی حاتم المرن از (۳) انہوں نے کہا: رسول النسطی نے فرمایا: جب تمہارے پاس ایسا آ دمی رشتہ کے لیے آئے جس کے دین اورا خلاق ہے تم مطمئن ہوتو اس کا نکاح کردو، اگر ایسانہ کرو گے تو زمین میں فتندوفسا دی سلے گا۔ صحابہ کرام ٹے بوچھا: اے اللہ کے رسول علی اگر چہ اس میں ۔۔۔۔؟ فرمایا: جب تمہارے پاس رشتے کے لیے ایسا آ دمی آ جائے جس کے دین اورا خلاق ہے تم مطمئن ہوتو اس کا نکاح کردو۔ آپ علی ہے نے یہ بات تمین مرتبد ہرائی۔

2- حدیث جابر بن عبداللہ: (د) انہوں نے کہا: رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ کا تکاح صرف ان کے ہم بلہ لوگوں ہے کرواوران کی شادی صرف ان کے سرپرست ہی کریں اور سے کدوں درہم سے کم کوئی حق مہز ہیں ہے۔

<sup>-</sup> جيني ١٣٩/٤

۵۰۳، - میتی ۱۳۳/۷

ا- معتبي سنن التريذي ٨٦٦ اورسلسانة الاحاديث العرجيد ١٠٢٢

## 

### جائے وہ اپنی عدت وہیں گزارے گی جہاں اے وفات کی خبر پنجی ہے

#### احكامات:

🖈 جسعورت كاخاد ندفوت موجائ اس پرعدت كاداجب مونا\_

🖈 اليي عورت كى عدت جارمينے دس دن ہے۔

الی عورت کیلئے ضروری ہے کہ وہیں عدت گزارے جہاں اسے اس کے فاوند کی و فات کی خبر ملی ہے۔ ولائل:

صدیث نینب بنت کعب بن مجره: (۱) فریعه بنت ما لک بن سان جو که ابوسعید خدری کی بمن بین ، نے اسے بتایا کہ وہ نوخدرہ بین اپنے گھر والوں کے پاس چلی جائے؟ کیونکہ اس کا خاوند اپنے چند بھوڑ سے غلاموں کی تلاش میں گیا تھا اور انہیں ''طرف القدوم'' کے علاقے میں جالیا تھا، لیکن انہوں نے خاوند اپنے چند بھوڑ سے نہ کہ الموں کی تلاش میں گیا تھا اور انہیں ''طرف القدوم'' کے علاقے میں جالیا تھا، لیکن انہوں نے الے آل کر دیا۔ میں نے بی تعلیقہ ہے کہا کہ میرا خاوند نہ تو مجھے خرچہ دے کر گیا تھا اور نہ کی ایسے گھر میں جھوڑ کر گیا تھا جواس کی ملکت ہو، ان حالات میں کیا جھے اپنے خاندائی گھر میں جانے کی اجازت ہے؟ آپ تاہوں نے فرمایا: ہاں ، حضرت فرایا: ہاں ، حضرت فرایا: ہاں ، حضرت فرایا: ہیں ہے کہا کہا تھا؟ میں نے وہ داستان نے کہا کہ آپ تھا تھا تھا کہ میں دہو نے کہا گیا تھا؟ میں دہو نے فرمایا: عمد سے کہا تھا گھر میں چارہ ہرا دی، تو آپ تاہوں آگی تو آپ تاہوں آگی تھا تھا تھا کہ در وظلافت میں بھی ایسا واقعہ بیش آیا، آپ آپ نے کہا: چنا نچہ میں نے ای گھر میں چارہ ہرا دی، تو آپ تاہوں آگی تو آپ تاہوں آگی تھا تھی کہا: چنا نچہ میں نے ای گھر میں چار مہینے دی دن گر ارے۔ حضرت عثان آئے کہ دو وظلافت میں بھی ایسا واقعہ بیش آیا، آب نے نے بھی ہوا کر بو چھاتو میں نے سار اواقعہ ساورات و حضرت عثان آئے نے نہا تھا کی بردی کرتے ہو ہو ای کے اللہ کے اللہ کے ایسے کے خوا کہ کی ایسا واقعہ بیش آبیا، آب نے نہا کہ کہا کہا کہا تھا کہ بردی کرتے ہو کا ک

ا- صحيح منن الى داؤر ٢٠١٦

### ے-(۲۰۴) اس مطلقہ عورت کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ جوا پنے

### خاوند کی طرف لوٹنا جا ہتی ہو

#### احكامات:

🖈 تین طلاق یا فتا مورت کے لیے ، دوسرے خاوند کے ساتھ جمبستری کیے بغیر پہلے خاوند کی طرف لوٹنا جائز نہیں۔

⇔اوندا بنی بیوی کے بارے میں تین طلاقوں کا مالک ہےان میں سے تیسری کے بعد نہ تو رجوع کا جواز باقی رہتا
 ہےاور نہ بی وہ مورت کی دوسرے آ دمی کے ساتھ نکاح کیے بغیراس کے ساتھ نکاح کر کتی ہے۔

⇒ خواتین کے لیے اپنے خصوصی از دواجی مسائل میں قاضی یا امام کے پاس شکایت لے کرجانے کی اجازت ۔
 دلائل:

ا- حدیث عائشہ (۱) رفاعہ [بنت سموال] (۲) قرظی نے اپنی بیوی [تمیمہ بنت وہب] (۲) کو [جوبوقر یظ کے تعلق رکھتی تھیں۔ است کے ساتھ کے تعلق رکھتی تھیں۔ است کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ بی تعلق کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: اے اللہ کے رسول تعلق بیں رفاعہ کی زوجیت میں تھی ، رفاعہ نے مجھے تین طلاقیں وے دیں ، اس کے بعد میرے ساتھ عبدالرحمان بن زبیر نے شادی کر کی اور اے اللہ کے رسول علیت اللہ کو تم اس کی حالت تو صرف اس بھند نے (۵) کی طرح ہے۔ اس نے یہ بات اپنی چاور کا بھندنا کی کر کر کہی۔ اس نے بہات اپنی چاور کا بھندنا کی کر کر کہی۔ اس نے بہات اپنی چاور کا بھندنا کی کر کر کہی۔ اس نے بہات اپنی حالت کے ساتھ کے لیے اپنی قریب کیا ہے اور میرے ساتھ کے خوبیس کیا ہے آ (۱) [پھر اس نے اسے طلاق دے دی آ

<sup>-</sup> بخاری ۱۰۸۳

٣٠٢ - المثنى من السنن المسند ١٨٢

س- مجمع الزوائد سم/اس

۵- حدیث می انظ"بریا استعال ہواہے، بربکیرے کی اس جانب کو کہا جاتا ہے جونی ہو کی شہو۔

۱- بخاری ۵۲۱۵

٥- معنف ابن الى شيب ٢٥٥/١٠

طلاق دی تھی [''[رسول النَّمَالِيَّةِ بنس پڑے ] '' راوی نے کہا: حضرت ابو بکر 'بی کھیلیٹے کے پاس بیٹے ہوئے تھے اور
[ خالد ] '' ابن سعید بن العاص اجازت لینے کے لیے ججرے کے دروازے نے پاس بیٹے تھے۔ خالد ' نے حضرت ابو بکر ' کو آ وازیں دے کر کہنا شروع کر دیا ، ابو بکر ! آپ اس مورت کوڈ انٹے کیوں نہیں؟ رسول النَّمَالِیْنِ کے پاس کس طرح ب با کا نہ اپنی روواد سنا رہی ہے؟ اور رسول النَّمَالِیُّ صرف تبہم فرما رہے تھے۔ پھر آپ اللَّی اور وو تمہاری (بمبستری کی) دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تو اس کی اور وو تمہاری (بمبستری کی)

۲- حدیث عبیداللہ بن عباس : (۵) کے تمیصاء یارمیصاء نامی عورت نی اللہ کے پاس اپنے خاوند کی شکایت لے کرآئی کہ وہ اس کے قریب نبیس آتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعداس کا خاوند آگیا،اس نے کہا:اے اللہ کے رسول اللہ اللہ اللہ کے سور فی ہے۔ میں اس کے قریب جاتا ہوں لیکن میدا سے پہلے خاوند کے پاس جانا چاہتی ہے، تو رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ایسا اس وقت تک نبیس ہوسکتا جب تک کو اس کی مٹھاس نہ چکھ لے۔

۸- (۲۰۵) خصی ہونے اور دنیا ہے کٹ کرر ہے کی ممانعت کے بارے میں نبی آیائی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 این آپ کوخصی کرنے اور دنیا سے کٹ کررہنے کا کی ممانعت،

🖈 اسلام میں رہانیت جائز نہیں۔

🖈 اسلام ایسادین ہے جس کے اندروین و دنیادونوں پائے جاتے ہیں۔

🔯 اسلام ایبادین ہے جوانسان کی فطری قو توں کونہ تو قتل کرتا ہے اور ندانہیں مطلق العنان چھوڑتا ہے بلکدان

م- حدیث می لفظ مسید "استعال بوات جوك" عسله" كی تعفیرے جماع كى لذت كوشهركى لذت اور مضاس يتشيدوى ير مراد بمسترى ب

۵- صحیح شنن سائی ۱۹۵۵ اور ارواء الغلیل ۲۰۰/۷

<sup>-</sup> المسقى ۱۸۴

<sup>1 211</sup> 

قو توں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ☆ ہرستحق کواس کا حق دینے کاو جوہ۔ ولائل:

۲- حدیث سعد بن ابی وقاص فقط المهول نے فر مایا: اس وقت جب عثان بن مظعون کا عورتوں سے کنارہ کئی والا معاملہ سائے آیا، نی تعلیق نے اسے بلا کر کہا: عثان! جھے رہا نیت کا تھم نہیں دیا گیا ہے۔ کیا تم میری سنت سے مذمور ٹا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہر گرنہیں! اے اللہ کے رسول اللہ نے آ پہلی نے فر مایا: میری سنت تو پھر یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، سوتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، کھا تا پیتا ہوں، نکاح کرتا ہوں اور طلاق دیتا ہوں۔ عثان! جومیری سنت سے اعراض کرے گااس کا میر سے ساتھ کو کی تعلق نہیں، تمہارے گھر والوں کا تم پرخ ہے۔ سعد نے فر مایا: تمام سلمان آ دمیوں نے اس بات کا عزم کرلیا تھا کہ اگر رسول اللہ اللہ تالیہ نے عثان بن مظعون کو ان کے سعد نے فر مایا: تمام سلمان آ دمیوں نے اس بات کا عزم کرلیا تھا کہ اگر رسول اللہ تالیہ نے عثان بن مظعون کو ان کے سعد نے فر مایا: تمام سلمان آ دمیوں نے اس بات کا عزم کرلیا تھا کہ اگر رسول اللہ تا ہوں۔

سا- حدیث عبداللہ بن مسعور (") انہوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ علیہ کے ہمراہ جنگ کے لیے جایا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ ہماری ہویاں وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، ہم نے ول میں سوچا، ہم اپنے آپ کوخصی نہ کرلیں ؟ تو رسول اللہ علیہ نے نہ میں اس سے منع فرمادیا۔ پھر ہمیں اجازت وے دی کہ ہم کمی عورت کے ساتھ ایک کیڑے پر (بی کیوں نہ ہو)

ا- يو صحيح سنن الترندي ١٩٣٨

ra سورة الرنير ra

۳- سنن الداري ۱/۸۵

٣- بخاري ٥٥-٥

۲۰ - حدیث افی ہریرہ (۱۰) میں نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ ایک جوان آدمی ہوں اور اپن ذات برگناہ دورت ہوں اور میرے باس کورتوں کے ساتھ شاوی کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے؟ آپ اللہ خاموش رہے۔ میں نے پھر کہا: اے اللہ کے رسول اللہ ایک جوان آدمی ہوں اور اپنے آپ پر گناہ ہے ڈرتا ہوں اور کورتوں کے ساتھ نکاح کو کہا: اے اللہ کے رسول اللہ ایک جوان آدمی ہونے کی اجازت وے دیں آ<sup>(۲)</sup> آپ اللہ پریرہ ابقہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر کر کہا، آپ اللہ پیریہ ابقہ بھر خاموش رہے۔ میں نے پھر کہا، تو آپ اللہ ہونے نے فرمایا: ابو ہریہ ابقہ جرخاموش رہے۔ میں نے پھر کہا، تو آپ اللہ ہونے نے فرمایا: ابو ہریہ ابقہ جرخاموش رہے۔ میں نے پھر کہا، تو آپ اللہ ہونے دو جادیا یہ اردہ ترک کردو آ [اگر آپ ابتہ ہاری مرضی ہے ضمی ہوجادیا یہ ارادہ ترک کردو آ [اگر آپ ابتہ اس کے بارے میں قام کی سابی خشک ہوگئی ہے۔ ابتہ ہاری مرضی ہے ضمی ہوجادیا یہ ارادہ ترک کردو آ [اگر آپ ابتات دے دیے تو جم ضرور خصی ہوجائے آ

9-(۲۰۲) حمل سے ناامیدعورت کی عدت کے بارے میں رسول التعلی<del>ط ک</del>ا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 شریعت اسلامیه میس عورتوں کے مسائل کا اہتمام۔

اس بات کابیان کیمل سے ناامید ورت کی عدت تین ماہ ہے۔

اس بات کا بیان کے حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، حمل سے فراغت کے ساتھ ہی ان کی عدث ختم ہو جاتی ہے۔ جاتی ہے۔

----

<sup>-</sup> سورة المائدة: ٨٤

ا- کاری ۲۵۰۵

۱- څخالباري ۱۱۹/۹

ا- منداحم ا/۱۵

### دلائل:

1- حدیث الی بن کعب فران انبوں نے کہا، میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول اللہ فی اسے میں جب ورآ یت اتری جوسورة البقر ہ میں ہے ('' تو اہل مدینہ ہے کھاوگوں نے کہا: کھی ورتوں کی عدت باتی رہ گئی ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں کھی ذکر نہیں ہوا ہے اوروہ میں: نابالغ لؤکیاں، پوڑھی عورتیں، اور حمل والی عورتیں، تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کیں: ''و اللائی یئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعد تھن ثلاثة اشھر و اللائی یئسن من المحیض من نساء کم ان ارتبتم فعد تھن ثلاثة اشھر و اللائی لئم یہ جمل المحیال اجلهن ان یضعن حملهن '' '') تو حمل والی کی عدت حمل نے فراغت ہے مل سے فارغ ہوگی تو عدت ختم۔

۱- تنسیراین کثیر ۳۸۱/۳

والدين يترفون مكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلاجناح عليكم فيما فعلن
 في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون حبير (البقرة: ٣٣٣).

ا- سورة الطلاق ميت نبريم

## كتاب الطلاق

پہلاباب: طلاق کی اقسام اوراس کے احکام کے ہارے میں دوسراباب: خلع کے بارے میں تیسراباب: لعان کے بارے میں تیسراباب: لعان کے بارے میں

چوتھاباب: عدت کے بارے میں

یا نچوال باب: بیوی کوطلاق کا اختیار

ویینے کے بارے میں

چھٹا باب: ظہمار [یعنی اپنی ہوی کو ماں یا بہن کی طرح کہنے ]

اور تحریم ایعنی الله کی حلال کردہ چیزوں کواپنے اوپر حرام کرنے ایک بارے میں

پہلاباب طلاق کی اقسام اوراس کے احکام کے بارے میں اسیں(۱۰) نیطے ہیں۔

### ۱- (۲۰۸) رسول التعلیق کاعام طلاق اور حائضہ عورت کی طلاق کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

🖈 طلاق بائن (جس کے بعدر جوع نہ ہو سکے ) کی تعداد آ دمی کی نیت پر ہے۔

🖈 برئتی طریقے کے ساتھ طلاق واقع کرنے ہے آ دمی گناہ گار ہوجا تا ہے۔

🖈 جس نے ایک سے زیادہ طلاقیں دیں ان کا بوجھاس کے سر ہوگا اور اس کا بیٹل تقویٰ کے خلاف ہوگا۔

🛠 حدیث معادٌّ میں اس بات کی صراحت ہے کہ جس نے از راو بدعت تمین طلاقیں دیں وہ اس کی طرف ہے

واقع ہوجا کیں گی لیکن بیصد بیضعیف ہے اس سے استدلال نہیں کیاجا سکتا۔

### دلائل:

المتعلق النظیمی افع بن جبیر بن عبد بزید بن رکانه: (۱) رکانه بن عبد بزید نے اپنی بیوی سیمه [مزینه] (۲) کو [رسول النظیمی کے دور میں] (۳) طلاق بائن دے دی [پھراس نے آکر] (۳) نبی میلی کو اس کے بارے میں بتایا اور کہا [اے الله کے رسول میلی این بیوی سیمه کوطلاق بائن دے دی ہے لیکن] (۵) بخدا! میر ااراده اس سے صرف ایک طلاق کا تھا، رسول النظیمی نے اس سے بوچھا: کیا واقعی تمہرا را اراده ایک طلاق کا تھا؟ تو رکانه نے کہا: الله کی شم ! واقعی میر ااراده ایک طلاق کا تھا؟ تو رکانه نے کہا: الله کی شم ! واقعی میر ااراده ایک طلاق کا تھا تو رسول الله میں الله میں بیوی اس کولوٹا دی (یعنی ان کے درمیان جدائی نہ کروائی )۔ پھراس نے حضرت عمر کے دور خلافت میں اسے تیسر کی طلاق دی۔

۲ حدیث ابراہیم بن عبیداللہ بن عبادہ بن صامت: (۱) وہ اپنے باب سے اوروہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میرے آباد اجداد میں سے کسی نے اپنی بیوی کو ایک بزار طلاقیں دے دیں تو اس کے بیٹے

<sup>-</sup> ضعيف بنفن الي داؤر 9 يهم

۵،۳۰۳ شرح الندازامام بغوی ۲۰۹/۹

<sup>--</sup> المتدرك على المسين ١٩٩/٢، عالم كاكبنا بك السحديث كينب ركانه سالية على جمست مديث مح كورجة كم بيني جاتى به الم

<sup>--</sup> وارقطنی ۲۰/۴، امام وارقطنی نے است ضعیف کباہے۔

بی منطقہ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول منطقہ ! ہمارے باپ نے ہماری ماں کوایک بزار طلاق وے دی ہے، اب اس سے نظنے کا کوئی راستہ ہے؟ آپ منطقہ نے فر مایا: تمبارے باپ نے خوف خداے کا مبیں لیا کہ اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکا تا۔ اس کی بیوی اس سے تین طلاقوں کی رو سے برخلاف سنت نلیحد و ہوگئی ہے اور باقی نوسوستانو سے طلاقیں اس کی مرون برگناہ ہیں۔
گرون برگناہ ہیں۔

سا حدیث انس: (۱) انہوں نے کہا: میں نے معاذ بن جبل سے سنا، انہوں نے کہا: مجصے رسول الله علی نے فر مایا: اے معاد ًا! جس نے از راوِ بدعت ایک، دویا تین طلاقیں دیں، ہم اس کی بدعت اس پر چسیاں کر دیں گے۔

ا- دارتطنی ۳۰/۴ اورکها کها سائیل بن امی قرش ضعیف، متر دک الحدیث بـ

۲- مسلم ۱۳۲۳

۳۱۳۸ میلم ۸۰۲۳

٥- سلم ١٩٣٢

١١١٠٩ - مسلم مهم ١١٠٩

۱۰- مسلم ۱۳۹۳۸

(وقرانبیں ان کی عدت میں طلاق دو) (۱) ان کی عدت سے پہلے ا<sup>(۱)</sup> [ابن عمر نے پو چھا: اللہ کے رسول میں ہے ! یہ طلاق شار
میں آئے گی؟ فر مایا: ہاں! ا<sup>(۲)</sup> [راوی نے کہا: میں نے ابن عمر سے کہا: یہ طلاق شار کی جائے گی؟ انہوں نے کہا: اس سے
مون می چیز منع کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں! اگر رجوع کرنے سے عاجز آجائے یا حماقت کرے (تو کیا طلاق شار نہ ہوگی؟) ا (۱) حضر سے عبداللہ بن عمر نے بیوی کوا کیک طلاق دی تو و وان کی طلاقوں میں سے شار کی گئی ا<sup>(۵)</sup>

۲-(۲۰۹) اورغصے کی حالت میں طلاق واقع نہ ہونے کے بارے میں

### رسول التعليقية كالفيصله

### احكامات:

🖈 غضبناک اورمجبور آ دمی کی طلاق واقع نه جونے کا بیان -

🖈 اس بات کابیان که اراده اوراختیار بی شرعی احکام (جن کامسلمان مکلّف ہے ) کی بنیاد ہیں۔

🖈 اسلامی شریعت کی فرمی کابیان اور بیر که شرعی احکام طاقت سے زیادہ اور ارادے سے باہز نبیس ہوتے۔

### ولائل:

ا - حدیث عائشًا (۱) وہ کہتی ہیں میں نے رسول الله علیہ کوفر ماتے ہوئے سنا: ''اغلاق'' میں نہ طلاق ہے اور نہ

( غلام یالونڈ ک کا ) آزاد کرنا ہے۔ امام ابوداو ڈنے فر مایا: اغلاق کامعنی غضب ہے۔

۲- حدیث ابن عباسٌ: (-) وه کتبے میں: رسول ملیقہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خلطی ، بھول چوک

<sup>-</sup> مورة الطلاق آيت: ا

<sup>--</sup> مسلم ١٥٥٥\_\_

\_mr=1/2 3/2 -m

س- مسلم 160 m. يونس بن جبير كي روايت س\_

د- مسلم ۳ ۹۴۴، این همرگی روایت سے۔

<sup>1 -</sup> تىلىمىن ايوداۇر 1919 -

<sup>-</sup> متدرک مام ۱۹۸/۲ انبوں نے میا که معدیث شخین کی شرط مرتب -

### ٣-(٢١٠) كم عقل كى طلاق كے بارے ميں رسول التيافية كا فيصله

### احكامات:

🥎 کم عقل اور د بوانے کی طلاق کاواقع نہ ہونا۔

اوربلوغت طلاق واقع ہونے کی شرطوں میں سے ہیں۔

🙌 سوئے ہوئے ،کم سن اور دیوانے آ دمی کے سی بھی منفی یا مثبت کا م کا شرع میں کوئی اعتبار نہیں۔

### دلاكل:

۲ - حدیث عائش (۱) رسول میلیند نے فرمایا: تین قتم کے لوگوں ہے قلم اٹھالیا گیا ہے: سوئے ہوئے سے ببال
 تک کہ بیدار ہوجائے ، کم سن سے ببال تک کہ بڑا ہوجائے اور مجنول دیوانے سے (۱) یبال تک کہ اسے عقل آجائے یا
 افاقہ ہوجائے ۔

ا۔ شعیف نمن ترندی ہے۔ ۱ ، امام ابونیسیٰ ترندی نے فر مایا: بی تعلق کے سے ایک علم کے بال ای پر ممل ہے کہ جس کی عقل پر پردوپز گیا مواس کم عقل کی طلاق جائز نہیں ہوگی موائے اس کے کیدو والیا کم عقل ہو جے بھی بھی افاقہ ہو جاتا ہواوراس نے افاقہ کی حالت میں طلاق دی ہو۔ ارود وافعلیل ۲۰۰۴ء ، ضعیف الحام الصفیح ۲۳۴۰۔

ا - تسيح منن ابن ماجه ١٦٦٠ اوراروا والعليل ١٣٩٠ -

۳- اورایک دوسری روایت میں بے 'وَمِن البِحِلي حَقّ يَضِق ، آز مائش هيں ذاا اُميا آوي ميال تک کدا سے افاقد ہو-

# ۲۱۱) ہوی کوطلاق دینے کے شمن میں بیٹے کے لیے باپ کی اطاعت کے بارے میں رسول التُعلِیقَة کا فیصلہ

### احكامات:

🤝 آ دی کے لیے پندیدہ دناپندیدہ کاموں میں والدین کی اطاعت کاواجب ہونا۔

🖈 ال ہائے کا بیان کہ والدین کے حقوق بہت عظیم اور بہت زیادہ ہیں۔

😝 باپ کے حکم ہے مرد کا اپنی بیوی کوطلاق دینا جائز ہوگا۔

دلائل:

ا - حدیث عبداللہ بن عمر فرایا: میری زوجیت میں ایک عورت تھی جے میں بہت پند کرتا تھا اور [میرے والد] (۲) عمر اللہ بن عمر فرایا: میری زوجیت میں ایک عورت تھی جے میں بہت پند کرتا تھا اور [میرے والد] (۲) عمر فراے ناپ ند کرتے تھے۔ انہوں نے جھے کہا: اے طلاق دے دو، میں نے انکار کردیا تو انہوں نے نبی میں میں میں ایک اطاعت کرو عیاسے کے پاس جا کراس واقعہ کا ذکر کیا تو نبی میں تھے نے فرمایا: [اے عبداللہ بن عمر فرایا [اے طلاق دے دو [تو میں نے اے طلاق دے دی] (۵)

ا- صيح سنن الى داؤد ٣٨٨م

۵،۲ صحیح منن ابن ملبه ۱۹۹۸

<sup>--</sup> معیم من ترندی ۹۵۰ <u>-</u>

ں مرسی ہے۔۔ ۳- مشدرک حاکم ۱۹۵/۱۰نہوں نے فر مایا کہ بیصدیث شیخین کی شرط پرسیجے ہے لیکن شیخین اے اپنی کتاب بخاری وسلم میں نہیں لاۓ ، ایام: جسمی نے اس بران کی موافقت کی ہے۔

۵-(۲۱۲) ایسے میاں بیوی جواپنے دوسرے ساتھی میں پھلبری، کوڑھ یا جنون یا تاہے، یا خاوند نامر دبو،ان کے بارے میں اور مطلقہ کے لیے حق مبر کے ثبوت کے بارے میں رسول التعافیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 محلبری ورد یا اس جیسی دوسری بیاریول کی وجہ سے طلاق جائز ہوگی۔

🚓 💝 منتبری کوڑھ یاان جیسی دیگریار یوں کی وجہ سے طلاق یا فتہ عورت کے لیے حق مبر کا واجب ہونا۔

اليحالات من يدكني جوازكة م في مجهده وكادياب -

### دلائل:

ا - حدیث این عمر اس کر التعلیق نے بنوغفار کی ایک عورت کے ساتھ شادی کی ، جب اس کو خلوت میں لایا اس تو آ ب ایک کو اس کے ببلو میں [ کوڑھ کی ] ( ) سفید کی نظر آئی تو آ ب علیق اس سے دور بہت گئے اور اسے کہا کہ اپنے کہ آپ نے اس کے بروالوں کو لوٹ ویا اور ان سے کپڑے بہن اور پھر آپ نیک نے اس کا راستہ چھوڑ ویا [ ایک روایت میں ہے اسے اس کے گھر والوں کو لوٹ ویا اور ان سے کہ رائی کہ تے اس کا راستہ چھوڑ ویا [ ایک روایت میں ہے اسے اس کے گھر والوں کو لوٹ ویا اور ان سے کہا کہ تم نے اس کا عرب چھپ کر مجھے دھو کا دیا ہے ] ( )

۲-(۲۱۳) رسول التعلیق کا اس غلام کے بارے میں فیصلہ جواپی بیوی کودوطلاقیں دیتا ہے چردونوں آزاد کردیے جاتے ہیں تو آیا اس کی بیوی دوسرے مردھ شادی اور جمہستری کے پیرونوں آزاد کردیے جاتے ہیں تو آیا اس کی بیوی دوسرے مردھ شادی اور جمہستری کے پیراس کے قابل ہو سکے گی؟

#### احكامات:

🖈 غلام کا لونڈ ک کے ساتھ نکات کرنے کا جواز۔

اس وت كابيان كدفلام الى يوى وطلاق وين كالتميار ركها ب

.P.P. استن اكبري للهيبتي ي PIPE

دلائل:

ا - حدیث ابوالحن جوکہ بنونونل کے آزاد کردہ غلام ہیں: (۱) انہوں نے ابنِ عباسٌ سے اس غلام کے بارے میں فتوی مانگا جس کے نکاح میں لونڈی تھی اوراس نے اس لونڈی کو دوطلاقیں وے دی تھیں پھر دونوں آزاد کردیے گئے سے نکاح میں لونڈی کرنا مناسب ہے؟ انہوں نے فرمایا: باں! اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ کے فیصلہ ہے۔

2- (۲۱۴) رسول التعلیق کالونڈی کے ساتھ ہمبستری ہے ممانعت کا فیصلہ جب کوئی آ دمی اسے دوطلاقیں دینے کے بعد خرید لے

احكامات:

🛠 اسبات کابیان که لوندی کی طلاقوں کی تعداد دوہے۔

ہ آ دی لونڈی کودوطلا قیس دے چکا ہوتو صرف ملکیت کی وجہ ہے اس لونڈی ہے ہم بستری کی مما نعت تاوقتیکہ لونڈی دوسرے کسی مرد سے نکاح نہ کر لے۔

دلائل:

حدیث ابن مرز (۱) بے شک رسول اللہ واللہ نے فرمایا: جب لونڈی کی آ دمی کے نکاح میں ہواور وہ آ دمی اے دو طلاقیں دے د طلاقیں دے دے، پھرا سے خرید لے تو وہ لونڈی اس کے لیے اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ کی دوسرے خاوند سے شادی نہ کرلے۔

ا-متدرک می کم ۲۰۵/۱، امام حاکم نے اس پر سکوت کیا ہے اس طرح امام دھی نے بھی اس پر سکوت کیا ہے۔ شیخ البانی نے ''ضعیف سنن ابی داؤد' میں اسے ضعیف کبا ۔ ' میں اسے ضعیف کبا ۔ ' کہ البول نے محمد کبا ۔'' نیس سے کہا اور ضعیف منن ابن باجہ ۱۳۵ اور ضعیف النسائی ۲۲۵ امام ابوداؤد نے این مبارک کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ انہوں نے معمر سے کہا ۔'' نیس اور اور نے فرمانیا: ابوالحن سے امام زحری نے روایت ٹی ہے۔ اس کا شار فقبا میں ہوتا المجاد منداحمد ۱۳۸۸ منداحمد ۱۳۸۸ منداحمد ۱۳۸۸ منداحمد شاکر نے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد المحقیق المحمد المحمد شاکر نے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد المحقیق المحمد شاکر نے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد المحقیق المحمد شاکر نے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد المحمد شاکر سے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد المحمد شاکر سے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد شاکر المحمد شاکر سے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد شاکر میں کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد شاکر میں کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد شاکر میں کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد شاکر سے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد شاکر میں کہا ہے کہ سنداکھیں میں کہا ہے کہ سند سند کے کہا ہے کہ اس کی سند صن ہے دیکھیں منداحمد شاکر سند کہا ہے کہ سنداکھیں میں میں کہا ہے کہ سنداکھیں میں کہا ہے کہ سنداکھیں میں کہا ہے کہا ہے کہ سنداکھیں کے کہا ہے کہا ہے کہ سنداکھیں کے کہا ہے کہ سنداکھیں کہا ہے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہا ہے کہ سنداکھیں کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کہ سنداکھیں کے کہا ہے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کہ سنداکھیں کے کہا ہے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہا ہے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کہ سنداکھیں کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں کی کہ سنداکھیں کے کہ سنداکھیں

۱۰ دارتطنی ۳۱۱/۳ اورد د کتے ہیں: اس میں سلم بن سالم ہے۔ امام میکی بن معین کا کہنا ہے کو ہ '' کھینیں' اس حدیث کوزیلی نے نصب الرائیہ ۲۳۷۲ میں ذکر کیا ہے۔ امام مالک کا فرمان ہے کہ نی ملطقہ کے صحابہ میں سے بہت ہے اس کے تاکل ہیں، ایر مزاد نے اپنے اللہ کے ذریعہ سے بہت ہے اس کے تاکل ہیں، اور مزاد نے اللہ کے ذریعہ سے نتیجا مالل مدینہ کے بارے میں بھی کا ۳۵۲ اور تاریخ جرجان میں ۳۵۰۔ ''

### ۸-(۲۱۵) اسعورت کے بارے میں رسول الله علیہ کا فیصلہ جواپنے خاوند سے طلاق پر ایک عادل گواہ چیش کرتی ہے اور خاوندا نکاری ہے۔

#### احكامات:

🚓 طلاق کے معاطع میں ایک عادل گواہ کی موجود گی کا جواز۔

🛠 گوای اور حلف دونوں کے اکٹھے ہونے کا جواز ۔

😽 ناوند کا حلف اٹھانے سے بیچیے بناایک اور گواہ کے قائم مقام ہوگا۔

ولاكل:

صدیت مرو بن شعیب از و واپ دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بی اللی نے فرمایا: جب کوئی عورت اپ خاوند سے طلاق کا دعویٰ کر ہے اور اس پر ایک عادل گواہ بھی پیش کرے ، اس کے خاوند سے حلف لیا جائے گا تو اگر وہ صلف اٹھا نے تو عورت کے گواہ کی گواہی باطل ہوجائے گی اور اگر خاوند حلف اٹھانے سے بازر ہے تو اس کا بازر ہنا مزید ایک گواہ ک قائم مقام ہوجائے گااور اس کی طلاق لا گوہوجائے گی۔

### 9-(۲۱۲) منعة الطلاق ليعنى طلاق كے بعد عورت كوكيڑے دينے كے بارے ميں رسول التعلق كا فيصلہ

#### احكامات:

🛪 عورت کااپئ آپ کوچش کردیے سے نکاح کے انعقاد کا بیان۔

ہے۔ خاوند کے''اپنے گھروالوں کے پاس چلی جاؤ'' کہنے سے طلاق واقع ہونے کا بیان جب بیالفاظ کہنے سے اس کی نیت طلاق دینے کی ہو۔

اس بات کا بیان که طلاق کے بعد عورت کو پہننے کے لیے دو کپڑے دیے جائیں
 (اے' محمد الطلاق'' کہتے ہیں)۔

ضعيف من ابن بايه ١٣٢٣ اورسلسلة الإحاديث الضعيف

### دلاكل:

حدیث ابواسید (۱) انہوں نے فرمایا: ہم نی آلیک کے ساتھ نظے یہاں تک کدا یک باغ تک چلتے گئے جے (افوط) ہو کہا جاتا تھا، ہم دو دیواروں کے درمیان بینج کر وہاں بیٹے تو رسول التعقیق نے فرمایا: یہاں بیٹے رہواور خودا ندرواخل ہو گئے تو آگے ہے ایک (جونیہ (۲) عورت آئی اور آپ آلیک کو گھرووں کے درمیان بن ہوئے امید بنت نعمان بن شراحیل کے گھر لے گئی اور اس کے ہمراہ اس کی دایہ بھی تھی جواس کے بیچ کی پرورش کررہی تھی۔ جب نی آلیک اس کے شراحیل کے گھر لے گئی اور اس کے ہمراہ اس کی دایہ بھی تھی جواس کے بیچ کی پرورش کررہی تھی۔ جب نی آلیک اس کے بیچ کی پرورش کررہی تھی۔ جب نی آلیک اس کے تو آپ آلیک نے اس سے فرمایا: اپنے آپ کو میرے لیے ہمدکر دے تو امید نے جواب دیا: کیا کوئی ملک اپنے آپ کو کسی بازاری کے ہیروکر کئی ہے؟ راوی نے کہا: اس پر نی میں تھی آگے ہو ھا کر اس پر دکھنے گئی ہوں تو آپ پراگئی ہوں تو آپ پراگئی نے فرمایا: ابواسید ! اے پہننے کے لیے دو کیڑے دے دوالوں کے ماسی جوات آپ پھوڑ آگے۔ دواورا ہے اس کے گھر دالوں کے ماس چھوڑ آگ۔

### ۱۰-(۲۱۷) رسول التُعلِيقَة كاس آدى كے ليے اپنى مطلقہ بيوى كے ساتھ رجوع كا فيصلہ جس نے غلط طریقے سے طلاق دی ہو۔

### احكامات:

🖈 نب نامة ابت كرنے كے ليے مشابهت سے استدلال كرنے كاجواز\_

🛠 بعض حالات میں مصلحت دیکھنے پر قاضی کا خاوند ہے ہوی کوطلاق دینے کا مطالبہ جائز ہوگا۔

ا- بخاری ۵۲۵۵\_

ا- "جون" كى طرف منوب - جون اس كے باكا تام بے ـ

<sup>--</sup> بخارى ۵۲۵۴ مى يالغاظ بي تو ئے عظيم ذات كى پناد طلب كى سے

۴- بخاری ۵۲۵ ما نشر گل روایت ـــــــ

تین طلاقیں دی ہوئی ہوی کے ساتھ رجوع کا جواز جب طلاق شرغاصی نہو۔
 دلائل:

صدین ابن عبائ : (۱) انہوں نے فرایا: عبد یزید - ابورکانداوراس کے بھائی - نے ام رکاندکوطلاق دے دی
اور مزید تبیلے کی ایک عورت سے نکاح کرلیا۔ وہ عورت نی اللی کے باس آئی اورا پنے سرکا ایک بال پکڑ کر کہا: وہ جھے
صرف اس بال جتنا فائدہ دے سکتا ہے اس لیے میرے اور اس کے درمیان تفریق کروا دیں تورسول الشعلی پنے پر غیرت
بالب آئی انہوں نے رکانداوراس کے بھائیوں کو بلایا پھر اردگرد بیٹے ہوئے لوگوں نے فرایا: آپ لوگوں کی کیا رائے
ہے؟ فلاں (بچ ) عبد یزید کے ساتھ اس اس چیز میں مشابہت رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا: ایسے بی ہے۔ نی سیالی نے نی عبد یزید کو ساتھ اس اس چیز میں مشابہت رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا: ایسے بی ہے۔ نی سیالی عبد یزید کو کھائ دے دوہ اس نے طلاق دے دی۔ پھر آپ سیالی نے فرمایا: اپنی ہوی ام رکاند کے
عبد یزید کو کھم دیا کہ (اس بیوی) کو طلاق دے دوہ اس نے طلاق دے دی۔ پھر آپ سیالی نے فرمایا: بھے علم ہے،
مائواس کے ساتھ رجوع کرواور آپ سیالی نے ان آیات کی تلاوت کی میا النبی اذا طلقت مالنساء فطلقو ہن جاؤاس کے ساتھ النبی اذا طلقت مالنساء فطلقو ہن العد تھن (۱) اے نی ! جب تم عور توں کو طلاق دوتو آئیس ان کی عدت کے مطابق طلاق دیا کرو۔

تصحيح شنن ابوداؤ و ۱۹۳۳

۲- سورة الطلاق ۲۵

دوسراباب خلع کے باریے میں اس میں(۲) نیطے ہیں۔

## ١-(٢١٨) رسول التعليك كاخلع كي بار عيس فيصله

#### احكامات:

- المعناني سبب كے بغير عورت كے ضلع ما تكنے كى كراہيت -
  - 🛠 کسی تکلیف کے بغیر عورت کے طلاق ما تگنے کی حرمت۔
- 🚓 خاونداور بیوی ہروو کی رضامندی سے خلع ہوگا اگر خاوندراضی نہ ہوتو قامنی اسے اس کا پابند کرسکتا ہے۔
  - 🕁 خلع کے طلاق بائن ہونے کا بیان۔

### دلاكل:

ا صدیث توبان : (۱) انہوں نے کہا: رسول الله الله الله الله علیہ نے فرمایا: جس عورت نے بغیر کسی تکلیف کے اپنے خاوندے طلاق ما تکی ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔

الرحديث الوطريرة (٢) وه ني النه المراق من المراق من المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المرا

ا- صحیح منن ابوداؤ دیم ۱۹۸

r- معيم منن انسا كي ١٣٣٣٥ ورسلسانة الإحاديث الصحيحة ١٣٣

٣- موطا ٩/٣٦ ١٥ ورسيم منن ابوداؤو ١٩٣٨

۴- تصحیح-نمن انی داؤ و ۱۹۳۹ \_

۵- محتیج منمن النسانی ۳۳۴۰ ابن حماس کی روایت کے ساتھ

[ بحصاس کے اخلاق یا دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپند کرتی ہوں] "[ تو نبی میں اسلام میں کفر کو ناپند کرتی ہوں]" [ تو نبی میں اسلام میں کفر کو ناپند کرتی ہوں] " میں اسلام میں کفر کو ناپند کر دونواں میں اسلام میں کفر کا بازیا ہے ہوگا؟ میں اسلام کے جو بتانا تھا بتایا[اس کا مجھ مال لے لواورا سے نیکے دونواں نے کہا:اے اللہ کے رسول میں اس کے ہاتھ میں بیں]

آ پین کے جو بتانا تھا بتایا اس کے کہا کہ میں نے اسے حق مہر میں دو ہاغ دیے ہیں اور دونوں ہی اس کے ہاتھ میں ہیں]

(\*) تو رسول النہ میں نے فرمایا: کیا تو اس کا ہاغ اسے والیس لوٹاتی ہے؟] (\*) تو حبیب نے کہا: [ بی ہاں!] (\*) اسلام کے رسول النہ میں نے اسے ورسول النہ میں نے نابت بن قیس سے فرمایا: اس سے اباغ لیا اور وہ اپنے والدین کے مرجا ہیں ہیں۔

رسول میں نے جو بچھ جھے دیا ہے میرے پاس ہوتو رسول النہ میں نے والدین کے مرجا ہیں ہیں۔

لے لواورا سے ایک طلاق دے دو] (\*) تو ٹابت نے ان سے ہاغ لیا اور وہ اپنے والدین کے مرجا ہیں ہیں۔

## ٢- (٢١٩) خلع يا فتر عورت كى عدت كے بارے ميں رسول التّعليث كا فيصله

#### احكامات:

🖈 عورت اگرایئے خاوند کونا پیند کرتی ہوتو اس سے ضلع ما تکنے کا جواز 🛘

🖈 خلع یا فتہ عورت کی عدت ایک جیض (ما ہواری) ہے۔

کی بھی ظہور پذیر ہونے والے معالمے میں اگر رسول التُنطِیف کی طرف ہے کوئی فیصلہ صادر ہوا ہوتو اس کی اتاع کا وجو ۔۔۔

دلائل:

ا حدیث عبادہ بن صامت (<sup>۱)</sup> وہ رہیج بنبِ معوذ بن عضر اء سے روایت کرتے ہیں۔عبادہ بن صامت نے کہا کہ میں نے رہیج سے کہا کہ اپنی بابت ساؤ۔ انہوں نے کہا: میں نے اپنے خاوند سے خلع لے لیا۔ پھر میں حضرت عثان ؓ کے ------

٦،٥،٢٠١ - بخاري ٥٢٤٣ ابن عباس كي روايت كم ما تهد

۳۰۲ سيح منن ابوداؤد ۱۹۳۹

ه- صحبح-نن ابن ماجه ۴۲ الورسلسلة الإجاديث الصحية ١٩٣١-

پاس آئی اوران سے پوچھا کہ جھے پر کتنی عدت ہے؟ تو نہوں نے جواب دیا:اس کے سوا آپ برکوئی عدت نہیں ہے کہ آپ ماہواری کے رہیں گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اس میں ماہواری کے رہیں گی۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اس میں رسول اللہ علیف کے اس فیصلے کی اتباع کرنے والا ہوں جو انہوں نے ثابت بن قیس بن ثماس کی بیوی مریم المخالیہ کے بارے میں کیا تھا [ ابن عباس نے فرمایا: ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے فاوند سے بی الیف کے دور مبارک میں ضلع لیا اور بی میں گیا تھا ہے کہ دور مبارک میں ضلع لیا اور بی میں گیا تھا ہے کہ دور مبارک میں ضلع لیا اور بی میں گیا تھا ہے کہ دور مبارک میں ضلع لیا ا

۲ حدیث ثابت بن قیسٌ: (۱) انہوں نے اپنی بیوی [جیلہ] (۱) کو مارا تو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اس پراس کا بھائی
ان کی شکایت لے کر نجی کیائی کے پاس آیا تو رسول النہ کیائی نے ثابت بن قیس کو بلوایا اور فر مایا: تمہاری جو چیز اس کے پاس
ہوو کے لیواور اس کا راستہ چھوڑ دو، اس نے کہا: ٹھیک ہے! تو رسول النہ کیائی نے ان کی بیوی کو تھم دیا کہ وہ ایک ماہوار می کساز ظار کر سے پھر اپنے گھر چلی جائے۔
کے انظار کر سے پھر اپنے گھر چلی جائے۔

ا- معلى من الترغدي ١٩٣٦

<sup>-</sup>r تسيح سنن النسائي ٣٣٧ -r

<sup>۔۔</sup> بناری نے ۱۵۲۷ درجیل عبداللہ بن الی پنی ہے فتح الباری ۱۹۸/۹، طابت بن قیس سے ضلع پینے والی عورت کے نام میں روایات مختلف میں ممکن ہے واقعہ میں تعدد برواور بیجی ممکن ہے کہ ایک ہی عورت کا کبھی نام استعمال ہوتا برواور کبھی لقب وغیر ہ ، فتح الباری ۱۹۹/۹

تیسراباب لعان کے بارے میں سیں(۴)نطے ہیں۔

# ا- (۲۲۰) جب خاوندا پی بیوی پر بدکاری کاالزام لگائے اور وہ انکارکرتی ہوتو ان کے بارے میں رسول اللہ اللہ اللہ کا لعان کا فیصلہ

#### احكامات:

اسبات کابیان کہ لعان اس وقت ہوگا جب فیصلہ حاکم وقت کے پاس لے جایا جائے اور لعان کی شرائط میں ہے۔ یے' حاکم''ایک شرط ہے۔

🖈 اس بات کابیان کدما کم کے لیے ضروری ہے کہ وہ لعان سے پہلے خاونداور بیوی ہردو کا دعویٰ سے۔

اس بات کابیان کہ جب کوئی آ دمی اپنی بیوی کے خلاف غیر باکرہ ہونے کا دعویٰ کرے اور بیومی اٹکارکر تی ہوتو ان کے اس بات کابیان کہ جب کوئی آ

درميان لعان واقع ہوگا اور خاوند پرچق مبرواجب ہوگا۔

## دلائل:

ا حدیث ابن عباس فران انہوں نے فر مایا: انصار کے ایک آدمی نے بنو تجلان قبیلہ [انصار کی] ایک عورت کے ساتھ شادی کی ،اس کے ہاں شب زفاف گر ارنے کے بعد جب سبح ہوئی تو اس نے کہا: کہ یہ کنواری نہیں ہے، یہ معاملہ بی میانی تک پہنچا تو [آپ میانی نے اس کی کوطلب فر مایا اور اس سے بوجھا تو اس نے جواب دیا: وہ صحح نہیں کہتا ہے، میں کنواری تھی ۔[راوی نے کہا] (") ای کوطلب فر مایا اور اس سے بارے میں تھم دیا تو ان دونوں نے لعان کیا ہے، میں کنواری تھی ۔[راوی نے کہا] (") [نجی میانی نے ان دونوں کے بارے میں تھم دیا تو ان دونوں نے لعان کیا اور اس آدمی نے عورت کومبر دیا۔

۲-(۲۲۱) نجالیہ کالعان کے بارے میں فیصلہ اور بچے کو مال کے سپر دکرنا

#### احكامات:

<sup>-</sup> ف عيف من ابن مايد ١٣٥٨ \_ - ا

۵٬۳۳۰ منداندا/۱۲۱

🛠 اس بات کابیان که مسلمانوں کی عز توں کی پر دہ پوشی اوران کی حرمت واجب ہے۔

ن آبروریزی کے بارے میں کی کادعویٰ اس وقت تک قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ دلیل نہ لاے اگر اللہ اللہ کے اگر اللہ اللہ کا توان کر سکا تو اس پر تہمت کی صدیکے گی۔

🖈 قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ العان ہے پہلے دونوں میاں بیوی کو تو بہ کی طرف بلائے۔

الله تا فانتنای کی بنیاد موجود ہاور یہ پہچان کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے۔

ولائل:

کاالزام لگایا[شریک بن حماء، براء بن ما لک کے مال کی طرف ہے بھائی تھے اور اسلام میں لعان کرنے والے یہ پہلے آ دمی تھے ] <sup>(۲)</sup> تو نبی آیشنے نے فرمایا: ولیل لاؤوگر نہ تمہاری **پیٹے پر حد لگے گی تواس نے کہا:اےاللہ کے**رسول آیشنے! جب ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے اوپر کسی آ دمی کود کھے لیتو پھر بھی دلیل ڈھونڈ تا پھرے؟ تو نبی آلیسٹنے فرماتے رہے کہ دلیل لاؤ وگرنة تمهاری پیٹے پرحد کیگے گی تو ہلال نے کہا:اس ذات کی تتم! جس نے آپٹائٹے کوحق کے ساتھ بھیجا ہے، میں مچ کہ رہا ہوں،اس لیے میری پیٹے کوحدے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور کوئی تھم اتارے گا تو جریل علیہ السلام اترے اور آپ عليله عليه پريهآيات اتاري ﴿والذين يومون ازواجهم ...من الصادقين﴾ (٣) تورمول النيايية اسطرف متوجه ہوئے اور ہلال بن امیدکو بلا بھیجا تو ہلال بن امیدآئے اور اپنے سیح بن کی گواہی دی اور نجھ کیے فیر مانے گے: اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہتم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیاتم میں سے کوئی اپنے دعویٰ سے دمتبردار ہوسکتا ہے؟ پھرعورت کھڑی ہوئی اور اپنے سیچے ہونے کی گواہی دی، جب یانچویں قتم پر پیچی تو لوگوں نے اے روکا اور کہا: بیشم سزا واجب کرنے والی ہے۔ابن عبالؓ نے فرمایا: وہ پچکچائی اور تھوڑا پیچیے ہٹی حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ ثنایدا پنے وعوے سے پھر جائے ، پھراس نے کہا: میں اپنی قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوانہیں کروں گی ،اس لیے یا نچویں تتم بھی اٹھا لی تو نری کیا ہے نے فرمایا: اس کا دھیان رکھو،اگرییالیا بچہنم دے[ جوسفید ہو،مضبوط بھرے بھرے جسم کا ہو،خراب آئھوں والا ہوتو و وہلال بن امپیکا ہو

بخاری سے سے

<sup>--</sup> مسلم ۳۷۳۶ انسٌ بن ما لک کی روایت ہے۔

۳- سروور ۲-۹

۲- مسلم ۲۳۲۳

گا اوراگر ] (\*) سرگیس آنجھوں والا،موٹی مرین والا اور بھاری بھر کم پنڈلیوں والا بوتو و وشریک بن حما ء کا ہوگا۔ پھر بچیالیا بی پیدا ہوا، تو نبی کیلینے نے فر مایا:اگر اللہ تعالٰی کا بیر (لعان کے بارے میں ) حکم اثر اند ہوتا تو میں اسے سزادیتا۔

٣- (٢٢٢) رسول التُعلِيفِ كا جا وتم كے لوگول كے مابين لعان كے عدم جواز كا فيصله

#### احكامات:

🖈 اس بات کابیان که بیوی کامسلمان مونااورمیاں بیوی کا آزاد مونالعان کی شرائط میں سے ہے جبکہ بات میج

ب ثابت بوجائے۔

## ولائل:

صدیث عمره بن شعیب ناده و اپنی باپ سے اورووان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ علیہ فی اللہ علیہ می علیقے نے فرمایا: چارتم کی عورتوں کے درمیان لعان نہیں ہے، عیسائی عورت بومسلمان کی زوجیت میں ہو، یہودی عورت جومسلمان کی زوجیت میں ہو، آزاد عورت جوغلام کی زوجیت میں ہواورغلام عورت جوآزاد کی زوجیت میں ہو۔

۳-(۲۲۳) اس آ دمی کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ جس نے بید عویٰ کیا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مردکو پایا ہے۔

#### احكامات:

🚓 سور و نور میں لعان کی آیت کا شان مزول عویمر کا اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔

العان کی کیفیت کابیان اورید کشهادت اور تشمیس کھانے کی ابتدا مردکرے گا چرعورت -

🖈 اس بات کا بیان که لعان کے بعد بچہ مال کودیا جائے گا اور وہ اپنی ماں کا وارث بنے گا اور ماں اس کی -

# ☆ خاوند ہے حق مبر کی واپسی کے مطالبے کے عدم جواز کا بیان ۔ دلائل:

حدیث مبل بن سعد (۱) حضرت مو بمر جوقبیله بنونجلان کے سروار تھے، حضرت عاصم بن عدی[انصاری] (۱) کے یا س آئے اور ان سے یو چھا:تم لوگوں کی اس آ دمی کے بارے میں کیا رائے ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کی مرد کو یایا؟ کیاد داس آ دی گوتل کردے؟ اور پھرتم لوگ اے قبل کرددیا پھر کیا کرے؟ میرے لیے بی میانینے ہے اس بارے میں یوچھوتو عاصم ننے نبی علیقے کے ماس آ کر کہا: اے اللہ کے رسول علیقے! [اور پھر انہوں نے رسول اللہ علیقے ہے مسللہ یو چھا] (۲) تو رسول النہ علیقے نے ایسے سوال کو ناپند فر مایا [ اور انہیں معیوب سمجھاحتی کے رسول النہ علیقے ہے انہوں نے جو کھے سنا ،اس کی روشنی میں ان کو اپنا سوال بہت برامحسوس ہوا] (") پھر عاصم جب اینے گھر لوٹے ] (د) تو عویر "نے ان ے یو چھا[عاصم! رسول النبولی نے آپ کیا کہا] (۱) [توعاصم نے عویمر اللہ کو جواب دیا: آپ نے مجھے اچھے کام کے لينبيس بيبجا] (٤) كيونكدرسول الله عليقة نے ان تمام مسائل كونا پسند كيا ہے اور معيوب سمجھا ہے ۔ يو يمر "نے كہا: الله كاقتم! میں اس وقت تک نبیں رکوں گا جب تک رسول النبطین ہے اس بارے میں خود نہ پوچھانوں، پھر عویمر آئے [یہاں تک کہ ر سول التبعیف کے پاس لوگوں کے درمیان آ کھڑے ہوئے ] (^) اور کہا: اے اللہ کے رسول اللہ ایک آ دی نے اپنی یوی کے ساتھ دوسرا آ دی پایا ہے [اگروہ بات کر <del>با</del> ہے تو بہت بڑے معاملے کے بارے میں بات کرے گا]<sup>(۹)</sup>[آپ اوگ اے کوڑے ماریں گے ] (۱۰) [اوراگر خاموش رہے گا تو بھی بہت بڑے معالمے کے بارے میں خاموش رہے گا ] (۱۱) كياد ه اس آدى توقل كرد، و آپ لوگ بھى اسے قل كردو كے؟ يا پھر كيا كرے؟ تورسول الله الله نے فرمايا: الله تعالى نے آپ اور آپ کی بیوی کے بارے میں قرآن نازل کرویا ہے [والسنین یومون ازو اجهم ولم یکن لهم شهداء

ا- بخاري ١٥٥ ١٥٠ ١٥٠

۸،۷،۲،۳،۳،۳ میلم ۳۵۳۳

۵- مسیح شنن ابودادٔ د ۱۹۲۴\_

١٠،٩ ملم ٣٤٢٦ اين عمر كي روايت --

ا- تسيح شنن ابوداؤ و ١٩٧٣ ـ

<sup>-</sup>۱۲ سورهٔ نور آیت نمبر۲-۹۰

۱۳- مسلم ۳۵۳۳\_

الا انفسهم فشهامة أحدهم أربع شهادات ببالله انه لمن الصادقين] (") [ جاكي اورا يل يوى كو لائيں] (") تو و و اوران كى بيوى رسول التعليق كے پاس آئے اللہ تو نجي ليك نے انبيس لعان كا تھم ديا جس طرح كداس کا طریق کاراللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، تو ان دونوں نے [مسجد میں] ('')لعان کیا [اس طرح کہ پہلے مرد نے حیار بارتنم کھائی کہ وہ بچاہے پھراس نے پانچویں وفعہ لعنت کی کہا گروہ جھوٹا ہوتو اس پراللہ کی لعنت ، پھرعورت لعنت كرنے كے ليے آ كے برهى تورسول النبيات نے اے فرمایا: ' ركو' تواس نے انكاركرديا] (٣) بس اس نے يہلے جارد فعہ الله كي قتم كھائي كه اس كا خاوند جھوٹا ہے اور یانچویں وفعہ كہا كه اگروہ سچاہة مجھ برالله كاغضب نازل ہو ] (\*) پھرعو يمر نے كبا: اے اللہ كے رسول واللہ الرمين اے اپ گھر ركھوں ] (د) تو [مين نے اس پرجھوٹ باندھا ہے ] (۱) اگر اے اپنے ساتھ رہنے پر پابند کروں تو میں نے اس پرظلم کیا، پھراس نے [ قبل اس کے کدرسول النہ ایستانیہ اے حکم دیتے ا ہے تین ] <sup>( - )</sup> طلاقیں وے دیں [ تو رسول النہ والیا ہے ان کے درمیان نلیحد گی کرا دی اور بیجے کواس کی ماں کے حوالے کردیا] (^) [ پھررسول اللہ اللہ اللہ نے فرمایا: ہردولعان کرنے والوں کے درمیان میں تفریق ہے ] (۱) [تمہارا حساب اللہ پر ہے، تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اب تیرے لیے اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا کوئی راستنہیں ہے ] (۱۰) پھران دونوں کے بعدلعان کا پیطریقہ لوگوں کے لیے سنت بن گیا۔[اس نے کہا:اےاللہ کے رسول ملیقے ! میرا مال؟ آپ الیقے نے فر مایا: تمبارے لیے کوئی مال نہیں، اگرتم نے سچ بولا ہے تو مال اس کی شرمگاہ کواپنے لیے حلال سمجھنے کا بدلہ ہے اور اگرتم نے اس پر جموث باندھا ہے تو پھریہ بات تمہارے لیے اس کی طرف سے بالکل ہی ناممکن ہے] (") [عویمرکی بیوی حاملتھی اس نے اس ممل کا بھی انکار کر دیا ] (۱۲) پھررسول النھائیے نے فر مایا: دھیان رکھیں ،اگر اس نے سیاہ رنگ کا سیاہ آتکھوں

۳۰۱ مسلم ۳۷۳۴ عبداللد كي روايت سـ-

P270 ~ -r

۳- مسلم ۳۷۲۹ این مرکی روایت سے۔

PEPP AND -6,7.0

۸- مسلم ۳۵۳ این نمر کی روایت ۔۔

P270 And -9

P2P2 And -1

۱۱- مسلم ۱۳۵۳ این تمرکی روایت ــــ

۱۳ ځاري ۳۹ ۲۳

والا ، تجرے بھرے کولبوں والا ، بھری بھری بغر لیوں والا بچہ جنم دیا تو میرا خیال ہے کہ تو میر کااس پر الزام صحح ہے اورا گراس نے ایسے نے سرخ رنگ کے گرگٹ جیسے بچے کوجنم دیا تو میرا خیال ہے کہ تو میر نے اس پر جموت با ندھا ہے۔ پھراس نے ایسے اوصاف والا بچہ جنم دیا جنہیں رسول الشون ہے تھے میر کی سچائی کی دلیل قرار دیا تھا ، اس کے بعد اس بچے کی نبست اس کی مال کی طرف کی جاتی رہی [پھرمیرا شیس میسنت چلی کہ ایسا بچہا پی مال کا اللہ کے فرض کر دہ حصوں میں وارث بنآ اور مال بھی اینے مقرر کر دہ حصوں میں وارث بنآ اور مال بھی اینے مقرر کر دہ حصے میں جیٹے کی ورا شت سے حصہ لیتی ] (۱)

بخارى ٢٣١ ٢٣

چوتھاباب عدت کے بارے میں سیں(۴)نطے ہیں۔ ۱- (۲۲۴) رسول التعلیق کا مطلقہ کے نان ونفقہ، عدت اور رہائش کے بارے میں فیصلہ احکامات:

🖈 رجعی طلاق یا فنة عورت نان ونفقه اور ر ماکش کی حق وار ہوگی \_

🖈 اس بات کابیان کیطلاق بائن دالی عورت نان دنفقه اور ر ہائش کی حق دار نبیس ہوگی سوائے اس کے کہ دہ حاملہ ہو۔

🖈 طلاق بائن والى پرعدت كاواجب مونا ـ

جس ہے مشورہ کیا جائے اس کے سامنے جس کے متعلق مشورہ کیا جارہا ہوا کشخص کے عیب بیان کرنے اور جرح کا جواز۔

ار ہے۔ جس سے مشورہ لیا جائے اس کی خیر خواہی اور اصلاح کو مقدم رکھنے کا وجوب کیونکہ وہ امانت دار ہے۔ دلائل: ولائل:

<sup>--</sup> مسلم ۱۳۹۸ -- مسلم ۱۳۹۸ ۳- مسلم ۱۳۹۸ ۳- مسلم ۲۰۰۱

م- ت سناي داؤد ٥٠٥- مسلم ٢٦٨٨

اا- مسلم ۱۱۹۳

ا یک مساح تقریبا ذها کی کلوکے برابر ہے

ننتہ نہ ہوا تو پھراس ہے میں کوئی چیز بھی نہیں لوں گی ] (۱) پھروہ رسول اللہ میافیقے کے پاس آئی اور آپ عابیقے ہےاس بات کا زَكِيا تو آي الله في فرمايا: [اس نے مجھے کتنی طلاقيں دي ميں؟ اس نے کہا: تين، آپ الله نے فرمايا: اس نے صح كباء ('')س كے ذمے تيرے ليے نيتو نفقہ ہے [اور ندر ہائش] ('') [سوائے اس كے كيتو حاملہ ہو ] ('') [نفقہ اور رہائش عورت کے لیے اس وقت ہوتے ہیں جب اس کا خاونداس کے ساتھ رجوع کاحق رکھتا ہو] (د) [تو پھر میں نے رسول اللہ صالینہ علینے ہے وہاں ہے منتقل ہونے کی اجازت ما گلی <sup>(۱)</sup> [ تو نجھ الینے نے مجھے اپنے گھر میں عدت گزارنے کی اجازت دے دی]<sup>(-)</sup>[اوراے حکم دے دیا کہ امشریک کے گھر میں عدت گز ارے، پھر فرمایا: و دالیی عورت ہے کہ جہاں میرے صحابہ ّ جمع ہوئے رہتے ہیں۔ [اس کے پاس نے مہاجرین آتے رہتے ہیں] (^) [اپنے چیا کے بیٹے عمرو] (١) ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزار [پس اس کے پاس رہو] (۱۰) کیونکہ وہ ایک نامینا آ دمی ہے، اس کے ہاں تو اپنا کیڑا اتار عتی ہے [ کیونکہ وہاں جب تو اپنا دویشا تارے گی تو وہ تجھے نہیں دیکھے سکے گا ] (" ) پھر جب عدت سے فارغ ہوجائے تو مجھے اطلاع کردینا [پسوه اس کے گھریطی گئی] (۱۳) اورعدت پوری ہونے تک وہیں رہی ا<sup>(۱۳)</sup> حضرت فاطمہ بنت قیس نے کہا: پھر جب میری عدت کِرْرگی تو میں نے نبی اللہ کو بتایا کہ معاویہ بن ابوسفیانؓ اور ابوانجھمؓ [اور اسامہ بن زیڈ] (۱۳) نے مجھے منگنی کا پیغا م بھیجا ہے تو رسول اللہ النہ کا نے فرمایا: جہاں تک تعلق ہے ابوانجھم کا تو وہ [ابیا آ دمی ہے جوعورتوں کو بہت مارتا ہے] (د) اس کیے اپنی لاٹھی کندھے ہے اتارتا ہی نہیں اور باقی رہا معاویہ بتو وہ نادار آ دمی ہے اس کے پاس مال نہیں

۳۱۸۲ مسلم ۳۲۸۲

<sup>--</sup> مسلم ١٩٤

سم ... تصميح من الى داؤو ٢٠٠٥

۵- صحیح سنن انسالی ۱۸۸۳

۳- سلم ۲۱۸۸

ے- مسلم P 191

۱۳٬۱۱٬۸ مسلم ۱۳٬۱۱٬۸

<sup>9-</sup> مسلم ۳۹۹۳، ابن کمتوم کے نام کے پارے میں دوایات میں اختلاف ہے کیچھوگوں نے 'عمرو' اور کیچھنے 'عبداللہ'' بتایا ہے: شرح النودی: ۱/۱۹۰۳

<sup>-10</sup> مثلم ۲۲۸۳

ا ۱۲- مسيح سنمن الى داؤر ٢٠٠٥

<sup>-10.11</sup> مسلم 1914

[بان] (''اسامہ بن زید کے ساتھ نکاح کرلیں ، لیکن میں نے پندنہ کیا[اوراپنے ہاتھ سے ناپندیدگی کا اشارہ کر کے یوں
کبداسامہ!!اسامہ!!] (''آپ ایک نظیفے نے فرمایا:اسامہ سے نکاح کر لے[اللہ اوراس کے رسول الکیفنے کی اطاعت تمہارے
حق میں بہتر ہے] ('' تو میں نے اس سے نکاح کرلیا[تو اللہ تعالی نے جھے ابن زید کے ساتھ شرف بخشا اوراللہ تعالی نے جھے ابن زید کے ساتھ شرف بخشا اوراللہ تعالی نے جھے ابن زید کی وجہ سے عزت بخشی آ ('') اللہ تعالی نے اس نکاح میں بھلائی رکھ دی اور میری زندگی قابل رشک ہوگئی۔

۲-(۲۲۵) عدت والی عورت کے لیے اپنے ضروری کام کے لیے دن کے وقت با برنگلنے کے بار نگلنے کے بار نگلنے کے بارے میں رسول النوائید کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 ضروری کام کے لیے عدت گزار نے والی عورت کااپنی جائے عدت سے نگلنے کا جواز۔

🖈 بعض او قات ضرورت ممنوع چیز وں کو جائز کردیتی ہے۔

😽 ابوقت ضرورت عورتوں کے لیے گھرسے باہر بعض کا م کرنے کا جواز۔

## دلائل:

حدیث جابر بن عبداللہ : (۵) وہ فرماتے ہیں: میری خالہ کو [تین ] (۱) طلاقیں ہو گئیں تو انہوں نے اپنی مجوریں کا نے کا ارادہ کیا [ایک روایت میں ہے کہ وہ مجبوریں کا نے نکلیں تو انہیں ایک آ دمی ملا ] (۵) تو اس آ دمی نے انہیں ڈا نٹا (۱) اور کیجوروں کی طرف آ (۹) جانے ہے روک دیا تو وہ نجی اللہ کے پاس آ کمیں [اوران سے اس واقعہ کا ذکر کیا آ (۱) آ ب جا کمیں آ (اور کیجوروں کی طرف آ (۱) فرمایا: کیوں نہیں! [آب جا کمیں آ (۱) اور کیجوریں کا ٹیس کیونکہ ممکن ہے کہ آب صدقہ کریں یا کوئی بہود کا کام کرس (۱) ۔

F197 -MP.1

مسلم 19۸

۵- ستم ۵۵ تا ۲- مین داکمواریوه

۱۲،۱۰۱۰ متدرک ما م ۲۰۷/۳

A- ليك روايت مي ب كداس آوي في أيس محجوري كاف يدمنع كرويام يح من الي واؤو Poll

<sup>-</sup> سيخ شنن ابن ماجه ١٦٥٠

ا- تسيخ منن الى داؤ داا ١٢٠ وسيح سنن ساكى ٣٣٣٢

r- سام اور او داؤ د کی روایت می المعروف " کی جُد" خیر" کالفظ آیا ہے۔ دیکھیں سلسلة الا عادے السحیة ۲۳۱ معنی دونوں کا قریب قریب ہے۔

## ۳-(۲۲۲) رسول التعلیقی کاولادت کے بعد مطلقہ کی علیحد گی کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 طلاق رجعی بوی سے فائد دا شانے میں مانع نہیں۔

😽 ووران عدت شو ہرر جوع کا حق رکھتا ہے عدت گز رجانے کے بعدر جوع کا حق سا قط ہو جائے گا۔

المدكى عدت وضع حمل كے ساتھ ختم ہوجائے گا۔

### دلائل:

صدیث زیر بن العوام (() ام کلثوم بنت عقبہ جو کہ ان کی زوجیت میں تھیں [ نے انہیں ٹاپند کیا کیونکہ زیبر بیوی پر تخت ہے (() تو ان کی بیوی نے ان ہے کہا: مجھے طلاق دے دوں پھر رجوع کر لوں (اوروہ حالمہ تھیں) [ حضرت زیبر نے فرمایا: یہ بات آپ کے لیے سودمند نہیں کہ میں آپ کوایک طلاق دے دوں پھر رجوع کر لوں (اس نے کہا: میں اس میں راحت محسوں کرتی ہوں (() تو انہوں نے اسے [ایک طلاق آ) (() وے دی پھر جب وہ نماز کے لیے چلے گئے [ تو ان کی بیوی نے اپن لونڈ ی ہے کہا کہ درواز ہے بند کرد ہے آپ پھر جب وہ دوالی آئے تو ان کی بیوی ایک بیکی کوجنم دے چکی تھی بیوی نے اپن لونڈ ی ہے کہا کہ درواز ہے بند کرد ہے آپ تو انہوں نے کہا اے کیا ہوگیا ؟ [ ابومعیط کی بیٹی آ ( ) مجھے دھوکا و کے گئے ۔ اللہ اے اس کیا ہوگیا ؟ [ ابومعیط کی بیٹی آ ( ) مجھے دھوکا در کے گئے ۔ اللہ اے اس کی بیوی کا بدلہ دے پھر وہ نی سولی نے گیا آ نے [ اور آپ سولی کی بیٹی گیا ، اے نکاح کا آپ سولی کی بیٹی گیا ، اے نکاح کا آپ سولی کی بیٹی گیا ، اے نکاح کا بیا مجھے دو۔

ا- مسيح منن ابن ماجه ١٦٣٧ اور ارواء الغليل ١١١٤

٨٠٤٠ ٢٠٥٠ متدرك عاكم ٢٠٩/٣ اوريهتي ناست من كبري مين روايت كياب، وكيفين ١٨٠٠٠

## ۸-(۲۲۷) رسول التعلیق کاعدت والی عورت کے سوگ کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 تین دن سے زیادہ سوگ منانے کی حرمت ماسوائے خاوند کے کہاں پر چار مینے دس دن ہے۔

اس بات کابیان کہ عدت والی عورت اپنے سوگ کے دنوں میں سرمہ نہ لگائے گی، نہ خوشبولگائے گی، نہ ریجے ہوئے کپڑے بہنے گی اور نہ جناز ہ کے پیچھے جائے گی۔

🖈 عدت گزارنے والی کے لیے سرمہ لگانے کاعدم جوازخواہ علاج کے لیے ہویا کسی اور مقصد کے لیے ہو۔

🖈 اس بات کابیان که اسلام نے سوگ وغیرہ میں تمام جاہلا نہ عادات کو باطل قرار دیا ہے۔

### دلاكل:

ا - حدیث ام عطیہ (۱) انہوں نے کہا: بی ایستے نے فرمایا: اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاوند کے علاوہ کی پر بھی تین دن سے زیادہ سوگ کر ہے، (خاوند پر سوگ منا نے والی) ندتو سرمہ لگائے گی انہ خوشبوا ستعال کر ہے گی انہ اپنے گی سوائے یمن کے دھاری دار کپڑے کے [بمارے لیے (ایے مسائل سے) پاکیزہ ہوتے وقت رخصت دی گئی کہ جب ہم میں سے کوئی عورت (مابواری وغیرہ سے فراغت کے بعد) پاکیزگی کے لیے مسائل کے لیے خال کر بے تو وہ اظفار کے عود کا ایک گئر ااستعال کر لے اور ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا آ (۱) کے لیے خسل کر بے تو وہ اظفار کے عود کا ایک گئر ااستعال کر لے اور ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا آ (۱) کے لیے خسل کر بے تو وہ اظفار کے عود کا ایک گئر ااستعال کر ایادہ گئے گئے گئی اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ علیہ اس کی آئی تھوں میں سرمہ لگا سے تو کیا ہم اس کی آئی تھوں میں سرمہ لگا سے رسول اللہ علیہ اس کی آئی تھوں میں سرمہ لگا سے تو کیا ہم اس کی آئی تھوں میں سرمہ لگا سے معلیہ اس کی آئی تھوں میں سرمہ لگا سے تو کیا ہم اس کی آئی تھوں میں سرمہ لگا سے معلیہ اس کی آئی تھوں میں سرمہ لگا سے معلیہ میں معلوں میں سول اللہ میں سے میں سول کیا ہے اس کی آئی تھوں میں سرمہ لگا سے معلیہ میں سول کیا گئی تھوں میں سرمہ لگا سے معلیہ میں سول کیا گئی کی معلی کی آئی کھوں میں سرمہ لگا سے معلی کی آئی کھوں میں سرمہ لگا سے میں سول کھیں سے میں سول کی سے معلیہ میں سول کھیں سول کی سے معلی کیا کہ کی کے معلیہ میں سول کیا گئی کو سول کھیا گئی کو معلی کیا گئی کو سول کی اس کی انہ میں سول کیا گئی کھوں میں سول کھی کیا گئی کیا گئی کی کھوں میں سول کیا گئی کو سول کھوں میں سول کی کھوں میں سول کیا گئی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کیا گئی کو سول کیا گئی کے معلی کو سول کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کھوں میں سول کھوں میں سول کی سول کی کھوں کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کھوں میں سول کی کھوں میں سول کی کھوں کی کھوں میں سول کی کھوں میں سول کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں میں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی ک

بخاری ۵۳۳۳

عاری ۵۳۳۳ -۳ غاری ۵۳۳۳

<sup>-</sup> بخاری ۱۵۲۸، موطالهم یا لک ۵۹۷/۲

۹- بخاری ۵۳۳۹

النسطينة نے فرمایا: مصرف چار مبینے اور دس دن ہیں جبکہ اس سے پہلے تم میں سے ایسی عورتیں ہوا کرتی تھیں جو پوراا یک سال گزرنے کے بعد مینکیاں پھینکا کرتی تھی۔

"- حدیث حمیدین نافع (۱) انہوں نے فرمایا: پیس نے زینب بنت ابوسلمہ سے بو چھا کہ یہ بینگنیاں بھینئنے کا کیا قصہ ہے؟ تو زینب نے جواب دیا کہ کی عورت کا جب خاوند فوت ہوجا تا تو وہ ایک بوسیدہ اور تاریک مکان میں داخل ہو جاتی اور ایک سال گزر نے سے پہلے خوشبوکو ہاتھ بھی ندلگاتی ۔ بھر سال گزر نے سے بعد جاتی اور ایک سال گزر نے سے بعلے خوشبوکو ہاتھ بھی ندلگاتی ۔ بھر سال گزر نے سے بعد گلدھا، بکری یا پرندہ لا یا جاتا تو وہ اس جانور کے ساتھ اپناجسم رگزتی اور بہت کم ایسا ہوا کہ اس نے کسی جانور کے ساتھ اپنا جسم رگز تی اور ایسینگنی دی جاتی تو وہ اسے بینکتی ۔ اس کے بعدوہ خوشبویا اس جسم رگز اہواوروہ زندہ رہا ہو۔ پھروہ اس مکان سے نگلتی تو اسے بینگنی دی جاتی تو وہ اسے بینکتی ۔ اس کے بعدوہ خوشبویا اس جسی چیز کو ہاتھ لگا تھی ، امام ما لک سے پوچھا گیا کہ (حدیث میں جولفظ آیا ہے کہ )''افتھا خس کرتی'' اس کا کیا مطلب جب ؟ تو آپ نے فرمایا:''اس کے ساتھ اپنا جسم ملی تھی''۔

يخاري عصص اورموناامام مالك ما/ ٥٩٤

<sup>-</sup> بخاري ۵۳۳۴ اورموطالهام ما لک ۵۹۹/۳

پانچواں باب بیوی کوطلاق کا اختیار دینے کے بارے میں اس میں(۲) نیلے ہیں۔ ۱-(۲۲۸) بیوی کوطلاق اختیار دینے کے بارے میں رسول التّعلیقی کافیصلہ کہ وہ طلاق نہیں ہے احکامات:

🖈 اس بات كابيان كه مهينه بهي انتيس دن كابوتا باور بهي تميس كا 🗸

🖈 اہم امور میں آ دمی کا اپنے والدین سے مشورہ کرنا۔

🖈 جوبات الله اوراس كے رسول اللہ كا كوليندا ٓئے اس برخوشى كے اظہار كا جواز\_

🛠 اس بات کابیان کیخیر ( یعنی بیوی کوخاوند کے ساتھ رہنے یا ندر ہے کا اختیار دینا ) طلاق نہیں ہوتی۔

## دلاكل:

ا - حدیث ام المونین عائش (ا) بیتی رسول النتی نے اصم الفاقی کے دوا کی مبین تک اپنی ہویوں کے پاس نہیں جا کیں گئی آئی ہویوں کے ان نہیں جا کیں گئی آئی ہویوں کے جب اللہ تعالی اللہ تعلیم کو اپنی ہویوں کو اختیار دینے کا حکم دیا [ حضرت عائش نے فرمایا: رسول النتیک میرے پاس نشریف لاے تو میں نے کہا: اللہ کے رسول واختیار دینے کا حکم دیا [ حضرت عائش نے فرمایا: رسول النتیک میرے پاس نشریف لاے تو میں نے کہا: اللہ کے رسول النتیک فی آئی میں کہ ایک مبین تک ہمارے پاس نہیں آئی کی گور مول النتیک فی استیک استیک اللہ النتیک نے فرمایا: میں کہا ور النتیک نے فرمایا: میں کہا ہوں، جدی ہے انتیک دن کا ہے آئی گورسول النتیک نے آئاز جھے کیا اور فرمایا: میں تم ایک بات کہنے لگا ہوں، جدی کے انتیک دن کا مخورہ کی نیس دیں گے۔ جسم نے ایک اللہ تعالی کے گھررسول النتیک کو معلوم تھا کہ میرے والدین جھے آپ کیا تھا کہ کے حضرت عائش نے تمایا کہ پھررسول النتیک کو معلوم تھا کہ میرے والدین کے حضرت عائش نے تمایا کہ پھررسول النتیک کے خور مایا: بے شک اللہ تعالی نے فرمایا ہے: '' یا ابھا النبی فیل لازوا جک …عظیما ''دن (اے میرے نی ! آپ اپنی ہویوں ہے کہ درجیح کے اگر تہمیں دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگیاں چاہئیں وائیس تو آئیس تمہیں تھی ہوں ہے کہ دول اور آخرت کی بھلائی چاہئی ہو بیا کے ساتھ تہمیں رخصت کر دول۔ اور اگر تہمیں اللہ اور آئی رسول چاہئی ہو گئیس کی خوش رنگیاں چاہئی ہو گئیس کے ایک اللہ نے قبل کر نے والوں کے لیے اجرعظیم اور آئیس تمہیں اللہ اور آئیس تمہیں تو تیک بھلائی چاہئی ہو گئیس کے ایک میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اجرعظیم اور آئیس کی میں کی کرائی کی اللہ کی کرائیس کی خوش میں سے نیک عمل کرنے والیوں کے لیے اجرعظیم کو دور اور آئیس کی کرائیس کرائیس کی کرائیس کی کرائیس کی کرائیس کرائیس کی

<sup>-</sup> بناري ده سم

<sup>-</sup>r مسم --۱ ۱ ۱ وارقطن ۱۰/۳۳ --

۱۶۳۰ مسلم ۱۸۰ س، احمد ۱۸۳۲

<sup>-</sup> الافزاب آيت نم ١٩٠٠ ra .ra .ra .ra

تياركر ركها ب) توميس نے كہا: اس ميں والدين سے مشورہ لينے والى كون كى بات بي؟ ميں الله تعالى اور اس كرسول، مناسنہ اور آخرت والے گھر کو چاہتی ہوں [جب انہوں نے اللہ کے رسول منابعہ اور آخرت والے گھر کو اختیار کیا تو رسول النظاف ك چرب يرخوشى كى جھلك نظرة كى إ() [ميس نے كہا: ميں جا ہتى ہوں كرة ب الله اين كى بيوى كويد نہ بتا كيں كه ميں نے آپ ايستان كواختيار كيا ہے تو آپ ايستان نے فرمايا: مجھ سے اگر كى بيوى نے بوچھ ليا تو ضرور بتاؤں گا كيونكه الله تعالی نے مجھے ختی کرنے والا اور تکلیف پہنچانے والا بنا کرنہیں بھیجا ہے بلکہ سکھانے والا اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا بي [(١) پھرة بياني نے تمام جرول كے چكر لكانے شروع كيے اور فرمايا: عائش نے يول جواب ديا ہے تو سب يويول نے کہا ہم بھی وہی کچھکہتی ہیں [جوعا نشٹ نے کہا ہے ] <sup>(۳)</sup> اپس بقیدامہات الموشین نے بھی ای طرح کیا جیسے عا نشٹ نے کیا تھا] (\*) اور تمام نے باری باری اس طرح کہا کہ اللہ،اس کے رسول مطابقہ اور آخرت والے گھر کواختیار کرلیا] (د) جب رسول التُعَلَيْظَة نے انہیں اختیار ویا اور انہوں نے الله، رسول اور دار آخرت کو اختیار کرلیا تو یہ بات طلاق شار نہ ہوئی کیونکہ انہوں نے نی ایک کواختیار کرلیا تھا] (۱)

 حدیث عائشہ ": (۵) انہوں نے فر مایا: رسول الله علیہ نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا تو یہ بات طلاق نہیں تھی [ایک روایت میں ہے آپنایشہ نے اس چیز کو ہمارے خلاف کچھ بھی شارنہ کیا] (^)

سا - حديث عائشه ": (٩) انهوں نے فرمایا: رسول التَّعَلِينية نے جمیں اختیار دیا تو بم نے آپ عَلِینیهُ کواختیار کرلیا [ سوائے ایک بدوئ عورت کے، کدوہ چلی گئی ] (۱۰) تو آ یہ اللہ نے اس اختیار کوطلا ت وغیرہ شارند کیا۔

طبري٠١/١٠٠

مسلم ۱۹۷۳ -1

طبری ۱۰/۱۰ ۲۹۰/۱۰

بخاری ۲۸۷۳

لتحيح سنن النسا كم ٢١٤

سيح منن النسائل ٣٢٣١

للتيح سنمن النسائي ٣٢٢٣

منتي منن ابن ماجه ۲۰۵۳

ط ز ۱۰/۱۰ م

## r-(۲۲۹) رسول التعلیق کااس لونڈی کے بارے میں فیصلہ جو کسی خاوند کی زوجیت کی حالت میں آزاد کردی جائے

#### احكامات:

اسبات کابیان که جب اونڈی کسی غلام کی زوجیت میں ہواور آزاد ہوجائے تواسے اپنے بارے میں اختیار درجائے گا۔ دیاجائے گا۔

اس کے لیے ہوآ زادکرے۔

الله مروه شرط جو كتاب الله مين نبيس ب يا الله اوراس كرسول مالله كرحكم مح مخالف ب، و وباطل ب-

جوہال کی پرصدقہ کیاجائے اس کے لیے اس مال کی ملکت کا ثبوت، وہ مال اس کا ہوگا اور صدقہ کی حدے نکل جائے گا۔

﴿ وولونڈ ی جے اختیار دیا گیا اور اس نے اپنے آپ کو اختیار کرلیا ، اس پرعدت واجب ہونے کا بیان ۔
 ولائل:

ا حدیث عائشہ نا بررہ کا کواقعہ میں تین سنتیں سامنے آئیں، اے آزاد کر کے افتیار دیا گیا [رسول اللہ علیہ نا کے استیار دیا تھا] ('') [اس کا فاوند غلام تھا] ('') [بریرہ کا نے کہا: میرا فاوند جھے جتنا بھی مال دے دے میں اس کے پاس نہیں تفہروں گی آ ('') [اس لیے اس نے اپنے آپ کوافتیار کیا آ (د' اور [اس کے گھر والوں نے اسے اس شرط پر بیخنا چیا با کہ اس کی میراث کی ملکت ان کے لیے ہوگی، اس کا ذکر نی میان کے پاس کیا گیا تو آ ('') آپ میلیہ نے فر مایا: [عائشہ نے میراث اس کے لیے جو آزاد کرے [پھر آپ میلیہ کھڑے ہوئے ور مایا: [عائشہ نے میراث کیا جو اللہ کیا ہے جو الی شرطیں لگاتے ہیں جو اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد وثناء کے بعد آپ میراث ان لوگوں کی حالت کیا ہے جو الی شرطیں لگاتے ہیں جو اور لوگوں کو خطبہ دیا۔ اللہ کی حمد وثناء کے بعد آپ میراث کی حالت کیا ہے جو الی شرطیں لگاتے ہیں جو

<sup>-</sup> ئۇرۇ شە-ھ

<sup>-1.3.7</sup> مسلم 2.7.3.6

٣٤٦١ ملم ٢١ ١٣

<sup>·-</sup> تستيم منها لي ۲۲۲۶

آباب الله مين بين بين بين بين الما كوآزاد كردواوراس كي ميراث برطكيت ميري بوگي، كتاب الله كازياده حق بياور الله الله تعالى كي شرطين زياده مضبوط بين اور بروه شرط جو كتاب الله مين نين بي باطل باگر چيوشر طيس بمون، رسول الله عن الله تعليق في الله الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعلي في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق في الله تعليق ف

۲- حدیث ابوهریر از در کریں تو لونڈی کے انہوں نے فر مایا: حضرت عا کشٹ نے چاہا کہ کوئی لونڈی فرید کر آزاد کریں تو لونڈی کے گھر والوں نے بیشرط لگائی کہ اس کی میراث ہمارے لیے ہوگی۔انہوں نے بیہ بات رسول الشعالیہ ہے ذکر کی تو آ پہلیہ نے فر مایا: اس وجہ ہے آ پ اپنا ارادہ ترک نہ کریں کیونکہ میراث اس کے لیے ہے جو آزاد کرے [اورایک اور روایت میں ہے میراث اس کے لیے ہے جو اس نعمت کی سریری کرتا ہے ا

سو- حديث ابن عبال : (٤) بريرة كاخاوندايك سياه فام غلام تفاجس كانام مغيث تفاء ابن عبال في فرمايا: من

<sup>·</sup> صحیح منن النسائی ۳۲۶۸

<sup>-</sup> مسلم ٢٤٦٥

۳- سلم ۲۰ ۲۳

٦١،٧- مسلم ٢٤٦١ عائشٌ كياروايت يـــ

٥- مسلم ٢٤٦٦

<sup>-</sup> اممد ۱۸۱/۱، بیشی نے مجمع الزوائد میں کہا ہے اس کے تمام راوی سیح بخاری کے ہیں ۳۳۲/۳

ات دیکھا کرتا تھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا،اس کی آنکھوں ہے آنو بہا کرتے تھے،رسول
التہ علیہ نے بریرہ کے بارے میں چار فیسلے کے: آپ ایس کے فیصلہ کیا کہ میراث کا حقداروہ ہے جوآزاد کرتا ہے، پھر
آپ علیہ نے بریرہ کو اختیار دیا،اورائے تھم دیا کہ وہ آزاد کورتوں والی عدت گزار اوراس کے لیے صدقے کی کوئی چیز
آئی تو اس نے اس سے پچھے حضرت عائشہ کو بطور ہدیہ بھیجا، حضرت عائشہ نے جب بی ایس کے لیے صدقہ ہے اس کا ذکر کیا تو آپ

## چھٹا باب

ظہار (لیعنی اپنی بیوی کو ماں یا بہن کی طرح کہنے ) اور تحریم (لیعنی اللہ کی حلال کردہ چیز وں کوایئے او پرحرام کرنے کم اللہ کی حلال کردہ چیز وں کوایئے او پرحرام کرنے ) کے بارے میں اس میں (۵) نیلے ہیں۔

۳٩

## 

#### احكامات:

اللہ خاوند کی شکایت قاضی کے پاس لےجانے کا جواز۔

🖈 ظبار جابليت ميس طلاق شار موتاتها -

🕁 ظہاروالی آیت کاشانِ نزول اور بیسور ۂ مجادلہ کی مہلی آیت ہے۔

🖈 خاوند پر عا کد ہونے والے غارہ میں بیوی کے خاوند کے ساتھ تعاون کی مشروعیت ۔

🖈 ظبار کے غارہ کی وضاحت۔

### دلائل:

حدیث خویلہ بنت مالک بن نقلبہ (۱) انہوں نے فرمایا: میرے فاونداوی بن صامت نے میرے ساتھ ظہار کیا۔
میں اس کی شکایت کے کررسول النتھ کے پاس آئی تو رسول النتھ کیا ہے میں کرار کرنے گے اور
فرمانے گے: اللہ ہے ڈرو، وہ تیرے چچ کا بیٹا ہے [عائش نے فرمایا: پاک ہے وہ ذات جس کا سننا ہر چیز پر محیط ہے، میں
خولہ بنت نقلبہ کی با تیں سن رہی ہوں، کچھ با تیں مجھے اچھی طرح نہیں سائی وے رہی تھیں، جب وہ رسول النتھ کیا ہے اس نے فاوند کا شکوہ کررہی تھی، کہر ہی تھی اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ قول النہ یہ تیں ہوں، وہ جھی ہو چھی ہوں اور ولاوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے آت اس نے میرے بید ہو اس نے میرے بارے میں تیرے حضور شکایت کرتی ہوں] (۱) وہ ای طرح کہتی رہی یہاں تک کرتر آن پاک ساتھ ظہار کرلیا ہے، اے اللہ قول النہی تعجاد لک فی ذوجها) (۱) (یقینا اللہ تعالی نے اس مورت کی بات تی جو تجھ سے ایک شرح سے بارے میں تکرار کر رہی تھی) کفارے کی فرضیت تک ، تو آ ہے تاہی نے فرمایا: وہ ایک گردن آزاد

ا- تستيح من ابوداؤد ١٩٣٣

المحيح منن ابن باب ١٦٤٨، عروة بمن زيير كَ عا كشّ ساردايت

کرے گا،خولہ نے کہا: اس کی گنجائش اس کے پاسٹیس ہے۔ آپ لیک نے فرمایا: سلسل دو مینے روز ہے، اس نے کہا: اللہ کے رسول ہوئے اور قو بہت ہوڑھا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ لیک نے فرمایا: ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس نے کہا: اللہ کے رسول ہوئے اپنی ایس کوئی چر نہیں جے صدقہ میں دے سکے، حضرت عائش نے فرمایا: اس لیح ایک ٹوکرا مجبوروں کا آئے، میں نے کہا: اللہ کے رسول ہوئے اپنی اپنی طرف سے اس طرح کا ایک اور ٹوکرا دے کر اس کی مدد کروں گ، آپ میں اپنی طرف سے اس طرح کا ایک اور ٹوکرا دے کر اس کی مدد کروں گ، آپ میں نے فرمایا: بہت اچھا! تم جاؤ اور اس کی طرف سے ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلا دواور پھرا پے جپا کے میٹے کے گھر واپس جلی جاؤ [ابوسلمہ کا کہنا ہے کہ روایت میں لفظ ''عرق' 'استعال ہوا ہے اور عرق اتنا ہوا ٹوکرا ہوتا ہے جس میں پندرہ واپس جلی جاؤ [ابوسلمہ کا کہنا ہے کہ روایت میں لفظ ''عرق' 'استعال ہوا ہے اور عرق اتنا ہوا ٹوکرا ہوتا ہے جس میں پندرہ صائ ( تقریبا ساڑ ھے سنتیں کلوگرام ) مجبوری آجاتی ہیں آ

## ۲-(۲۳۱) رسول التعليق كاظهار كے كفارہ كے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

- 🖈 ظبار کا کفارہ اوا کرنے سے پہلے بیوی کے پاس جانے کی حرمت کا بیان۔
- ہ خلبار کے غارہ کا بیان اوروہ بالتر تیب،گردن آزاد کرانا ، دومبینوں کے سلسل روزے رکھنایا ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔
  - ا سبات کابیان کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حکم پرصبر کرتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول میں ہے کہ کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔ دل و جان سے تسلیم کرتے تھے۔
    - ہ ازدوا بی تعلقات کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ظہار کے غارہ میں تخی برتی گئی ہے۔ ولائل:

حدیث سلمہ بن صحر البیاضی ": (۲) [الانصاری]: (۲) انہوں نے فر مایا: میں عام مردوں کی نبست بیوی ہے زیادہ صحبت کیا کرتا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں بیوی کے ساتھالی کسی بھی حرکت سے ڈرا، جس کا اثر صبح تک میرے

تصبح مثن ابوداؤر 1 19۳

ا- تستيم منن ابوداؤ د ١٩٣٣

۳- مسیح منن التریدی ۹۵۹

رہا تھ رہے اس لیے میں نے رمضان کے گزر نے تک ظہار کرلیا،ایک رات وہ میری خدمت میں مصروف تھی کہ ا جا تک اس کے جسم کے کسی جھے ہے کیٹر ااٹھ گیااور میں بے تابانہ اس پر گر گیا[اوراس کے ساتھ جماع کرایا]() جب صبح ہوئی تو میں نے اپنے قوم کےلوگوں کے پاس جا کراس واقعہ کا ذکر کیا اوران ہے کہا کہ میرے ساتھ رسول النمائي کے یاس چلو، انبوں نے کہا:اللہ کو تتم اللہ علی جا کیں گے،ایہا ہواتو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں اپنی کتاب میں آیات اتاروے گا یا رسول الله علی میں کوئی ایس بات کہدویں گے جو ہمارے لیے عار بن کررہ جائے گی، ہم تمہیں تمباری غلطی سے سیرو کرتے ہیں،تم اکیلے بی اس کی سز انجنگتو، جاؤاورا پنامعاملہ رسول النہ اللہ سے ذکر کرو] (\*) میں نبی کیلئے کے یاس گیااور جا كرانبين يه بات بتائي تو آ يعلي في في مايا: ابوسلمه! تم في ايما كيا، ميس في كها: بان الله كرمول ميكي ميس في ايما کیا۔ دو دفعہ کہا۔ میں اللہ کے فیصلے پرصبر کرنے والا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق میرے بارے میں فیصلہ ° کریں۔ آپ آیٹ نے فرمایا: گردن آزاد کرو۔ میں نے کہا: اس ذات کی قتم! جس نے آپ آپٹائٹے کوفق کے ساتھ بھیجا ہے میری ملیت میں میری اس گردن کے علاوہ کوئی گردن نہیں ہے۔ آپ تالیف نے فرمایا: تو پھرمسلسل دومبینے کے روز ہے ر کھوتو میں نے کہا جو کچھ میں نے پہلے کیا ہے، روز ہے ہی کی وجہ ہے تو کیا ہے۔ آ سے اللہ نے فرمایا: تو پھرایک وس (۳) تحجور س ساٹھ مسکینوں کو کھلا و تو میں نے کہا:اس ذات کی قتم! جس نے آ پیافتے کو تق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم نے رات بھو کے اُزاری ہے، گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ ایک نے فرمایا: تو پھریوں کرو کہ بنوزریق کے صدقہ کرنے والے آ دمی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں کافی تھجوریں دے دے گا،ان میں سے ایک وسق ساٹھ مسکینوں کو کھلا دینااور بقیہ این کھانے کے لیے گھر لے جانا۔ میں اپن توم کے ماس آیا اور کہا:تمہارے ہاں مجھے تگدلی اور بری رائ مل اور بی میان کے بارے مجھے وسعت قلبی اور اچھی رائے ملی ، انہوں نے مجھے تمبار اصد قد لینے کا حکم دیا ہے۔

Pol سيم منن ابن ماب ڪ ١٦٥

وس ما خصال كالك يانه (جوتم بالك و بالك و بالأمام بمآب)

## ٣- (٢٣٢) رسول التعليقية كااس بات كے بارے ميں فيصله كه ظہار كا كفاره ايك بى ب

#### احكامات:

ت اس بات کابیان کے ظہار کا کفارہ ایک ہی ہے اوروہ کم یازیادہ نہیں ہوسکتا۔

🤝 بی ایستی کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت وارشاد کے اسلوب کی تفصیل \_

🖈 واعیان حق کے لیے راہنمائی کہ وہ اپنی دعوت میں موعظہ حسنہ اور حکمت کا اسلوب اپنا کیں۔

دلاكل:

ا- حدیث سلمہ بن صحر البیاضی " : (۱) نبی اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے اس ظہار کرنے والے کے بارے میں، جو کفار دادا کرنے سے پہلے ہم بستری کرلے، فرمایا: اس پرایک ہی کفارہ ہے۔

۲- حدیث ابن عبال (۱) ایک آدی نی می ایستان کی پاس آیا، اس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، اور [ عارہ اوا کر نے سے پہلے ] (۱) اس کے ساتھ ہم بستری کر کی تھی۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول میں ایستانی بیس نے اپنی بیوی کے ساتھ ظہار کیا تھا، کین غارہ اوا کرنے سے پہلے اس کے ساتھ ہم بستری کر کی ہوتو آ پے بیٹ نے فرمایا: اللہ تم پررحم کرے، حمیس ایسا کرنے پرکس چیز نے ابھارا؟ تو اس نے کہا: میں نے چاندنی میں اس کے پاؤں کی پائل دیکھی [ تو اپ آ آ پ پر تابعی اس وقت تک تابعی جاندی سے اور فرمایا: اب اس کے پاس اس وقت تک نہیں جانا جب تک وہ کام نہ کرلوجس کا اللہ تعالی نے تمہیں تھم دیا ہے۔

ا- صحیح سنن التر مذی ۹۵۷

r- تسيح-نن الترندي ٩٥٨

۳۰ میچسنن این ماجه ۲۰ ۲۰

## ۴-(۲۳۳) ظہار کے فیصلے کی طرح رسول اللہ کا اس آ دمی کے بارے میں فیصلہ جس نے رمضان میں دن کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرلی

#### احكامات:

اس بات کا بیان کر مضان می (روز کی خلطی بوجاتی یا کوئی گناه سرز د بوجاتا تو و و اے بہت برا دیال کرتے۔ اس بات کا بیان کے رمضان میں (روز کی حالت میں ) بیوی کے ساتھ ہم بستری کا کفار و د بی ہے جو طہار کا ہے۔

🖈 نجیلید کی اپن امت کے لیے رحمت اور فقراء ومساکین کے لیے شفقت و ہمدر دی کا بیان ۔

دلائل:

ا- حدیث ابوهریة "زا" انہوں نے فرمایا: ایک دفعہ بم نی الیسٹی کے پال بیٹے ہوئے سے کہ اچا تک آپ علیہ ایک ایک ایک ایک دفعہ بم نی الیسٹی کے پال بیٹے ہوئے سے کہ اچا تک ہوا؟ اس علیسٹی کے پال ایک آ وی آ یا اوراس نے کہا: اے اللہ کے رسول عالیہ ایس ہاک ہوگیا، آپ علیہ نے نی کہا جوا؟ اس نے کہا جس نے آرمضان جس آ اور نے کہا علی ایس نے کہا: نہیں! آپ علیہ نے نو چھا: کیا دو مہینے کے مسلسل پو چھا: کیا کوئی گردن (غلام یالونڈی) آ زاد کرسکتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ علیہ نے نو چھا: کیا دو مہینے کے مسلسل روز ہے دکھا تا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! آپ علیہ نہیں! پھر نی روز ہے دکھا تا کھلا سکتا ہے؟ اس نے کہا: نہیں! پھر نی مسلسل ہوں اس نے کہا: نہیں اس کے گوگرا لواورا سے می اس کی ٹوگرا لواورا سے میں ہو جھے ہے زیادہ نا دار بھوں۔ اے اللہ کے رسول اللہ اللہ کا تی ایک قوگرا لواورا سے صدقہ کر دو، اس نے کہا: ان لوگوں میں جو جھے ہے زیادہ نا دار بھوں۔ اے اللہ کے رسول اللہ اللہ کا تی کہا: اس کے کھلکھلا کر دونوں جانب کی پھر ملی زمین کے درمیان میر ہے گھرانے ہے ذیادہ نا دار کھر کوئی نہیں ہے تو رسول اللہ اللہ کا تھر والوں کو کھلا دو۔ دونوں جانب کی پھر ملی زمین کے درمیان میر ہے گھرانے ہے ذیادہ نا دار کھر کوئی نہیں ہے تو رسول اللہ عالیہ اس کو کھلا دو۔ بینے کہا تا کے کھلکھلا کر میں جو بھی کہا نے گلیس بھر آ نے گلیس کے تو رسول اللہ عالیہ کوئی نہیں ہے تو رسول اللہ عالیہ کے درمیان کی رسی کے آپ کیس بھرآ نے گلیس بھر نے گلیس بھرآ نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس بھر نے گلیس

<sup>-</sup> بخاری ۱۹۳۹

r جناری ۱۸۲۲ مائش کیروایت سے۔

۳- بناري ۱۱۲۳ –۳

## ۵- (۲۳۳) رسول التوليف كاس شخص كے بارے ميں فيصلہ جواللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چيز اپنے او پرحرام کرلے

#### احكامات:

🖈 کمی آ دفی کا پی کمی ایک بیوی کے پاس زیادہ رہنے اورا پنے آپ کواس کے پاس دن کے دفت پابند کر لینے کا جواز

🖈 اس بات کابیان که رسول الله واقعه خوشبو پسنداور بد بونالیند فرماتے تھے۔

الله كى حلال كرده چيز كوحرام كرنے كى ممانعت\_

🖈 اس بات کابیان که کسی چیز کوحرام قرار دے دیناقتم ہے، جس کا غارہ ضروری ہے۔

🖈 جس نے اپنی لونڈی ، کھا نایا چینا حرام قرار دیااس پر کفارہ لازم ہے۔

### دلاكل:

ا- حدیث عائش (() انہوں نے فرمایا: بی اللہ شہداور میٹھی چیزیں پند کرتے تھے اور جب عصر کی نماز ہے فار غ ہوتے تو امبات الموشین کے ہاں ہے ہو آتے اوران میں ہے کی کے پاس زیادہ بیٹھ جاتے ۔ایک دن ام الموشین فضہ ہنت عرقے کی کے پاس فیار فی بھر کے تو میں نے اس پر غیرت کھائی اوراس کے منصہ ہنت عرقے کی کی تو میں نے اس پر غیرت کھائی اوراس کے بارے میں پوچھا تو جھے بتایا گیا: حفصہ کواس کی براوری کی کی عورت نے شہد کی کی تھے میں ہی تھی تو اس میں بارے میں پوچھا تو جھے بتایا گیا: حفصہ کواس کی براوری کی کسی عورت نے شہد کی کی تھے میں ہی تھی تو اس نے اس میں ہے تھوڑ اس بی تھی ہو اس لیے کھوری ہوگئی) تو میں نے دل میں کہا: ہم اس کا ضرور کوئی حل سوچیں گی ، پھر میں نے مورہ بنت زمعہ ہے کہا: (") رسول الشعر ہے تھی تر اس کے بیس نہیں! تو تم کہنا: 'تو پھر آپ ہے یہ بدیوکس چیز کی منافیر (ایک درخت کا بدیودار گوند) کھایا ہے ۔ جب وہ آپ ہے کہیں نہیں! تو تم کہنا: 'تو پھر آپ ہے یہ بدیوکس چیز کی آردی درخت کا بدیودار گوند) کھایا ہے ۔ جب وہ آپ ہے کہیں نہیں! تو تم کہنا: ''تو پھر آپ ہے یہ بدیوکس چیز کی آردی درخت کا بدیودار گوند) کھایا ہے ۔ جب وہ آپ ہے کہیں نہیں! تو تم کہنا: ''تو پھر آپ ہے یہ بدیوکس چیز کی آردی درخت کا بدیودار گوند) کھایا ہے ۔ جب وہ آپ ہے کہیں نہیں! تو تم کہنا: ''تو پھر آپ ہے یہ بدیوکس چیز کی آردی درخت کا بدیودار گوند کے لیے یہ بات نا قابل برداشت تھی کہان ہے بدیو آئے آ

<sup>-</sup> بخاری ۵۳۲۸

۳۱۱۳ مسلم ۱۱۲۳ س

٣- بخارى كى دوايت ٥٢٦٨ يى بكرمول الدُحفرت زينب بنت بخش ك يرس فعب تحقادران ك بال تشبدية تحقق من اور هند في مازش تارك .

کہ مجھے دفصہ نے شہدیلایا تھا، تو آپ کہنااس کی کھی نے عرفط (۱) کے درخت سے شہدلیا ہے اور میں بھی [انہیں م بی کہوں گی۔اے صفیہ! تم بھی ایسے بی کہنا، حضرت عا کشٹنے فرمایا: سود ڈکہتی ہیں: نبی ایک وروازے پر کھڑے ہوئے تو میں نے تمہارے ڈرےان ہے وبی گفتگو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر جب وہ سودہؓ کے قریب ہوئے تو انہوں نے کہا: ا الله كرسول الله المسالية إلى معافير كاياج؟ فرمايا نبيل! سودة في كما تو آب الله عالم الما يربيل ے ؟ آپ ایک نے فرمایا حفصہ نے مجھ شہدیلایا تھا[اورآئندہ مجھ نہیں پیول گا] (") توسورہ نے کہا: شایداس کی مھی نے عرفط سے شہدلیا ہے۔ پھر جب وہ گھو م کرمیری طرف آئے تو میں نے بھی ای طرح کہا، پھر جب صفید کی طرف یلئے تو اس نے بھی ای طرح کہا، پھر حفصہ کی طرف گئے تو حفصہ نے کہا:اے اللہ کے رسول علیہ ایس آپ کو ہی شہد نہ یلا وُں؟ آ ﷺ فرمایا بھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔حضرت عائشٹ نے فرمایا: سودةً کہتی ہیں کہ [سجان اللہ ] ( '' اللہ کی قتم! ہم نے حضرت کو شہدینے سے روک دیا۔حضرت عاکشہ فرماتی ہیں: میں نے اس سے کہا: خاموش ہوجا! لیمر جب حفصہ کی باری کا دن آیا تو انہوں نے آپ بایشنے ہے اپنے باپ کے گھر جانے کی اجازت ما نگی ، آپ بیٹے نے انہیں اجازت دے دک](۱) [ توحفصه این باپ کے ساتھ بات چیت کرنے ان کے ہاں چلی گئیں] (۱) جب بی ایک آئے اورانہیں گھر میں نه پایا <sup>(-)</sup> [تو آپ این نشخه نے اپنی لونڈ کی <sup>(^)</sup> [ماریة قبطیهٌ ] <sup>(۹)</sup> والدہ ابراہیمْ آ<sup>(۱)</sup> کو بلوا بھیجا، وہ حضرت حفصهٌ کے گھر : منابقہ کے ساتھ رہیں اور بیدہ ودن تھا جس دن و وعا کشٹے کے پاس آتے تھے (") [ "ا [حضرت حفصہ ٌوالیس لوٹیس تو مار بیہ تبطیه گواپئے گھر بایا، انہوں نے ماریہ قبطیہ کے باہر آنے کا انتظار شروع کر دیا اور بہت غیرت میں آئیں۔رسول اللہ میان این لونڈی ماریہ قبطیہ کو باہر نکالا تو حفصہ واخل ہو کمیں اور کہنے لگیں : جو آپ ایک ہے یاس تھی ، میں نے اے علیہ نے ابنی لونڈی ماریہ قبطیہ کو باہر نکالا تو حفصہ واخل ہو کمیں اور کہنے لگیں : جو آپ ایک ہے یاس تھی ، میں نے اے و کھ لیا ہے، آ پ اللہ نے مجھے د کھ دیا ہے، آ پ اللہ نے نے فرمایا: میں تجھے ضرور راضی کرلوں گا، میں تجھے ایک راز بتانے

ا- مرفط اس درخت کانام ہے جس کی گوند مغافیر ہے۔ ۲۰۱۶ مسلم ۲۹۲۳

۳- بخاری ۵۲۹۵ دند را

۵- مختخ الباری ۲۰۰۹ ۱۳٬۹٬۸٬۵۰۱ السنن الکبری بینتی ۱۳٬۹۰۸

۱-۱۰ طبقات این سعد ۲۱۳/۸

سبعات المن عقد ۱۳۸۸ ا- بعض روالات من بداناقا ظائب مین که و دخصه گن باری کا دن قدیه نمن مهید بن منصورا (۳۹۰ س

<sup>.</sup> 

والا بول المصحفوظ كراو](ا)

[ پھر آ پھر آ پھانے نے فر مایا: عا کشہ گومت بتانا کیونکہ میں تمہیں ایک خوشخری سنار ہا ہوں ، وہ یہ کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ابو بکر آ کے بعد خلافت کے منصب پر تمہارے والد فائز ہوں گے ] (') [ میں تمہیں اس بات پر گواہ بنا تا ہوں کہ میری بیا نور نور ابو بکر آ کے بعد خلافت کے منصب پر تمہارے والد فائز ہوں گے ] ('') [ تو هف ہ آ نے کہا: آ پھانے ایک حلال چیز کواپنے او پر کیے حرام کر رہ بیلی ؟ تو آ پھانے نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ آ کندہ اس ہے ہم بستری نہیں کروں گا آ ('') [ حف ہ اور عاکشہ نے مل کر امہات المومنین کے خلاف یہ پلانگ تیار کی تھی آ ('') [ حف ہ اور عاکشہ نے باس گئیں اور انہیں اس بات کی فہروی آ ('') [ کہ فرش ہوجاؤ کھی آئی گئی اور انہیں اس بات کی فہروی آ ('') [ کہ فرش ہوجاؤ کھی آئی گئی کونٹر کی کواپنے او پر حرام کر لیا ہے ، جب حف ہے نے بی گئی تھی کے اس راز کوفاش کیا تو اللہ تعالی نے نے کھانے کواس ہے آ گاہ کر دیا اور اپنے رسول گئی گئی ہو یہ اس کے اللہ لک کے نہ کھی تھی ہو صات از واج ک :۔ اے نبی ! آ پ اس چیز کو کیوں حرام بناتے ہیں جے اللہ نے آ پ کے لیال کیا تبتہ نے مرضات از واج ک :۔ اے نبی ! آ پ اس چیز کو کیوں حرام بناتے ہیں جے اللہ نے آ پ کے لیال کیا تبد نہی آ پ اپنی ہیویوں کی خوش چا ہے ہیں ('') [ (م)

ا- اسنن الكبرى بيمتى: ٢٥٣/٤

<sup>-</sup>r فتح الباري roo/4 ابن عماس كي روايت \_\_\_

rork 35-Airiair

ا- نخ الباري ۱۹۸۸ م

<sup>۔</sup> سور ڈیج یم آیت نمبرا

سانواں باب متفرق مسائل کے بارے میں ادراس میں(۷) نیطے ہیں۔

## ۱-(۲۳۵) باپ جب مسلمان ہوتو بچے کو باپ کی تحویل میں دینے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

ا بیکے کواس کے باپ کے سپر دکر نا جب باپ مسلمان ہوجائے اور مال غیرمسلم رہے۔

🖈 اس بات کابیان کہ جب کی اختلاف کی وجہ سے والدین میں تفریق ہوجائے تو بچے کو ماں یاباپ کے

ساتھ دہنے کا اختیار دیا جائے گاوہ جس کی طرف ماکل ہوگا ای کے ساتھ چلا جائے گا۔

🖈 اختیار دینے کی بیکارروائی اس بچے کے لیے ہوگی جوابھی بلوغت کونہ پہنچا ہوخواہ لڑکا ہویالڑکی ۔

## دلائل:

ا - حدیث رافع بن سان : (۱) و مسلمان ہو گے اوران کی بیوی نے اسلام لانے سے انکار کردیا [ان کی ایک بیٹی سخی جو عمیرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی، عورت نے بیٹی ما نگی تو خاوند نے دینے سے انکار کردیا ] (۱) تو وہ نجھ کے پاس آئی اور کہا: بیمیری بیٹی ہے، اس کا دود ہے چھڑا دیا گیا ہے یا اس طرح کے کوئی اورالفاظ کے ۔اور رافع نے کہا: بیمیری بیٹی ہے ! تو نجھ ایک طرف ہو کر بیٹے جا کیں اوراس کی بیوی سے کہا: تو بھی ایک طرف ہو کر بیٹے جا کیں اوراس کی بیوی سے کہا: تو بھی ایک طرف ہو کر بیٹے جا، راوی کہتے ہیں کہ بیٹی کورسول النہ واللہ نے ان دونوں کے درمیان بھا دیا اور پھر کہا: دونوں اسے بلاؤ تو بھی اپنی ماں کی طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے پکڑ طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے پکڑ لیے اور لیک طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے پکڑ لیے اور لیک طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے پکڑ لیے اور لیک طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے پکڑ لیے اور لیک طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے پکڑ لیے اور لیک طرف ماکل ہوگئ، باپ نے اسے بکڑ اور لیک رچلا گیا ] (۱۳)

۲- حدیث عبدالحمید بن مسلمة الانصاری فیزی وه اپنی باپ سے، وه ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں: وه مسلمان ہوئے اوران کی یوک نے مسلمان ہوئے سے انکار کر دیا [ دونوں اپنا مقدمہ ئے کر نی مسلمان کی یوک نے مسلمان ہوئے سے انکار کر دیا [ دونوں اپنا مقدمہ ئے کر نی مسلمان کی بیاس آئے ] (۱)
[ یہ بچ کے بارے میں تھا] (۱) پھران کاوہ کم من بچ بھی آیا جوابھی بلوغت کوئیس پہنچا تھا [ تو نی مسلمان کے ان دونوں سے

Marfat.com

<sup>-</sup> من ابوداؤد ۱۹ ۱۳ -

ابه- والطني م مهم عبدالميد بن جعفر كاسية بأب الان كان كودادارافع بن سنان كي دوايت --

<sup>-</sup> معلى النسائي ويه

د- مندام امرين فنبل د ٢٣١

<sup>-</sup> نسب الرايا على والدينا الكيدوانت ش بكده ويحقدو مرى ش بكريكا في مكن بدوقفيد مول ايك ش يجيواوا يك ش بك-

فر مایا:اگرتم جاہوتو بچے کواختیار دے سکتے ہو،راوی نے کہا: ] (۱) پھر نی میکانٹے نے باپ کوادھراور ماں کوادھر بٹھایا پھر بچے کو اختیار دیا [بچہ ماں کی طرف جانے لگا] (۲) تو آپ میکانٹے نے فر مایا: یا اللہ!اے ہدایت دی تو بچہ باپ کی طرف چلا گیا [تو آپ کیانٹے نے باپ کے حق میں فیصلہ دے دیا ] (۲)

## ۲-(۲۳۲) رسول التعليقية كاطلاق كى بجائے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

﴿ جبورت خادند کی طرف سے نا قابل برداشت ترجیم سلوک کا سامنا کر بی بوتواس کا خاوند سے طلاق طلب کرنے کا جواز اللہ خاوندا سے طلاق خاوند سے ساتھ سلح جوئی کے لیے عورت کا اپنے بعض حقوق سے دستبرداری کا جواز تا کہ اس کا خاوندا سے طلاق دیے سے بازر ہے۔

ال بات کابیان کسلسلهٔ از دواج کی بقاءاس کے قوڑ نے ہے بہتر ہے اگر چداس کی کوئی بھی قیت چکا نی بڑے۔
 ال بات کابیان کے از دواجی گھر انا اور خاندانی فضا قناعت، سلح اور باجمی اعتاد کی محتاج ہے اگریہ چیز مفقو دہو جائے تو تفریق زیادہ بہتر ہے۔

## دلاكل:

استدایر د ۲۳۶

<sup>-</sup> موطالاتها كنت ٢ ١٣٨ -

المسترك ما م ٢٠٨٠ اوريمتي - ٢٩١

پھر جب مت ختم ہونے کوآئی تورجوع کرلیا، پھرای طرح کیااور جوان کو بوڑھی پرتر جیح دیے گئے تو اس نے پھر طلاق کا مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کیا جا ہتی ہو؟ صرف ایک طلاق باتی رہ گئی ہے آگر جا ہوتو اس ناانصافی کے ہوتے ہوئے یہاں بیٹھی رہواور جا ہوتو تمہیں لیکدہ کرویتا ہوں تو اس نے کہا: میں اس ناانصافی کے باوجود پہیں رہنا جا ہتی ہوں تو انہوں نے بیٹھی رہواور جا ہوتو تمہیں لیکندہ کرویتا ہوں تو انہوں نے گئاہ ہیں اس ناانصافی کے باوجود اسے پاس روک لیا تو اس چیز کو انہوں نے گناہ ہیں اس سر طر پر گھر رکھایا۔ حضرت رافع نے جب ناانصافی کے باوجود اسے پاس روک لیا تو اس چیز کو انہوں نے گناہ نہیں سمجھا[حضرت رافع نے فرمایا: یہی وصلح ہے جس کے بارے میں ہماری شنید کے مطابق اللہ تعالی نے بیآ یت اتاری ہے شوران امراء ف خافت من بعلها نشوز او اعراضا فلاجناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا پھر اوراگر کسی عورت کو اپنے شو ہر کی جانب سے نفرت یا بے تعلقی کا خوف ہوتو کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر کسی عورت کو اپنے شو ہر کی جانب سے نفرت یا بے تعلقی کا خوف ہوتو کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر کسی دینہ ایک انہوں ان ایس میں صلح کر کسی ان کیا دوروں آپس میں صلح کر کسی دینہ کی گھر دونوں آپس میں صلح کسی دینہ کیا دوروں آپس میں صلح کیا گھر دینہ کیا دینہ کیا دینہ کیا ہوئی کرج نہیں کہ وہ دونوں آپس میں صلح کیا گھر دینہ کیا دوروں آپس میں صلح کیا گھر دینہ نیا ہوئوں گھر کیا ہوئیں ان کیا گھر دونوں آپس میں صلح کیا ہوئی دینہ کیا گھر دینہ نیا ہوئی دینہ کیا گھر دینہ نیا ہوئی دینہ کیا گھر دینہ نیا ہوئیں کیا گھر کیا گھر دینہ نیا ہوئی دینہ کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کھر کیا گھر کیا گھر کی

۲- حدیث عائش (۱) فرایا :یده مواه ـ قد خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فرایا :یده مورت بجو کسی ایسی مردکی زوجیت میں بوجواس سے زیاده سروکار ندر کھے اورا سے طلاق دینا چاہتا بواور کی دوسری سے نکاح کرنا چاہتا بوتو و مورت اسے کیے : مجھے رہنے دو، طلاق نددواور جس سے چاہوشادی کرلو، تہمیں مجھ پرخر چہ کرنے اور میری باری باند سے کے بار سے میں آزادی ہے۔ اللہ تعالی کا بی فرمان گرامی ای بارے میں ہے فلا جناح علیهما ان یصلحا بند ہے کے بار سے میں آزادی ہے۔ اللہ تعالی کا بی فرمان گرامی ای بارے میں ہے فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و الصلح خیر ،

۳- حدیث زهری: وه سعید بن المسیب اورسلیمان بن بیار بے روایت کرتے ہیں (\*): مرد جب مورت پرظلم کرے اور اس سے نفرت کا برتاؤ کر ہے اور اس کے ساتھ غیر مساوی سلوک کر بے تو اس کا حق ہے کہ وہ اسے یا تو طلاق دینے کی پیشکش کرے یا ہے کہ وہ وقت، ذات اور مال کی غیر مساوی تقتیم کے باو جوداس کے پاس کی رہے۔ پھر اگروہ ان تمام حالات کے باوجوداس کے پاس ملک جائے اور یہ پہند نہ کرے کہ اس کا خاوندا سے طلاق و سے تو پھر خاوندا گراس کے

<sup>.</sup> متدرك ما تم ۳۰۸ سنن نبري. بيمبي - ۲۹۱

ا- سورة النساء آيت ١٢٨

<sup>-</sup> بخاري ۲۰۹۵

ا- السنن اللبري بيتي ١/٢٩٦

ساتھ غیرمسادی سلوک کرے تو اس پرکوئی گناہ نہیں۔اگروہ اس کوطلاق کی پیشش ندکرے اور و دونوں اس بات پرسلم کر لیس کہ خاوند اس کو اپنے مال ہے اتنا کیکھو وے گا جس ہے وہ راضی رہے گی اور اس کے پاس مال اور ذاتی توجہ میں غیرمساوی تقتیم کے باوجود کی رہے گی ، تو خاوند کے لیے یہ بھی ٹھیک ہوگا اور اس پران دونوں کی صلح جائز ہوگی۔

۳-(۲۳۷) نبی علی کا غالم کوطلاق کا اختیار دینے کے بارے میں فیصلہ

## احكامات:

🖈 آ دی کے لیے اپنے غلام کا پی لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کا جواز۔

🖈 نلام این بور کوطلاق دینے کاحق رکھتا ہے۔

🖈 آ قاغلام اوراونڈی کے درمیان طلاق سے تفریق نہیں کرسکتا۔

## دلائل:

حدیث این عباس : (۱) انہوں نے فرمایا: بی ایک آدی آیا۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول منافیہ!

میرے آتا نے اپن اونڈی کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا اور اب و دمیر ہے اور اس کے درمیان ملیحد گی ڈالنا چاہتا ہے، ابن عباس نے فرمایا. نبی میان نے میان میں جو کر میاں نام کا نکاح اپنی لونڈی سے عباس نے فرمایا. نبی میان نظر میان نے کہ میں میں کے وکی پہلے تو اپنے غلام کا نکاح اپنی لونڈی سے کرتا ہے پھریہ چابتا ہے کہ ان کے درمیان تفریق کی کرا دے؟ طلاق صرف اس کا حق ہے جس نے پنڈلی پکڑی ہو (۱)

۷-(۲۳۸) جب خاوندا پنی بیوی کوخر چه دینے سے عاجز آ جائے تو رسول اللّعظیفیہ کاعورت کو اسے چپوڑنے کا اختیار دینے کے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

تشخیح شن ازن هید ۱۹۹۳ انتها البید مطبر ان به ۱۹۵۰ حدیث نبر ۳۵۳ اور مجمع الزواند ۳۳۳/۳ اور نصب الرامیه ۱۹۵/۳ بد

العرارة والقلعين المهوج

٣٠ الم سرق أن ط ف اتاروت.

🖈 خرچ کرنے والے ہاتھ کی فضیلت کابیان۔

🖈 آدی پراس کی بیوی،اس کے غلام اوراس کے بچے کاخر چہواجب ہے۔

🖈 صدقه میں بہترین بات میہ کہ آ دمی اپنے اہل دعیال پرصد قد کرے۔

اس بات کابیان کہ خاوند کے لیے جب مورت کاخر چہدینامشکل ہوجائے تو عورت کے لیے اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔

دلاكل:

ا - حدیث ابوهریرة عنین انهول نے فرمایا: نی تالیقہ نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جوتو گری باتی رکھے اور اوپر والا باتھ نیچے والے باتھ سے اچھا ہے۔ اور صدقے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جوتمباری عَالت میں ہیں [اس نے پوچھا: اے اللہ کے رسول میلیقہ! میری عَالت میں کون ہے؟ فرمایا: تمہاری ہوی ] (ا) عورت کہتی ہے کھلاؤ پلاؤ یا طلاق دے دو مقام کہتا ہے جھے کھلاؤ بلاؤ یا کہتا ہے جھے اس وقت تک کھلاؤ جب تک جھے چھوڑ نہیں ویت۔

۲- حدیث ابوالزناد: (۳) انہوں نے فرمایا: میں نے [سعیدالمسیب سے] (۳) اس آدی کے بارے میں پوچھا، جس کے پاس اپنی بیوی پرخرچ کرنے کے لیے کھے نہوتو انہوں نے جواب دیا: ان دونوں کے درمیان ملیحد گی کرادی جائے کے پاس اپنی بیوی پرخرچ کی کرادی جائے گیا۔ درادی نے کہا: میں نے پوچھا: بیسنت ہے؟ فرمایا: سنت ہے۔

۵-(۲۳۹) نی ایسی کانب نامه کوم دے ساتھ جوڑنے کا فیصلہ جب اس کے

بیٹے کارنگ اس کے رنگ کے خلاف ہو

## احكامات:

تك رنگ كانتلاف بچے باپكانب سلب مونے كى دليل نہيں۔

ت بخاری ۵۳۵۵

r وارتطنی ۲/۲ اوراس کی مندس ہے۔

<sup>-</sup> مستف عبدالرزاق ١٢٣٥٤

٣- دارقطني ١٩٢٣ - ٢٩

ن المسالة على المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الما

😽 انسان پرواجب ہے کہ و دلوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرے۔

## دلائل:

صدیت ابوهریق ان انہوں نے فرمایا: بوفراز کے قبیلے کا ایک [ویباتی] (۲) آدی بی ایک کے پاس آیا اور کہا:
میری بیوی نے ایک سیاه رنگ کے بچ کوجنم دیا ہے [اور میں نے اے اپنا میٹاتشلیم کرنے ہے انکار کر دیا ہے] (۲) تو
بی ایک نے فرمایا: تبہارے اونٹ ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ ایک نے نے پوچھا: ان کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا: سرخ
ہے۔ آپ ایک نے نے پوچھا: کیا ان میں کوئی گندگی رنگ کا بھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! ان میں کچھ گندگی بھی ہیں۔ آپ ایک نے پوچھا: کیا ان میں کچھ گندگی بھی ہیں۔ آپ ایک نے پوچھا: کیا ان میں کچھ گندگی بھی ہیں۔ آپ میں کہاں ہے کہ کی رگ نے کہا کہ کی رگ نے کہا گیا ہو۔
آپ میں نے کہا کہ کی رنگ ان میں کہاں ہے آیا؟ اس نے کہا ممکن ہے کہ کی رگ نے (پچھلے نہ ہے) کھنچے لیا ہو۔
آپ میں نے کہا تھے نے فرمایا: اے بھی ممکن ہے کی رگ نے کھنچے لیا ہو۔

# ۲-(۲۲۰) رسول التعلیف کا گم شده آدمی کی بیوی کے بارے میں فیصلہ

## احكامات:

🖈 گمشد و آ دمی اوراس کی بیوی کے درمیان تفریق کاعدم جواز

ہے گم شدہ آ دی کی بیوی اس کے نکاح میں ہے جب تک اس کے بارے میں کوئی داضح حتی خبر نہاں جائے ،اس وقت تک دہ نکاح نہیں کر عتی۔

ہ گم شد د آ دی کی بیوی پرصبر کا واجب ہونا اور سے کہ اس پر آ زمائش آئی ہے، اصصبر کرنا چاہیے تی کہ اسے پتہ چل جا ئے کہ وہ زند و سے یامروہ۔

## دلائل:

حديث مغيره بن شعبه أله المهول في المول التعليق في الله المعلقة المعالم شده آ دى كى بيوى الله كابوى به جب

١- مسلم ١٥٥٥

۳۰٫۳- مسلم ۲۳٬۳

۴- وارقطنی ۳۱۲/۳ بیعتی نے اسے ۴۳۵/۷ میں ذکر کرے سوار بن مصعب کی دجہ سے معلول کہا ہے -

# ے-(۲۴۱) پرورش کے بارے میں رسول التعلق کا فیصلہ اور یہ کہ ماں بیج کی پرورش کی باپ سے زیادہ حق دارہے اور یہ کہ خالہ ماں کے مرتبہ میں ہے

### احكامات:

ال اپنے بچے کی پرورش کی زیادہ حقد ارہے جب تک کروہ زکاح نہ کر لے۔

🛪 بچکوماں اور باپ کے درمیان اختیار دینے کا بیان جب و تمیز کی حد تک پنتی گیا ہو۔

🖈 آپس میں مصالحق اور اتفاقی امور لکھ لینا جائز ہے۔

🖈 خالہ مال کے مرتبہ میں ہے۔

🖈 رضا می بھائی کی بٹی کے ساتھ نکاح کی حرمت۔

دلائل:

ا حدیث عبداللہ بن مرو "زا ایک عورت [ بی ایک کے پاس آئی ] (") اس نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ یہ اس اللہ کے سول اللہ یہ اللہ کے سول اللہ یہ اللہ کے سول اللہ یہ اس میٹے کے لیے میر اپیٹ برتن تھا، میر بے پتان اس کے لیے مشکیزہ تھے اور میری گوداس کے لیے جائے پناہ تھی، بت یہ بہ کہ اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ اسے مجھ سے چھینا چا ہتا ہے تو رسول اللہ ملی تھے فر مایا: تو اس کی زیادہ حقد ار بے جب تک کہ زکاح نہیں کرتی ۔

۳- حدیث ابومیمونه کیم (۳) جواہل مدینه میں ہے کئی کے آزاد کردہ غلام تھے۔انہوں نے فرمایا: میں ایک دفعہ حضرت ابوهریر ڈ کے پاس میشا ہوا تھا کہ اچا تک ان کے پاس ایک فارق مورت آئی اس کے ساتھ اس کا میٹا بھی تھا۔ خاوند، دیوں دونوں نے بچکو گود لینے کا دعولی کیا ، خاوند اسے طلاق دے چکا تھا،عورت نے فارق میں کہا: اے ابوهریرة: میرا خاوند

صحح سنن ابو داؤ د ١٩٩١

roe/و منداجم ۱۸۴/۴ مندرک جاسم ۲۰۵/۴

٣- المستخدم من الإدار 1996 من المن المن الما 1996 مصنف عبد الرزاق ١٣٦١١ المستف عبد الرزاق ١٣٦١١

میرا بینا مجھ سے چھینا چاہتا ہے تو ابو هریرة نے (بات مجھ لی اور) فر مایا: اس کے لیے قرعد ڈال او، اور خاوند کو بھی یہ بات فاری میں سمجھا دی تو خاوند آ گے برہ صااور بولا: میر سے بیٹے ومیر سے پاس رہنے ہے کون روک سکتا ہے؟ تو ابو هریرة تنظم فر مایا: اے اللہ! میں یہ بات اس لیے کہدر ہا ہوں کہ میں نے ایسا فیصلہ اپنے کا نوں سے سنا ہے، میں ایک دفعہ نی ایک و فر مایا: اے اللہ کے رسول آئینے کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا: اے اللہ کے رسول آئینے ! میرا خاوند مجھ سے میرا بینا چھینا چھینا جو بات کہ کہ میر ہے اس بیٹے نے ابوعد ہو کو یں سے مجھ پانی پلایا ہے اور میری ہر طرت صفحت کی ہے تو رسول اللہ حیات نے فر مایا: قرعد اندازی کر لو، تو خاوند نے کہا: میر سے بیٹے کو مجھ سے کون روک سکتا ہے! تو نی تی اپنے نے نے خوا میا یہ ہو کہ جو ہو ہو کو نہ دوک سکتا ہے! تو نی تی بیٹے نے نے خوا میا یہ ہو کہ تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ کو لیا تو و دوا ہے لکر چلی گئی۔

سا - حدیث براءً: (۱) انہوں نے فرمایا: جب نجی ایکھ نے ذوالقعدہ میں عمرہ کیااورابل مکہ نے آپ علیہ کے ومکہ میں داخل ہونے ہے روک دیا، یہاں تک کرآ پی اللہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہاس میں تین دن تک قیام کریں گے جب اس معامد و کوتحریر کرنے لگے تو انہوں نے لکھا'' یہ وہ معامدہ ہے جو محدرسول النیفی نے کیا ہے، تو اہل مک نے کہا: ہم اس کا اقرار نبیس کرتے کیونکہ اگر ہم یہ مانتے ہوتے کہ آپ الله کے رسول ہیں تو آپ کو کسی بھی چیز ہے بھی ندرو کتے ، آ پ محمد بن عبدالله بین -آ پیافیشی نے فرمایا: میں اللہ کارسول ہوں ۔ پھرآ پ نے ورق اپنے ہاتھ میں لے لیا اور باوجود اس کے کہ آپ اللہ نے کیا ہے، مکت تھے، آپ نے لکھا: یہ وہ معاہدہ ہے جومحمد بن عبداللّٰہ نے کیا ہے، مکہ میں کوئی بتھیار داخل نہیں ہوگا سوائے کمواروں کے اور وہ بھی نیاموں میں ہوں گی اور اہل مکہ میں ہے کوئی اگر ساتھ حبانا جا ہے تو اے مکہ ے نگلنے نبیں دیا جائے گااور ساتھیوں میں ہے اگر کوئی مکہ میں قیام کرناچا ہے تواہے روکانہیں جائے گا، بھرآ پے ایسے جب مکہ میں داخل ہوئے اور مقررہ وقت گزرگیا تو و دلوگ حضرت علیؓ کے پاس آئے اور کہا: اپنے ساتھی ہے کہو کہ اب یہاں ے نکال جائے کیونکہ مقرر دوقت ختم ہو چکا ہے۔ نجی اللہ مکہ سے نکلے تو حضرت حز دکی بٹی بچا بچا کہتی ہوئی آپ کے پیچھے دوز پژئی۔حضرت علیؓ نے اے اٹھایااوراس کا ہاتھ کیکڑ کرحضرت فاطمہ سے مخاطب ہوکر کہا:اینے چچا کی بیٹی کو پیڑلو،حضرت بخاري ۱۳۲۵ ورتيخ غن ابوداو ويس ۱۹۹۳–۱۹۹۵ مي الفاظ كه انتماف ك ما تعد

فاطمہ نے اے اٹھالیا۔ اب حضرت فل محضرت زیر اور حضرت جعفر کا بی کے بارے میں جھڑا ہو گیا، حضرت علی نے کہا:
میں نے اے پکڑا ہے بیمرے بچا کی بی ہے۔ حضرت جعفر ہولے نید میرے بچا کی بیٹی ہاں کی خالد میری ہوی ہے۔
حضرت زیر ہولے: میرے بھائی کی بیٹی ہے تو رسول التھ اللہ نے اس کے لیے اس کی خالد کے حق میں فیصلہ دے دیا اور
حضرت زیر ہولے: میرے بھائی کی بیٹی ہے تو رسول التھ اللہ نے اس کے لیے اس کی خالد کے حق میں فیصلہ دے دیا اور
فر مایا: خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اور حضرت علی ہے فر مایا: تو جھ سے ہوا ور میں تجھ سے ہوں۔ اور حضرت جعفر سے فر مایا: تو جمان اور اخلاتی لیا فاضے میرے مشابہ ہے اور حضرت زید سے فر مایا: تو جمان ابھائی ہے، ہمارا آزاد کر دو غلام ، حضرت میں سے کہا: آ ہے جمز و کی بیٹی ہے شادی نہیں کرتے ؟ فر مایا: یہ میرے دضائی بھائی کی بیٹی ہے۔

# كتاب الأقضية

پہلا باب: قاضی سے متعلقہ امور کے بارے میں دوسرا باب: گواہیوں اور دلائل کے بارے میں تیسرا باب: جھٹروں کے ل کے بارے میں تیسرا باب: جھٹروں کے ل کے بارے میں چوتھا باب: قسموں اور معاہدوں کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں

## Marfat.com

# پہلا باب قاضی سے متعلقہ امور کے بارے میں اس میں (۱۱) نیطے ہیں۔

# ۱-(۲۳۲) حق سے لاعلم اور ڈٹ نہ سکنے والے کو قضا کے شعبے سے دورر کھنے کے بارے میں رسول اللہ علیالیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🕆 جوتضا کا ابل نه ہو، پیمنصب قبول کرنے کی صورت میں اس کے لئے سخت وعید۔

😽 اسلام میں فیصلہ اور قضا کا شعبہ ایک امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کاحق اوا کرنا واجب ہے۔

🚓 جے قضا کا منصب مونیا گیاوہ اپنفس کوذیج کرنے اورا سے ہلاک کرنے کے دریے ہوا۔

## دلائل:

ا- حدیث سعیدالمقبر ی: (۱) رسول الله الله فی فی مایا: جے قضا کا منصب سونیا گیا اے بغیر چھری کے ذیح کیا گیا۔

۲ - حدیث ابوذر (() وه کتبر ہیں، میں نے رسول النظافیہ ہے عرض کی کہ کیا آپ اللہ جھے کی علاقے کا عالل نہیں ، نیس بنائیں گے؟ تو آپ اللہ فی نے اپنادست مبارک میرے کندھے پر مارا اور فر مایا: اے ابوذر! تو کمزور ہے اور یہ ذمہ داری امانت ہے اور قیامت والے دن بیر سوائی اور شرمساری کا سبب بنے گی ، گر (اس شخص کے لیے نہیں) جس نے اسے قبول کیا اور اس کا حق اوا کیا اور اس بارے میں اینے فرض کو پوری طرح اوا کیا۔

۲۔ (۲۳۳) رسول اللہ علیہ کے الفیصلہ کہ اس مخص کوقضا کا منصب سونینا نا جائز ہے جواس کے بارے میں سوال کرے یا اس کی خواہش رکھتا ہو

## احكامات:

المنسبطلبندكرن كارغيب

الم المناكم منصب مونيا كيا ، الله تعالى الصاس بار مين توفيق د عالا اوراس كى را بنما كى فرمائ كل م

<sup>-</sup> سنن اوداؤد ۱۳۵۱ اور تمن ترقدی ۱۳۳۵ انهوں نے کہا کہ یددیث اس طریق ہے من فریب ہے اسے این ماجی ۱۱۱ حکام ۲۳۰۸ شنگال ہے - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۶ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱۸۳۹ - مسلم ۱۸۴۹ - مسلم ۱

# دلائل:

ا - حدیث ابوموق اشعری رضی الله عنه (۱): وه کتے ہیں: میں اپنے دو چیاز او بھا کیوں کے ساتھ رسول الله علیہ کے خدمت میں حاضر ہوا' ان دونوں میں سے ایک کہنے لگا: الله کے رسول علیہ الله تعالیٰ نے آپ الله تعالیٰ نے آپ الله تعالیٰ نے آپ الله تعالیٰ نے آپ الله تعالیٰ نے آپ الله تعالیٰ نے آپ الله تعالیٰ نے آپ الله کا الله علیہ نے کھی کا مجھے حاکم بنادیں ۔ دوسرے نے بھی و لی بی بات کہی تو رسول الله علیہ نے فر مایا: الله کی قتم! ہم یہ منصب کسی ایسے محض کو نہیں سو نیخ جواس کا سوال کرے یا اس کی خواہش رکھتا ہو۔

۲- حدیث انس : (۱) نبی کریم علی نے فرمایا: جس نے قضا کے منصب کی خواہش کی اور اس میں سفار تی دعون نہ انسی انسی اور جسے زیردتی دعون کے اس کے سپر دکر دیاجائے گا۔ (یعنی اللہ کی طرف سے اس کی کوئی راہنمائی نہ ہوگی) اور جسے زیردتی میں منصب دیا گیا' اللہ تعالی اس پرا کی فرشتہ نازل کرے گاجواس کی راہنمائی کرے گا۔

۳-(۲۲۲) قضا کا منصب قبول کرنے پر ترغیب دینے کے بارے میں رسول التھا ہے کا فیصلہ احکامات:

- اسلام مين منصب قضاكي الجميت كابيان -
- 🖈 لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ترغیب
- ۲۶ دوکاموں میں رشک کرنے کا جواز' (ایسامال جواللہ کے داستے میں خرچ کیاجائے' اور ایساعلم جمی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور لوگوں کو سکھا یا جائے )
  - 🛠 انصاف کرنے والے قاضی کا صلہ جنت ہے۔

ا- حدیث عبدالله بن مسعودٌ: (۲) رسول الله علیه نے فرمایا: دوآ دمیوں کے علاوہ کی کے معاطع میں شک کرنا

مسلم ۱۸۲۵

منن ايوداؤ داور ترند ي ۵۷۸ اور شن ترند ي ۱۱۳۳۳ و بيني ۱۵/۱۰ - ۱۰۰

۳- بخاری ۱۹۱۱ اورسلم۸۱۲

جائز نبیں' ایک ایسا آ دی جے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواوروہ اسے حق کے رائے میں خرج کرنے پرتل جائے' اور دوسراوہ جے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت سے نو از ابواوروہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے اور اسے لوگوں کو سکھائے۔

۲- حدیث ابو ہریہ ہُ (۱۱) بی کریم اللہ نے فر مایا: جس نے مسلمانوں کے قضا کے منصب کی خواہش کی پھرا سے ماصل کرایا 'پھراس کا عدل اس کے عدل پر غالب آگیا اس کے لئے جنت ہے' اور جس کاظلم اس کے عدل پر غالب آگیا اس کے لئے آگ ہے۔

سا- حدیث عبدالله بن ابواو فی "ز" نبی کریم الله الله تعالی اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت تک قاضی کے ساتھ ہوتے ہیں است میں کہ اللہ تعالی اس سے جدا ہوجاتے ہیں اوراس سے شیطان چمٹ جاتا ہے۔

۴- (۲۲۵) رسول الله علي كافيصله كه قاضى كے لئے غصے كى حالت ميں فيصله كرنا ناجائز ہے۔ احكامات:

کا تاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ حق کو تلاش کرئے اور ہراس چیز سے دورر ہے جواس کی سوچ کو پرا گندہ کرتی ہے اوراس کے دل کوالیے معاملات میں لگادے جواس کی سیجے سوچ کوسلب کرلیں۔

اننی کے لئے غصری حالت میں فیصلہ کرنا جا برنہیں۔

🖈 سخت غصدانسان کونق کی پیچان اور سیجے سوچ سے دور کر دیتا ہے۔

دلائل:

حديث ابوبكرة ( ) انهوں نے كہا: ميں نے رسول الله عليہ كوفر ماتے ہوئے ساكه كوئى قاضى غصه كى حالت ميں دو

آ دمیوں کے درمیان فیصلہ نذکرے۔

ا- منتمن ابوداؤ دهن ۲۵

renir مننائن ماجه الموار المعامنين تريدي المعالم المورية حسن ب

<sup>-</sup>m بخارى ١٥٨ ك مسلم ١١٥١

# ۵- (۲۴۲) رسول الله عليه كافيصله كه قاضى كے لئے تحفہ لينا حرام ب

## احكامات:

ا قاضی کے لئے تحد لینا حرام ہاور پدر شوت ٹار ہو گی جو کہ حرام ہے۔

🖈 ملازم کے لئےمملکت کی طرف سے تنخواہ یاوظیفہ وغیرہ لینا جائز ہے۔

🕁 تاننی وغیرہ کے لئے رشوت لینا حرام ہے۔

🕁 🥏 رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا اگران دونو ں کااراد ہ ایک بی بوتو و ہ دونوں سزامیں برابر ہیں۔

ا - حدیث بریدهٔ: (۱) نی کریم الله نے فرمایا: جے ہم نے کوئی منصب سونپا اور اے اس کی اجرت دی اس کے بعد اگروہ کھے لئو یہ خیانت ہوگی۔

۲- حدیث عبدالله بن عمرو: (۱) رسول الله علی فی مایا: [ فیصله مین ] (۱) رشوت دینے والے اور رشوت کینے والے دونوں پرالله تعالیٰ کی لعنت ہے۔

# ۲-(۲۳۷) حاکم حق بات معلوم کرنے کے لئے فیصلے کے خلاف کوئی فرض بات کرسکتا ہے احکامات:

🛠 فیصلہ اور حکم میں انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت کابیان۔

🖈 الله تعالى نے سليمان عليه السلام كوفيصله كى جوسمجھ عطاكى تھى اس كابيان \_

🖈 حق بات معلوم کرنے کی خاطر قاضی کے لئے اپنے فیصلے کے خلاف کوئی فرض بات کرنا جا تز ہے۔

🛱 تاضی کے لئے حق بات معلوم کروانے اوراس کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لئے مختلف فتم کے طریقے

استعال كرناجا ئزہے۔

۳- منداحمه ۱۳۱۳/۱۶ ورمنن ابن ماجه ۲۳۳۱، ابوداؤ داور ترندی نے بھی اے بیان کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔

-r مجمع الزوائد ١٩٩/١٥ انهوں نے کہا:ات طبرانی نے روایت کیا ہے اوراس کے راوی تقدیمیں۔

من ابوداؤ ۱۲۹۳۳ ورسین ۲۸۵۸

## دلائل:

صدیت ابو ہریہ ہُنا۔ (''رسول اللہ علیہ علیہ نے فر مایا: [ایک دفعہ کا ذکر ہے ] ('') دوعورتیں تھیں ان کے ساتھ ان کے بیخے تھے [جو کہ چیو نے بچے تھے اور اللہ بھیر یا آیا اور ایک عورت کے بچے کوافحا کر لے گیا۔ [وہ دونوں دوسرے بچے کے بارے میں جھڑنے نہیں آ'' [ایک آئی دوسری ساتھی ہے کہ بارے میں جھڑنے نہیں آ'' [ایک آئی دوسری ساتھی ہے کہ بارے میں جھڑنے کو لے کر گیا ہے' جبد دوسری کہنے گئی :وہ تیرا میٹا لے کر گیا ہے۔ وہ داؤ دعلیہ السلام کے پاس اس جھڑنے کا فیصلہ لے کئیں' انہوں نے [ان میں ہے آ' بڑی کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ پھر وہ سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کے پاس ہے گزریں [ انہوں نے ان میں ہے آ' بڑی کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔ پھر وہ سلیمان بن داؤ دعلیہ السلام کے پاس ہے گزریں [ انہوں نے ان دونوں کو بلایا آ' [اور پو چھا: تمبارا کیا معاملہ ہے؟ آ' ان عورتوں نے آئیس بتایا تو وہ کہنے گئی: ٹھیک ہے اے کا بان دونوں کے درمیان تقسیم کردوں [ آدھا ایک کے لئے اور آدھا دوسری کے لیے، بڑی کہنے گئی: ٹھیک ہے اے کا بان دونوں کے درمیان تقسیم کردوں [ آدھا ایک کے لئے اور آدھا دوسری کے لیے، بڑی کہنے گئی: ٹھیک ہے اے کا بان دونوں کے درمیان تقسیم کردوں [ آدھا ایک کے دیس گئے انہوں نے فرمایا: ہاں! تو وہ کہنے گئی انہوں نے بچھوٹی کو دینے کا فیصلہ کردیا۔

کرے ایسامت کیجئے [ اس میں سے میراحصہ بھی اے دے دیئے آ ('') وہ ای کا بیٹا ہوگا [حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: وہ تیرا بیٹا ہے آ

ے- (۲۴۸) گائے کے مالک پرحضرت علیؓ کے تاوان ڈالنے کے فیصلے پر نبی کریم کی تائید احکامات:

🖈 بڑے کی موجود گی میں چھوٹے کے لئے فیصلہ کرنا جا تزہے۔

🖈 ایک جھگڑ ہے میں متعدد فیصلے کرنا جائز ہے۔

🖈 تاضی کے لئے ضروری ہے کہ وہ فیصلے سے پہلے جھگڑے کے بارے میں کمل معلو مات حاصل کرے اور

ا- بخاري۲۹۵ --

۱۰۱- منداحم*۱۲۸۲ ۲۲۳*۳

٣٣٦-٢٣٥/٨ - ١٣٠١١- منن أسالي ٢٣٥/٨ ١٣٠١-

<sup>-1.0</sup> 

پوچھ چھ کر لے۔

نقصان دینے والے جانور کے مالک کے لئے ضروری ہے کہ و داسے انچھی طرح باندھ کرر کھے'ور نہ

نقصان کی صورت میں اس پر تاوان ہوگا۔

دلائل:

مادردی کہتے ہیں: (۱) روایت کیا جاتا ہے کہ دوآ دمی نبی کریم اللّظیۃ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا: میرا گرصا ہے اوراس کی گائے ہے۔ اس کی گائے نے میرے گدھے کو ہلاک کر دیا ہے۔ رسول النّظیۃ نے ابو برصدیق کو تھم دیا: ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا: جانوروں پر کوئی تادان نہیں ہے۔ پھر آپ علیۃ نے عمر آپ علیۃ نے عمر آپ علیۃ نے عمر آپ علیۃ نے عمر آپ علیۃ نے عمل کرو۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر آپ علیۃ نے علی کو تھم دیا: ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر آپ علیۃ نے علی کو تھم دیا: ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ علی آب کیا وہ دونوں جانور آزاد تھے؟ انہوں نے جواب دیا جہیں! حضرت علی نے پھر پوچھا: کیا گائے بندھی ہوئی اور گدھا کیا وہ دونوں بندھے ہوئے جھے؟ انہوں نے جواب دیا جہیں! حضرت علی نے پھر پوچھا: کیا گائے بندھی ہوئی اور گدھا آزاد تھا، انہوں نے کہا: نہیں! حضرت علی نے دوبارہ پوچھا! کیا گدھا بندھا ہوا اور گائے آزاد تھی؛ ہاں! تو

٨- (٢٣٩)رسول التوليط كالبيغ علم كى بنا پر فيصله

## احكامات:

5/3

🖈 دوجھ کڑنے والوں کے لئے قاضی کے سامنے دعویٰ کی دلیل پیش کرناسب ہے اہم ہے۔

قاضی اینے ظاہری علم کی بناپر دعویٰ کا فیصلہ کرے گا۔

المنطقة علم غيب نبيس جائة تهـ

🖈 توحیرآگ ہے چھٹکارےاورنجات کاواحدوسیلہ ہے۔

۱- ادب القائشي مصنف الماور دي ۳۸۷/۲

حدیث ابن عباس ان انہوں نے کہا: دوآ دمی نی کریم اللہ کے پاس جھڑ تے ہوئے آئے آئے ہوئے نے ایک آدمی ہے ایک ایک اس خسر نے ہوئے ایک اس نے کہا: مورے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آ<sup>(۱)</sup> تو ان میں سے ایک پرفتم لا گوہوگئی۔ اس نے تم الحائی کہا اس نے کہا: میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے آ<sup>(۱)</sup> تو ان میں سے ایک پرفتم لا گوہوگئی۔ اس نے اٹھائی کہا اس ذات کی معبود نہیں میر نے دمداس کا کوئی حق نہیں۔ رادی کہتے ہیں بھر نی کریم ہوئی ہے ہوئی ہوئی معبود نہیں میرے دمداس کا کوئی حق نہیں۔ رادی کہتے ہیں بھر نی کریم ہوئی ہوئی اداکر سے جبر بل نازل ہوئے اور کہا: یہ جبوٹا ہے اس کی تو حید یا شہادت کو پہچانتے ہوئے اسے تم کا غارداداکر نے کا تھم دیا۔ [اللہ تعالی نے اس تو حید کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس تو حید کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی وجہ سے بخش دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی دیا۔ [اللہ تعالی کی دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی دیا۔ [اللہ تعالی نے اس کی دیا۔ [اللہ تعالی کی دیا۔ آللہ تعالی کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ [اللہ تعالی کی دیا۔ [اللہ تعالی کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی دیا۔ آللہ کی

9 - (٢٥٠) رسول الله عليه كا فيصله كه عورت كوحاكم بنا نا اورا سے مسلمانوں كا معامله سونمپانا جائز ہے

## احكامات:

- 🖈 عورت کولوگوں کا حاکم بنانا نا جا کز ہے۔
- 🖈 عورتول کی کمزوری اور نیسلے پر قدرت نہ ہونے کا بیان۔
- 🛪 💎 اسلامی مملکت میں عورت کوامیر' وزیراعظم یاصدر بنانا نا جائز ہے۔
- کئے جس تو م کی حاکم اوران کے اموال کی سربراہ عورت بن جائے۔ ذلت درسوائی اس تو م کامقدر بن جاتی ہے۔ م

# دلائل:

ا صدیث عائش انہوں نے کہا: رسول النیکا نے فر مایا: عورتوں کو قاضی نہ بنایا جائے کہ و دلوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔

۲- حدیث ابو بر " الل فارس می سے ایک آدی نبی کر مہوائے کے پاس آیا۔ آپ ایک نے اے فر مایا:

١- مندايم ١/٢٩٦

 <sup>-</sup> استدرک م ۹۳/۴ انہوں نے کبااس کی سندسے بے لیکن بخاری مسلم نے اسٹیس نگااا ذہیں نے ان کی موافقت کی ہے۔

۳/۲ منداله ۳/۲

٩- كنزالهمال ١٩٩٦، ١٩٩١

<sup>--</sup> منداحمد ۴۳ يخاري ۴۳۲٥ ورشن سال ۴۲۷/۸

میرے رب نے تیرے رب یعنی کسریٰ کو ہلاک کرویا ہے۔ راوی کہتے ہیں: نبی کریم آباننے کو بتایا گیا کہ کسریٰ نے اپنی میمی کو اپنا جانشین بنایا ہے تو آپ آب ایستے نے فر مایا: ایسی تو م بھی کامیا بنہیں ہوسکتی جس کی سر براہ ایک عورت ہو۔

۱۰- (۲۵۱) ظاہری دلائل کے ساتھ حقوق دینے کے بارے میں رسول التعلقہ کا فیصلہ احکامات:

🖈 رسول النهايية كي بشريت كا ثبوت ـ

🖈 انبیا ،غیب نبیں جانے 'صرف وہی جانے ہیں جوان کی طرف وجی کیاجا تاہے۔

🕾 تاضی دوفریقوں کے درمیان ان کے ظاہری بیانات کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔

🔀 تاضي كا فيصله حرام كوحلال او رحلال كوحرا منبيس كرسكتا\_

🛪 تھوٹی عمر کاالیانو جوان جس میں منصب قضا کی تمام شرا نظمو جود ہوں اے بیمنصب سونینا جائز ہے۔

جے تاضی کے لئے واجب ہے کہ وہ فیصلہ سے پہلے دونوں فریقوں کے بیانات ہے۔

## ولاكل:

ا - حدیث امسلم (() جو که نبی کریم الله فی بیوی بین وه رسول النه الله فی ایک دفعه آب دفعه ان کے پاس اسلم (() آب الله فی الله ان کے پاس آب الله ان کے پاس آب الله ان کے باس کے جراہ کے دروازے کے دروازے کے سامنے جھڑ کے کہ آوازی [بیام سلم الا درواز و تقا] (() آپ الله ان کے پاس بعت بعت اور فرمایا: میں انسان بی بموں میرے پاس جھڑ نے والے آتے ہیں شایدتم میں ہے کوئی [اپنی دلیل کی وجہ ہے] اس مورح جس کے تقام کے دوس میں نے اس طرح جس کے تقام کی دوس کے اس کے تق میں فیصلہ کردوں میں نے اس طرح جس کے تقام میں انسان کوئی دوس کے تقام کے اس کے تقام کے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا گئے کہا ہے جو اس کے تواسے کے لیا جاتے ہے تواسے جھوڑ دے۔

نی رکی ۱۸۱ک

<sup>-</sup> مسلم ١٢٦١

٣٩٨٠ - يقارق ٣٩٨٠

۲- حدیث علی انہوں نے کہا: رسول النہ اللہ انہوں نے کہا: رسول النہ اللہ انہوں نے جھے یمن کی طرف قاضی بنا کر جھیجنا چاہا تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اللہ انہوں نے کہا: رسول اللہ اللہ جھے[الی قوم کی طرف جوزیادہ عمروالے ہیں] (ایھیج رہے ہیں جبکہ میں تو ابھی کہ مربوں اور جھے منصب قضا کا بھی زیادہ علم نہیں ہوتو آپ تالیہ نے فرایا: اللہ تیرے دل کو ہدایت دے گا اور تیری زبان کو جات رکھی اس جس بھی دوفریق جھٹرے کا فیصلہ لے کرآ کیں تو پہلے فریق کی طرح دوسر فریق کا زبان کو جات رکھی گا۔ تیرے پاس جس بھی دوفریق جھٹرے کا فیصلہ لے کرآ کیں تو پہلے فریق کی طرح دوسر فریق کا بیان سننے ہے تبل ایسلے فریق کے لئے آگا فیصلہ نے کردینا[جلد ہی تھے فیصلہ کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا] (ا) میں طریقہ تھے فیصلہ کرنے کے لئے سب سے زیادہ مناسب ہے۔[علی] (د) کہتے ہیں: اس کے بعد میں نے قاضی کی طریقہ نے فیصلہ میں کیا میں فیصلے میں بھی شک کا شکار نہیں ہوا۔

۱۱-(۲۵۲) قاضی کے بارے میں رسول اللہ علیہ کے اگروہ کتاب وسنت میں کسی جھڑ ہے کا فیصلہ کہ اگروہ کتاب وسنت میں کسی جھڑ ہے کا فیصلہ نہیں پاتا تو وہ کتاب وسنت کے موافق اپنی رائے سے اجتہا وکر سکتا ہے احکامات:

- 🗠 ای بات کی دلیل کہ حاکم کے لئے درست نہیں کہ و د فیصلے میں اپنے علاو وکسی دوسرے کی تقلید کرے۔
  - اننی کے لئے فیصلہ کرنے میں کتاب وسنت بی سب سے پہلام جع ہے۔
- ا حکام کو بیجھنے کے لئے نصوص سے طنے والے اشارات سے اجتباد کرنا جائز ہے اور ای طرح اگر کتاب و
  سنت سے کسی موضوع کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہ طبقو اس مسئلے کواس طرح کے کسی دوسرے مسئلے
  کے ساتھ قیاس کرنا بھی جائز ہے۔

ا- تسجيم منمن ا جوداو د ٢٠٥٤ س

<sup>-</sup>r متدرك ما مهم / ٩٣

۵،۴۲۳ - تصحیح منهن آزیدی و ۱۹۵

صدیث معاذین جبل اس کوئی جھڑا ہے۔ جب معاذ کویمن کی طرف جھجنا جاہا تو ان سے پو جھا: جب تمہارے

ہوں کوئی جھڑا آئے گا تو کیے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا: میں اللہ کی کتاب کی روسے فیصلہ کروں گا،

آپ اللہ نے نے پو چھا: اگر تو اللہ کی کتاب میں نہ پائے؟ تو انہوں نے جواب دیا بھر اللہ کے رسول اللہ تھا کی سنت کے مطابق ۔ آپ اللہ نے دوبارہ پو چھا! اگر تو اللہ تعالی کے رسول اللہ تھا کی کتاب دونوں میں نہ پائے تو انہوں نے جواب دیا: میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کوئی کی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ علیہ نے اپنے سے پر ہاتھ مارا اور فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے رسول اللہ علیہ نے قاصد کو اس بات کی تو فیق دی جو رسول اللہ علیہ کے بہت کی بہت کی تو فیق دی جو رسول اللہ علیہ کے بہت کی تو فیق دی جو رسول اللہ علیہ کے بہت کی تو فیق دی جو رسول اللہ علیہ کے بہت کی تو فیق دی جو رسول اللہ علیہ کو بہند ہے۔

أن الدواور ٢٥٩٣ أور من تريدي ١٣٢٤

دوسرا باب کواہیوں اور دلائل کے بارے میں اس میں (۱۳) نیطے ہیں۔

# ۱- (۲۵۳) جھوٹی گواہی سے رو کنے کے بارے میں رسول الٹھالیا ہے کا فیصلہ

#### احكامات:

🕆 حجونی گوا بی کبیرہ گنا ہوں میں ہے۔

المرور كابول كے جداجدادر جات كابيان -

جند کبیره گناموں کا بیان جن میں اللہ کے ساتھ شرک والدین کی نافر مانی تقل ننس اور جموٹی گوا ہی شامل ہیں۔

## دلائل:

ا - حدیث انس رضی الله عنه: (۱) انہوں نے کہا: رسول الله الله الله عنه کا ہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ الله کے اللہ کے ساتھ شرک قتل نفس اور والدین کی نافر مانی ۔ آپ الله نے کیر فر مایا: کیا میں تمہیں کمیرہ گنا ہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤں؟ وہ جھوٹی بات یا جھوٹی گوائی ہے۔

۲ - حدیث ابو بر ورضی الله عند: (') انہوں نے کہا: رسول الله الله الله عندین کیا میں تہمیں کہیرہ گنا ہوں میں سے
سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ آپ آپ نے فرمایا: الله کے ساتھ شرک 'والدین کی نافرمانی آپ آپ آپ نے نظیم نئید لگائے ہوئے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا: خبر دار! وہ جموٹی بات اور جموٹی گوائی ہے آپ آپ آپ الله است کے بیم کہنے گئے کہ کاش آپ آپ ناکھ خاموش ہوجا کمیں۔

۲- (۲۵۴)رسول الله عليه كافيصله كه باب كے لئے بيٹے كى گواہى قبول نہيں ہوگى احكامات:

🖈 زوجیت کی وجہ ہے میاں بیوی کی ایک دوسرے کے لیے گوائی قبول نہیں ہوگا۔

ا- بخاری ۴۶۵۳، مسلم ۸ اور منداحی ۱۳۱/۳

۱- مسلم ۱

🖈 ولاء كے تعلق كى وجہ سے غلام اور مالك كى ايك دوسرے كے لئے گوا بى قبول نہيں ہوگى۔

الکے لئے گوائی قبول نہیں کی جائے گا۔

دلائل:

صدیت عائشہ رمنی اللہ عنہا: (۱) وہ نی کریم اللہ عنہا: کرتی ہیں ایپ کا گھا ہے کہ ارشاد فرمایا اباب کے لئے بیٹے کی گوا ہی قبول ہوگی، نہ بیوی کی خاوند کے لیے اور نہ خاوند کی بیٹے کی گوا ہی قبول ہوگی، نہ بیوی کی خاوند کے لیے اور نہ خاوند کی بیوی کے لیے گوا ہی قبول کی جائے گی۔ نہ غلام کی آتا کے لیے اور نہ آتا کی غلام کے لیے گوا ہی قبول ہوگی۔ اس طرح نوکر کی مالک کے لیے گوا ہی مجمی قبول نہیں ہوگی۔

🚓 جس میں جہالت اور درثتی ہواس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گا۔

🛠 گوای کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ گواہ عادل اور ثقه ہو۔

🚓 تحسی بڑے اور تبذیب یافتہ شہر میں رہنے والے کے خلاف جاہل قشم کے دیباتی کا گوا بی دینا نا جائز ہے۔

دلائل:

صدیت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) انہوں نے رسول اللہ اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ شہری کے خلاف دیباتی کا گوائی دینانا جائز ہے۔

ا- نصاف ناس دوایت کواپنی اسناد کے ساتھ نئی کر مجھنے ہے ذکر کیا ہے اس طرح نصب الرایہ ۱۳ میں ہے زیلعی کہتے ہیں ایب میں بیات ہو کر ہے ہے ، مصنف این ابی شیراور مصنف عبدالرزاق میں بیشر تک اورابراہیم کے قول ہے ذکر ہے مصنف عبدالرزاق ۳۳۳/۸، این ہمام کہتے ہیں ابو بکررازی محساف جوکہ بزے بزے مشاق ہے ملے ہیں اور خود بھی بہت بزے عالم ہیں۔انہوں نے اس دوایت کواپنی اسناد کے ساتھ نئی کر مجھنے ہے ذکر کیا ہے۔ان کی فضلیت اور فقابت بران کی کتاب احکام القرآن گوادہ ۔ فتح القدیم ۱۳/۲

۲- تصحیم من ابوداؤد ۲۰ ۱۹، ابن ماجه کتاب ۱۱ دکام ۲۳ ۲۵ منذری نے کہا کہ اس کے رادیوں ہے مسلم نے اپنی صحیح میں دعل پکڑی ہے جمعیمہ منذری نے کہا کہ ۱۹۷۰ء ارتطاق ۱۹۷۳ء میں'' قروی'' کی بجانے صاحب قریبے کے لفظا کے ہیں۔ منذری ۲۱۹/۵، ابوعبداللہ حاکم نے اس سے خاموثی اختیار کی ہے مشدرک ۹۹/۴، وارتطاق ۲۱۹/۳ میں'' قروی'' کی بجانے صاحب قریبے کے لفظا کے ہیں۔

۴- (۲۵۶) جن کی گواہی قبول نہیں ہوگی ان کے بارے میں رسول النھائی کا فیصلہ

گوا بی امانت ہے اور عادل اور قابل اعتبار خص ہی اس کاامین بنایا جائے گا۔

خیانت' بدعت اور زنا کبیرہ گناہوں میں ہے ہیں جس نے ان میں سے کی کاار تکاب کیااس کی صفت 77 عدل ختم ہو جائے گی اوراس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔

مسلمانوں کے درمیان عداوت و دشمنی کا حرام ہونا' بیسلمان کی صفت عدل کوختم کردیتے ہیں۔ دلاكل:

حدیث عمرو بن شعیب: (۱) و ہانے باپ سے وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں' وہ کہتے ہیں رسول السَّعالِیَّة نے فر مایا: خائن مردادر خائنہ عورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔[اور جھکڑا کرنے والے کے لئے گواہی دینا ناجا کزیے] اور اسلام میں بدعت کا ارتکاب کرنے والے مرداورعورت کی گواہی قبول نہیں ہوگی ] (۲) [جیے اسلام میں کوئی حد گلی ہواس کی گواہی بھی قبول نبیں ہو گی <sub>]</sub> ('') [ حدوالی عورت کی گواہی بھی قبول نہیں ہو گی ] <sup>(د)</sup> [ جس پر دین کے معالم میں کو کی تہمت عَنى ہو یاَ کی قوم کا غلام ہواس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی <sub>آ</sub>'' آمچنون کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی آ<sup>'' ا</sup>س طرح زانی مرو ا درزانیے عورت اورا پنے بھائی کے خلاف کیندر کھنے والے کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی [ کسی اہل خانہ کے ملازم کی ان کے حق میں گوا بی قبول نہیں ہوگی ] <sup>(۱)</sup> [ان کےعلاوہ سب کے لیے گوا بی دینا چائز ہے ] <sup>(۹)</sup>

سیح سنن ابوداؤ د ۳۰ ۳۰ - حاکم نے کہا کہ بیرحدیث امام سلم کی شرط کے مطابق سیجے ہے۔ لیکن انہوں نے اسے بیان نہیں کیا ،

ابن فان في موافقت في بـ ١٩١/٥

منن كبري • ا/١٠ ٢٠

مصنف عمدالرزاق ۲۳۰/۸ تا۲ ۱۵۳ ۱۵۳ ۱۵۳

تیجے منمن این ماجبه ۱۹۱۲\_

وارتطن ۱۳۳۶ ما ئشرىنى الدّعنباكي روايت بـ

مشدرك ما كم ٩٩/٣٠٠ . ابوم بره رمني القدعنه كي روايت سنة يهيمي ١/١٠ ور١٥٥

سيم منس ايوداؤ ر ۲۵ - ۳۰

# ۵- (۲۵۷) ا کیلیخز بمہ بن ٹابت رضی اللہ عنہ کی گواہی دوآ دمیوں کی گواہی کے برابر قبول کے برابر قبول کے کہ اللہ علیہ کا فیصلہ کرنے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

## احكامات:

- 🚓 ایک تجارت پردومری تجارت کرنانا جائز ہے۔
- ہے خریدار کے لیے بیجنے والے کے ساتھ اس صورت میں اپنے کام میں ہیر پھیر کرنا جائز ہے جب وہ تجارت سے انکار کرر با ہواور گواہ پیش کرنے کا مطالبہ کرر با ہو۔
- ہ ۔ حاکم کے لئے ایک بی آدمی کی گوا بی کی بناپر فیصلہ کرنا جا کز ہے جب اے اس کی سچائی کا یقین ہو۔ دلائل:

حدیث عمار بن خزیمہ: (ا) ان کے بچانے انہیں بیان کیا جو کہ ٹی کر پھوٹیٹے کے سحابی سے کہ ایک وفعہ ٹی کر پھوٹیٹے کے ایک دیباتی (۱) ہے گھو ڈاخریدا اور گھو ڈے کی قیمت کی اوا یک کے لیے اے اپ یچھے آنے کے لیے کہا، نبی کر پھوٹیٹے تیز چلنے گئے جبکہ دیباتی سے روی ہے چلتا رہا۔ اوگ دیباتی ہے گھو ڈے کا بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے اس کے پاس آنے گئے آئیسی (۱) یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی کر پھوٹیٹے اس گھو ڈے کو خرید چکے ہیں۔ [جس ٹیمت میں آپ پالٹے نے وو گھو ڈااس دیباتی ہے خریدا تھا ایک آدمی نے اس ہے بھی زیادہ قیمت لگادی (۱) تو دیباتی نے نبی کر پھوٹیٹے کو آواز دی اور کہا: اگر آپ پیلے تق اس کھو ڈے بھو ڈایچا تھا اس نے کہا دہ نبی کر پہلے تو نبی کر کے میٹ تھو کہا ہوں [اس نے پہلے تو نبی کر پہلے تو نبی کر کے میٹ کے دیباتی کے دیباتی کے دیباتی کہا تھے کہ کر کے میٹ کے اس اس نے پھو ڈانچا تھا اس نہیں کر کے میٹ کے دیباتی کہنے گا:

ا- تحتيج سنن ابوداؤ د٣٠٥٣

مصنف عبدالرزاق ١٥٥١م ب كما يك يبودى ني كريم الين كم ما تحد جفر ٦ بواآيا۔

۳۳۳ في من سال ۳۳۳۳

٥- مصنف عبدائرزاق٢١٥٥١

# ۲ - (۲۵۸) جن معاملات ہے آدمی باخبر نہیں ہیں ان میں عور توں کی گواہی قبول کرنے کے بارے میں رسول التعالیقی کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 جن معاملات ہے آ دگی اکثر بے خبر ہوتے ہیں ان میں عور تو س کی گوا ہی کا جواز۔

🔀 نیچے کے چیخے کے بارے میں داری گواہی قبول کرنے کا جواز بشر طیکہ و وعا دلہ ہو۔

🖈 عورتوں کے متعلق اسلام کے وسیتے اہتمام کا بیان۔

دلائل:

ا- حدیث حدیث مذیندرسی الله عند (۱) رسول التعلیق نے داید کی گواہی کو جائز قرار دیا۔

ا۲۰ مسيح منن نسا لي ۳۳۳۲

۵۰۳ مسنفعبدالرزاق ۲۹ ۱۵۵

٣- مصنف عبدالرزاق ١٥٥٦٥ ا

<sup>-</sup> سنن دارتهن ۱۳۳۱/۰ امام دارقطنی کتے ہیں کی برین عبد الملک نے انعش بینیں بناان کے درمیان ایک داوی مجبول ہے جوک ابوعبد الرحمٰن المدائن ہے۔ نصب الرایس ۸۰/۳

۲- حدیث زبری: (۱) انبوں نے کہا سنت طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات میں عورتوں کے ساتھ مردموجود نہ ہوں ان میں عورتوں کا گوائی دینا جائز ہوگا مثانا عورتوں کی ولا دت اور بچے کے چینے وغیرہ جیسے عورتوں کے متعلقہ امور، جن میں صرف عورتیں موجود ہوتی ہیں، اگر کوئی مسلمان عورت بچے کے چینے کے بارے میں گوائی دے دیتواس کی گوائی جائز ہوگی۔ [اور بچے کی چیخ کے بارے میں اگری دائی گوائی بھی قبول ہوگی ] (۱)

س- حدیث علی: (۳) وہ کہتے ہیں: یجے کی چیخ پردایے کی گوائی جائز ہے۔

ے۔ (۲۵۹) نکاح میں ایک آ دمی اور دوعورتوں کی گواہی کے جواز کے بارے میں رسول النجائیہ کا فیصلہ

## احكامات:

🖈 نکاح میں ایک آ دمی اور دو مورتوں کی گواہی کے جواز کا بیان ۔

🚓 دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام ہوگی۔

ج عورتوں کی فطرت میں بھول چوک کا ماوہ بہت زیادہ ہے ایک عورت میں خلطی اور بھو لنے کا احتمال زیادہ

ہے اس لیے اس کے ساتھ دوسری کوملا ناضروری قرار دیا گیا ہے۔

# دلاكل:

حدیث عمر بن خطاب رضی الله عنه: (۳) وہ کہتے ہیں: رسول الله علیہ نظام میں ایک آدمی اور دو عورتوں کی گوابی کوجائز قرار دیا ہے۔

و مسنف عبدالرزاق ١٦٣٣، ٥٨٣٥، نصب الرابي ٢٦٨/٣

<sup>--</sup> معنف عبدالرزاق ۳۳۳/۸ ۱۵۳۹۸ شی کی روایت س-

۳- دارطن ۲۳۳/۳

م - من دارقطنی ۴۳۳/ ۴۳۳ مواد تاشم المحقظيم آبادي كتبته مين الى روايت كي سند مين بقيها ورجاح بين راطاه دوايي روي مين جوودنون مدس مين -

# ۸- (۲۲۰) ایسے گواہ کے بارے میں رسول التعلقہ کا فیصلہ جومطالبے سے پہلے ہی گواہی پیش کردے

#### احكامات:

🖈 گوائی دینے کی ترغیب۔

🖈 بہترین گواہوں کا وصف۔

🖈 گواہ ہے گواہی کامطالبہ کرنا جائز ہے۔

## دلائل:

حدیث زید بن خالد الجنی رضی الله عنه: (۱) نبی کریم میلید نه فرمایا: میں تنہیں بہترین گواہ کے بارے میں نه بتاؤں؟ (بیوہ ہے) جومطالبے سے پہلے ہی گواہی چیش کردے۔

9 - (۲۷۱) ایسے آ دمی کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ جوعورت کوصرف چھوتا ہے اور

جماع تکنہیں پہنچا'اوراس بارے میں اللہ کے ناز ل کر دہ حکم کابیان۔

## احكامات:

المجائد المحاد المحاد المجائد الم

🛪 💎 آ دی اگر کسی گناه کاار تکاب کر لےاوراللہ اس پر پردہ ڈال دی تو اس گناه کا چھپالینا جا کز ہے۔

🖈 نیکیاں برائیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔

🖈 حاکم کے لئے مجرم کودوبارہ بلانا جائز ہے تا کہ وہ اس پر حکم لگا سکے۔

مسلم كتاب القنيه ١٤١١، الوداؤد كتاب الشبادات ٣٥٩١، ترند في كتاب الشبادات ٣٤٣ ١٣٢١ ابن مادية الصحن كباب٢٣١٨.

## دلاكل:

صدیث عبداللہ بن معودرضی اللہ عند: (۱) انہوں نے کہا: ایک آوی بی کر یم ایک کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول منابیہ ایک عبداللہ بن معودرضی اللہ عند کے خری کنارے میں ایک عورت سے ہوں و کنار کیا ہے میں نے جماع کے علاو واس سے مجھڑ چھڑ چھاز کی ہے۔ میں آپ منابیہ کے سامنے ہوں، لیج ! ممر سے بارے میں جومرضی ہو فیصلہ فرمادیں۔ عمررضی اللہ عند کہنے گئے: اگر تو اپ آپ پر پروہ ڈال تو اللہ تعالی نے بھی تجھ پر پروہ ڈال دیا تھا، نبی کر پراہ اللہ نے اسے کوئی جواب ند دیا کہنے گئے: اگر تو اپ آپ پر پروہ ڈال تو اللہ تعالی نے بھی تجھے کراسے بلایا اور اس پر بیر آیت تلاوت کی: ھوان الحسنات ، وہ آدی چلا گیا تو آپ تیکیاں برائیوں کو ختم کرویت ہیں ) ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول منابیہ یہ ایک آدمی کے کے ماص ہے؟ آپ منابیہ نے فرمایا انہیں بلکہ تمام لوگوں کے لئے۔

۱۰ - (۲۲۲) دوایسے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں رسول الشفیلی کا فیصلہ جن میں سے ہرکوئی دلیل پیش کرے

#### احكامات:

🖈 رعویٰ میں دونو سفریقوں کی دلیل قبول کرنے کا بیان۔

🖈 فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالناجائز ہے اگراس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو۔

ہ یہ بھی جائز ہے کہ جس چیز کے بارے میں دعویٰ کیاجار ہاہو قاضی اے دونوں فریقوں کے درمیان نصف نصف تنتیم کردۓ بیاس صورت میں ہوگا جب فریقین کے دلائل ایک دوسرے کے خلاف ہوں اوران دونوں میں سے ایک کوراج کرنے والی والی کوئی چیز نہ ہو۔

ا- مسلم ۱۰۲/۸، بخاری ۲/۵۵، ترندی ۱۱/۳۵، بطبری ۱۹۱۵، مستداح ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، با بسالت ل ۱۵۱۵، ۱۳۵، ۱۳۱، در المتفور ۳۵۲/۳

## دلائل:

حدیث سعید بن ابو بردہ: (۱) وہ اپنے باپ سے وہ ان کے داداابو موتی اِشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کر نبی کر پیمریات کے زمانہ میں دوآ دمیوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا۔ دونوں نے گواہ بھی پیش کیے تو نبی کر پیمریات اے ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کردیا۔

۲- حدیث سعید بن سیّب رضی الله عنه: (۱) وه کهتے ہیں: رسول الله علیہ کے پاس دوآ دمی ایک جھگڑے کا فیصلہ لیے کرآئے تو رسول الله علیہ نے ان دونوں لیے کرآئے تو رسول الله علیہ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ پھرجس کے بارے میں قرعه نکلاآئے گئیہ نے اس کے حق میں فیصلہ فرمادیا۔

سا - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۳) دوآ دمیوں نے ایک سواری کے بارے میں دعویٰ دائر کیا' اور دونوں نے گواہ بھی پیش کیے تو رسول اللہ علیقے نے اسے دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم کردینے کا فیصله فر مایا۔

۱۱-(۲۲۳) دوایسے دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں رسول التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التھافیہ کا فیصلہ جن کے بارے میں رسول التھافیہ کی میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں رسول التھافیہ کی فیصلہ جن کے بارے میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں رسول التھافیہ کی دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے میں دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے دوالوں کے بارے

#### احكامات:

ہے دلیل موجود نہ ہونے کی صورت میں دعویٰ کرنے والوں کوشم کی بناپر حصد دیاجائے گا۔ اگر دودعویٰ کرنے والوں میں ہے ایک کے پاس یا دونوں کے پاس دلیل نہ ہوتو دعویٰ شدہ چیز ان دونوں کے درممان نصف نصف تقتیم کی جائے گی۔

٣- نعب الرابي ١٠٩/٣

دلاكل:

ا - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) دوآ دمی ایک تجارت میں جھگڑتے ہوئے آئے' ان میں ہے کسی کے پاس رلیل نبیں تھی' تو نبی کریم کیا ہے نے انبیں تھم دیا کہ وہ طوعاً وکرھا قرعه اندازی کریں۔

۲- حدیث ابو بریره رضی الله عنه: (۱) وه نبی کریم الله عنه از کریم الله عنه از کریم الله عنه از کریم الله عنه از دونوں آدرونوں آدرونوں کی تاپیند کرتے ہوں تو وہ قرعه اندازی کرلیں۔

سا - حدیث ابوموی اشعری رضی الله عند: (۱) دوآ دمیوں نے نبی کریم الله کے پاس ایک اونٹ کا دعویٰ دائر کیا۔
دونوں میں ہے کسی کے پاس دلیل نبیس تھی تو نبی کریم الله فقط نے وہ اونٹ ان دونوں کے درمیان [ نسف نصف ] (۱) تقسیم
کردیا۔

۳ - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) دوآ دمی نبی کریم آلی کے پاس کچھسامان کے بارے میں جھڑتے ہوئے آئے ' دونوں میں ہے کسی کے پاس دلیل نہیں تھی تو نبی کریم آلی نے فرمایا: کیوہ قتم پر قرعدا ندازی کریں چاہوہ اسے پند کرتے ہیں یانا پند۔

عاره ادا کرے۔

ا - مستح ابن دیان ۱۸۹۹

r- محيح من ابوداؤ د 9 ٢٠٠

۳- شعیف سنن ابو دا و ۲ ۲ ۲

۳- فعنی من ابن ماجد ۵۱۰

۵- تسیح منن ایداؤ ۷۰ که ۳۴ ارداء افغلیل ۴۷۵/۸

 <sup>-1</sup> متدرك ما ۱۹۵/۴ انبول نكباراس أن سنوسي بيان بناري مسلم نه التنبيس نكاا ادرا بين نه ان في موافقت في ب-

۲ - حدیث ابو ہریرہ رسنی اللہ عنہ: (۱) نبی کریم اللہ نے ایک قوم پرشم پیش کی تو انہوں نے شم اٹھانے میں جلدی
 کی تو آپ اللہ نے تھے دیا کہ شم کے بارے میں ان کے درمیان قرعہ ڈ الوکہ کون شم اٹھائے گا۔

۱۲- (۲۲۴) رسول التواقية كافيصله كه دليل كى عدم موجودگى مين مدعاعليه رقتم موگى حكامات:

🛠 محموثی قتم کبیرہ گنا ہوں ہے ہے جھوٹی قتم اٹھانے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کامستحق ہوگا۔

🖈 تاضى مدى سے دليل كامطالبه كرے كا 'بصورت ديگر مدعا عليه برقتم عائد كى جائے گ-

المعاعليه اگر چوفاجر بی مؤقاض كے ليے اس كاقتم كے مطابق فيصله كرنا جائز ہے۔

دلاكل:

ا- بخاری ۱۲۲۳

۴- بخاری ۱۵۵۰

<sup>--</sup> سور وآل عمران آیت نمبر ۲۷

۳- سنن او داؤد ۹۵۷ کی ایک دوایت میں ہے کہ میرے اور ایک میمودی کے درمیان جھڑا تھا این جمر کتبے ہیں کہ اس کے اس ول (میرے پیچاز او بھائی ) یا دوسرے ول (میرون) کے درمیان کوئی خالفت نیس ہے۔ کیونکہ جب پوسف ذوانو اس نے یمن پرغلب حاصل کیا تو یمن کی ایک جماعت میرودی ہوگی تھی وہ ان کے خوف سے مبشد کی طرف بھا گ گیا۔ اسلام آیا تو وہ اس حالت میں تھے فتح الباری ۱۹/۱۱ ۵۔

<sup>-</sup> فخالاري١١٩٢٥ -

جھڑے کہ فیصلہ بی کر پیم بیٹ کے پاس لے گیا] ('' آتو] ('') بی کر پیم بیٹ نے فر مایا: تیرے پاس گواہ ہے یا اس کی قتم ہے فیصلہ کر کی میں نے فیصلہ کی بیس نے کہا: [ میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ آپ بیٹ نے فر مایا: پھراس کی قتم کے مطابق فیصلہ ہوگا' میں نے کہا: ] ('') اے اللہ کے رسول میں نے کسی سلمان کا کہا: ] ('') نے کر کیم میں نے کسی سلمان کا کہا: آپ کر کیم میں نے کسی سلمان کا مال خصب کرنے کے جموثی فتم اٹھائی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناراض ہوگا [ پھر یہ آیت پڑان اللہ بین یہ شتوون کی نازل ہوئی ] (د)

۲ - حدیث ابن الی ملیکه: (۱) وه کتبے ہیں کدا بن عباس رضی الله عند نے میری طرف خطالکھا کہ بی کریم الله نے میں اللہ عند نے میری طرف خطالکھا کہ بی کریم الله نے در عاملیہ رقتم کا فیصله فر مایا۔

س- حدیث علقہ بن وائل: (2) وہ اپنے باپ [ وائل بن جمر] (۸) ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: ایک رفعہ [ میں رسول النہ یاف کے پاس تھا] (۹) حضر موت ہے ایک آ دمی [ ربیج بن عبدان ] (۱۰) اور ایک آ دمی [ امر وُلقیس بن عالیس الکندی ] (۱۱) کندہ ہے بی کر یم الف کے پاس آ کے [ وہ زمین کے بارے میں جھڑر ہے تھے ] (۱۱) [ جو کہ یمن میں واقع تھی ] (۱۱) کندہ ہے بی کر یم الف کے رسول کیا تھے اس آ دمی اور نمین پر قبضہ کرلیا ہے جو [ جا بلیت کے زمانہ واقع تھی ] (۱۱) حضری کہنے لگا: اے اللہ کے رسول کیا تھے اس آ دمی ہے وہ وزمین پر قبضہ کرلیا ہے جو [ جا بلیت کے زمانہ میں ] (۱۱) میں کوئی تھی اس وہ اس کے قبض میں ہے میں اس پر کھتی باڑی کرتا ہوں ۔ اس لئے اس زمین پر اس کا کوئی حق نمیس ۔ بی کر نمی کوئی تو اور نمیس اور کہنے گا تھر کے بال کوئی گوا و نمیس ] (۱۱) نمیس ۔ بی کر نمی کوئی ہوا و نمیس ۔ بی کر نمی کوئی ہوا و نمیس ۔ بی کر نمی کوئی ہوا و نمیس ۔ بی کر نمی کوئی گوا و نمیس اس پر کھتی باڑی کرتا ہوں ۔ اس لئے اس زمین پر اس کا کوئی حق نمیس ۔ بی کر نمی کوئی ہوا و نمیس ۔ بی کر نمی کوئی گوا و نمیس ۔ بی کر نمی کوئی ہوا و نمیس ، آپ کوئی گوا تھر ہے ہیں جو بھی تھی اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نمیس ۔ وہ قسم ایش نے کے بی پڑا الف نے کے لیے جل پڑا الف نے اس کی کوئی پر واونیس ، آپ کوئی شریف نے فرمایا: اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نمیس ۔ وہ قسم ایش نے کے لیے جل پڑا الفات کے لیے جل پڑا

۵٬۲۲۲،۲۰۱ مسلم ۳۵۳، بخاری ۱۹۷۲

۲- محتیم شمن ابود اوُ و ۳۰۸۱

مسلم ۲۵۱

١٦٠١٣،١٢،١١،١٠،٩٠٨ - ١٦٠١

۱۵،۱۳- تشخيم منن ا دواؤ دو ۲۷۸

۔ تو جب و دوا پس لوٹا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر اس نے اس کامال ظلماً کھانے کے لیے جموثی قتم اٹھائی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ و داس سے اعراض کیے ہوئے ہوگا۔ [کندی کہنے لگا: یہا تی کی زمین ہے ] (')

۱۳- (۲۲۵) جس شخص کا کسی چیز پر قبضہ ہواس کے بارے میں رسول التّحالیث کا فیصلہ دکا ماریہ:

اگردونوں گواہوں کے بیان میں تعارض ہوتو اٹ خفس کے گواد کا متبار ہوگا جس کا مطلوبہ چیز پر قبضہ ہوگا۔

۲☆ قبضہ گوا ہی کوقو ی کرنے والا ہےا گر چہدونوں فریق گواہ پیش کردیں۔

د لائل:

صدیث جاہر رضی اللہ عنہ: (۱) دوآ دمی نبی کریم میں گئی ہے پاس ایک اوٹنی کے بارے میں جھڑتے ہوئے آئے، دونوں نے کہا: اس اوٹنی نے میرے باں بچہ جنا ہے اور گواہ بھی چیش کیے تو رسول اللہ میں نے اس کا فیصلہ اس آ دمی کے حق میں کیا جس کا اس اوٹنی پر قبضہ تفا۔

<sup>-</sup> تصحیح منتن ابوداؤ ده ۲۰۸

ا۔ دارتطن ۲۰۹۳ شانی نے اسے پی مندیں دوسری سند کے ساتھ ذکر کیا ہے ۱۴ ۱۸ طافظ نے جمنیص ۱۱۰۴ میں کہا کہا ہے دارتطنی اور پہلی نے بیان کیا ہے سعیت این الطلاح المائی کی کتاب الاقفیہ میں بیان کرد دصدیث کے مخالف ہے۔ اس حدیث میں ہے کہا نئی کر مہم بیکٹنے نے وووائنی دونوں کے درمیان نصف سنتھ نردی وفتہ النہ ۲۰۰۳ میں۔

تیسرا باب جھگڑوں کے اسے بارے میں اس میں(۱۱) نیطے ہیں۔

# ۱- (۲۲۲) فیصله کرنے والے کے فیصله پررسول التعالیہ کی رضامندی

#### احكامات:

ج ایسے جھڑ ہے جن میں کوئی شرعی دلیل وار دنہیں ہوئی ان میں کوئی فیصلہ کرنے والامقرر کرنا جائز ہے۔

اسلامی حکومت او گوں مے صدقات کوجمع کرے گی۔

🤝 جولوگ بغادت اورسرکشی سے صدقات کوروک لیس انہیں قید کرنا اوران کی عورتو ل کولونڈیا ل بنانا جائز ہے۔

الديول كآزادى كے بدلےفدى ليناجاز بـ

## دلائل:

حدیث ابن عباس رضی اللہ عند: (۱) انہوں نے کہا: بنوالعنبر نے اپی قوم میں کی کا قتل کردیا، اس لیے وہ اپنے علاقے کے کوچ کر کے فزاعہ فیلے میں اپنے مامؤوں کے پاس ظہر گے۔ رسول اللہ علیا نے فزاعہ کی طرف ایک آدی کو صدقہ اکتفا کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدی نے ان صدقے کا مطالبہ کیا۔ پھراس نے بنوالعنبر صدقے کا مطالبہ کیا۔ جب بنوالعنبر نے دیکھا کہ صدقے کا مال تو بہت زیادہ ہو وہ اس آدی پر جھپٹ پڑے اور اس سے مال چھین لیا، وہ آدی رسول اللہ بھیلیے کے پاس آیا اور عرض کی: اے اللہ کے رسول اللہ بھیلیے ! بنوالعنبر نے صدقہ دینے ہے انکار کردیا ہے۔ تو رسول اللہ بھیلیے نے عیبنہ بن حصن کو ایک سوسر آدمیوں کا دستہ دے کر ان کی طرف بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ تو کا م کا ن کی غرض سے نکلے ہوئے بیں اس لیے وہ نو آدمیوں اور گیارہ تو راوں اور بچوں کو گرفتار کرکے لے آئے 'بنوعبر کے لوگوں کو اس ب سے خبر کی گرفتار کرکے لے آئے 'بنوعبر کے لوگوں کو اس بات کی خبر بی تو کہ بس اس کے وہ نو آدمیوں اور بیوں نے ان کی طرف جلدی سے دوڑ نا شروع کر دیا۔ وہ مولیات نی کی طرف جلدی سے دوڑ نا شروع کر دیا۔ وہ اور نبی کی طرف جلدی سے دوڑ نا شروع کر دیا۔ وہ لوگ نبی کر بھرائی کے جب وہ مدید بہنچ تو تو تو توں اور بیوں نے ان کی طرف جلدی سے دوڑ نا شروع کر دیا۔ وہ لوگ نبی کر بھرائی کے جب وہ دید بہنچ تو تو توں اور بیوں نے ان کی طرف جلدی سے دوڑ نا شروع کر دیا۔ وہ بھرائی کی ان کی طرف اور بیوں اور بیوں نے اس کی طرف جلدی سے دوڑ نا شروع کی دیا ہے تو تیری اطاعت میں سے باتھ نبیں نکالا ؟ آپ سیائی ان کی طرف بیار کب سے باتھ نبیس نکالا ؟ آپ سیائی ان کی طرف بیار کی مورتوں اور بیوں کو کوں قید کیا ہے ؟ حالانکہ ہم نے تیری اطاعت میں سے باتھ نبیس نکالا ؟ آپ سیائی ان کی طرف

ا- الاصاباق مييرالسحاب ١٩/١

ب برآئے اور فرمایا: اپنے اور میرے درمیان کوئی فیصلہ کرنے والا مقرر کراو۔ وہ کہنے گئے: اے اللہ کے رسول النظافی ابن عمر و کومقرر کر و جو کہتم میں ہے۔ ب نیا دہ بزرگ ہیں۔ وہ بن بٹنامہ کومقرر کر و جو کہتم میں ہے۔ ب نیا وہ بزرگ ہیں۔ وہ کہنے گئے اے اللہ کے دول اللہ اللہ کا کہنے کے اسے فیصلہ کہنے اللہ کا کہنے اللہ کا کہنے اللہ کا کہنے اللہ کا کہنے اور نصف کوآزاد کر دیا جائے۔

# ۲- (۲۲۷) مسلمانوں کے درمیان سلم کروانے اوران کے درمیان نرمی برتنے کے بارے میں رسول النہ کا فیصلہ

#### احكامات:

ج برے کام میں اللہ تعالی کی شم اٹھا نا مکروہ ہے۔

🛪 اگرمقروض ننگ دست بوتواس سے نصف قرضہ یا قرض کا کچھ حصہ معاف کردینام سحب ہے۔

💝 ترض میں ہے کچو حصے کی معافی کے بعداس کی ادائیگی میں تاخیر کرناحرام ہے۔

😽 ا اً کرکوئی کسی کی دیوار پر حجیت کی لکڑئی رکھنے کی اجازت طلب کرے تو اسے رو کنا مکروہ ہے۔

## دلائل:

<sup>-</sup> بخاري ۲۳۳۳

۳۹ مسلم۱۲۹۳

۳ - بخاری ۳۵۰ -۳

آب الله تعلق علی الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعلق الله تعالی رقتم والی به که وه ایک الله تعلق الله تعلق الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی الله

۲- حدیث جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ: (' ) رسول اللہ علیہ نے ختم کی طرف ایک شکر بھیجا۔ [ختم والوں میں سے ] (' ) کچھاوگوں نے بحدوں کے ذریعے پناہ جا بی کیکن انہوں نے انہیں قبل کرنے میں جلدی کی نبی کر پیم اللہ کو یہ خر کہ بہتے کو یہ خر کہ بہتے ہوئے کو یہ خر کہ بہتے ہوئے کہ انہیں نصف دیت ادا کرنے کا حکم دیا اور فر مایا: میں ہراس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان ربتا ہے۔ اوگوں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول بیٹنے! کیوں؟ آپ اللہ نے فر مایا: پیم وری ہے کہ وہ اس سے اتنا دررہ ہے کہ ان میں ہے کہ وہ اس سے اتنا دررہ ہے کہ ان میں ہے کہ وہ سرے کی آگ بھی نظر نہ آئے۔

سا - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) وہ کہتے ہیں 'رسول اللہ علی نظیم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے بھائی سے اس کی دیوار پرکٹری رکھنے کی اجازت طلب کر ہے واسے چاہیے کداسے مت رو کے لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے، آپ میان نے فرمایا: کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں دیکھر ماہوں کہتم منہ پھیررہے ہو، میں اسے تمہارے کندھوں کے درمیان رکھ

<sup>-</sup> مسلم ١٦ ١٩-

ru - بخار ک ۵۰ ماهـ

\_ m 9 71 \_ مسلم 11 9 m \_

<sup>--</sup> مستميح منهن ترندی ۱۳۰۷ ـ

<sup>-</sup> م ا - من البوداؤ د ۲۳۰ س

ه م ه م م م م م م م ایو داو د ۳۰۹ س

# س- (۲۷۸) جو کی کا پیالہ تو ڑ دے اس کے بارے میں رسول التعلیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

😽 امبات المونين كے درميان جوانساني غيرت تھي اس كابيان -

γ رسول التدایش کااین الله وعیال اوراز واج مطبرات کے ساتھ عظیم اخلاق کا بیان -

ج کی کا کھاناضا کع کروے یااس کا برتن تو ژوے و د تاوان ادا کرے گا۔

### دلائل:

حدیث انس رضی اللہ عنہ (''نی کریم علیفی اپنی ایک پیوی [عائشہ رضی اللہ عنہا] ('' کے پاس تھے کہ امہات الموسنین میں ہے [ صفیہ رضی اللہ عنہا] ('') نے اپنے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھیجا، جس میں کھانا تھا۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے مارا تو پیالہ ٹوٹ گیا [ رسول اللہ علیفی نے آ ('') اس کے مکڑ ہے اکھا کرنا شروع کے اوراس میں وہ کھانا ڈال دیا [جو پیالے میں موجود تھا اور فر مایا تمہاری مال کو غیرت آگئ ہے آ (' ) آپ علیفی نے فرمایا: اسے کھائ ڈال دیا [ جو پیالے میں موجود تھا اور فر مایا تمہاری مال کو غیرت آگئ ہے آ (' ) آپ علیفی نے فرمایا: اسے کھائے کے فرمایا: اسے کھائے نے فرمایا: کھائے کے بر لے کہانا اور برتن کے بدلے برتن آ (' ) آپ علیفی نے نے جو پیالہ [ اس کی طرف لوٹا ویا جس کا پیالہ ٹوٹ گیا تھا آ (' ) اور ٹوٹا بیالہ رکھ دیا [ اس کے گھر میں جہال وہ ٹوٹا تھا آ ( ۸ )

ایخاری ۲۳۸۱

٣٠٢ - صبيح منن تريزي ٩٦ والاصبيح سنن ابوداؤ د ٢٧ ١٠ ١٠٩-

<sup>197/7 3</sup>º -r

۰ . ۱. ـ . . - بناري ۱۰ ـ ۲۵ ـ

# ۳- (۲۲۹)رسول التعلیق کا اس شکار کے بارے میں فیصلہ جے کوئی تیر مارے کیکن کوئی اورائے لیے۔

#### احكامات:

۲۲ مرن کوشکار کرنا جائز ہے۔

🖈 جس نے جال ہے جھوٹا ہوا شکار پکڑلیا اسے بھی کچھ حصہ دیا جائے گا۔

🛪 شکار کے جال سے چھوٹ جانے کی وجہ سے اس سے شکار کرنے والے کاحق سا قطبیں ہوگا۔

ا برجاندارکو یانی پلانے سے اجرکا ثابت ہوتا۔

🖈 اسلام میں انسان کی کوشش بھی ضائع نہیں ہوتی۔

### دلائل:

صدیث کول بہری پھر ملی: (انہوں نے جا بلیت اور اسلام دونوں زمانے پائے تھے از اور کہتے ہیں بیس نے ابوا ، کے مقام پراپ جال میں ایک ہرن پھنس گیا پھرو دا ہے چھڑا کر لے گیا، میں اس کے تعاقب بیل اللہ کے مقام پراپ جال میں ایک ہرن پھنس گیا پھرو دا ہے چھڑا کر لے گیا، میں اس کے تعاقب میں نکلا [ تا کہ اسے روکوں ] (انہیں نے ویکھا کہ ایک آ دمی نے اسے پکڑ لیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں جھٹر اکیا ۔ پھر ہم ایک دوسر کو دھیلتے ہوئے رسول النہیں نے کہاں آئے ۔ ہم نے آپ بھٹی کو پالیا، آپ بھٹی نے ابوا کے مقام پرایک درخت کے نیچ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ ہم آپ بھٹی کے پاس جھڑا لے گئو آپ بھٹی نے ہمارے درمیان کے مقام کی ناملے فرمادیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں جھڑا اس کے پاؤں میں میرا جال ہے۔ آپ بھٹی نے فرمای نے دفر مایا: وہ تو درست ہے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول میں بھٹی اس موجود ہوتے ہیں تو ہمارے پاس

<sup>۔</sup> طبرانی ۱۳ یہ بیشی نے انجمع ۳۴ ۱۳۰۳ میں کہاہے: اے ابو یعلی اورطبرانی نے روایت کیا ہے ابو یعلی کی روایت میں ایک راوی محربن سلیمان بن مسمول ہے جو کے منعف ہے اورطبرانی کی سند میں ایک راوی سلیمان بن واؤ والشاذ کوئی ہے جو کہ ضعیف ہے میراخیال ہے کہ پیٹھی کوالتباس ہو گیا ہے کیونکہ محمد بن سلیمان بن مسل نہ مکارانی طبرانی کی اسناد میں سنتا ہو یعلی کی اسناو میں نیس (مؤانی)

مهر المحتمر ساموا

اونت وارد ہوتے میں جو کہ بیاہ ہوتے میں ہم اسے کچھ پانی پلاویتے میں کیااس کا ہمیں اجر ملے گا؟ آپ میافیقہ نے فر مایا نہاں! گری کی شدت سے ہر پیاس محسوس کرنے والے جانور کو پانی پلانے میں اجر ہے۔ پھر آپ میافیقہ نے حدیث ذر فر مائی۔

۵- (۲۷۰) جو کسی کی زمین میں عمارت بنائے اس کے بارے میں رسول السَّعَلِیَّة کا فیصلہ احکامات:

😽 تسمی قوم کی زمین میں ان کی اجازت ہے عمارت تعبیر کرنا جائز ہے۔

ہے۔ اگر کوئی اپنی زمین میں کسی کوشمارت کی تقمیر کی اجازت دے دے گھراہے وہاں سے نکالے تو اس شمارت کی قیمت کی ادائیگی اس بیرواجب ہوگی۔

کی ملکت میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی ہیر پھیر کرنا نا جائز ہے۔

### دلاكل:

حدیث عائشرضی الله عنبا: (۱) و کہتی ہیں: رسول الله الله الله عنفی نے فرمایا: جس نے کسی قوم کی زمین میں ان کی اجازت کے کوئی عمارت تعمیر کی [پھرانہوں نے اے نکالنا چاہا] (۲) تواسے قیمت اداکی جائے گی۔اور جس نے ان کی اجازت کے بغیر عمارت تعمیر کی [پھرانہوں نے اے نکالنا چاہا] (۲) تواسے صرف عمارت کا ملب ملے گا۔

۲- (۱۷۱) کیتی باڑی کے بارے میں رسول التعاقب کا فیصلہ

#### احكامات:

جہ زمین نے نکلنےوالے پھل اور کھیتی کے نصف کی شرط پر کھیتی باڑی اور معاملہ کرنا جائز ہے۔

کھتی بازی میں اس شرط پر حصد داری نا جائز ہے کہ نتے ایک آ دمی کا ہو محت دوسرے کی ہو 'بیلوں کی جوڑی ہو۔ تیسرے کی ہوجبکہ زمین کسی اور کی ہو۔

ا- من کم بنی بیشتی ۱۹۱۶ نهبوں نے کہا اس میں همر بن قیس کی ضعیف ہے۔ اور داقطنی ۴۳۳/۳

en المستال المستال ۳۰۳۵ المستال ۳۰۳۵ المستال ۳۰۳۵ المستال

﴾ صرف جي اورمخت كےمقالبے ميں کھيتي ميں ايک نصف کی ترط نا جائز ہے۔

سے محاقلہ (۱) اور مزاہنہ <sup>(۲)</sup> حرام ہے۔

ن ایس زمین جوکس کوعطیہ کے طور پر دی گئی ہو یا و و زمین جواس نے سونے یا چاندی کے عوض کرائے پر لی ہو یا و واس کی ملکیتی زمین ہواس کے لیے وہاں کھیتی باڑی کرنا جائز ہے۔

ج خوض کرائے پرویناجائز ہے۔

💝 نہر کے کنارے پر'نالیوں کے سروں پر'یا کٹوؤں پر یا پچیفسل کے عوض زمین کرایہ پر دینانا جائز ہے۔

دلائل:

ا - حدیث عبدالله بن عمرض الله عند (۳) نبی کریم الله نظر و الوں سے وہاں کی زمین سے پیدا ہونے والے محلوں اور کیتی کے ایک نصف کا معاملہ کیا۔ آپ الله اپنی بیویوں کوسووس دیا کرتے تھے۔ اس وس مجمور اور بیس وس جو جب عمر رضی الله عند نے (اپنے دورخلافت میں) خیبر کوتشیم کیا تو انہوں نے نبی کریم الله کی از واج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ یا تو ان کے لیے وہی پرانا طریقہ چلتار ہے [ یعنی ہرسال دے دیا وہ کی پرانا طریقہ چلتار ہے [ یعنی ہرسال وس کی مقرود مقدار تو انہوں نے اختلاف کیا] (۳) بعض نے زمین [ اور پانی ] (۵) کو پیند کیا جبکہ بعض نے زمین [ اور پانی ] (۵) کو پیند کیا جبکہ بعض نے زمین [ اور پانی الله عنہا ] (۵) ان میں سے تھیں جنہوں نے زمین [ اور پانی ] (۵) کی پند کیا۔

۲- حدیث مجابد: (۱) وہ کہتے ہیں: رسول اللہ اللہ کے زمانہ میں چار آدمیوں نے مشتر کے کھیتی بازی شروع کی۔ ایک کہنے لگا: میری طرف سے بیل ایک کہنے لگا: میری طرف سے بیل

<sup>-</sup> محاقلہ: یمنی کھیتی کواس کے خوشہ میں بچھ وینا۔ بیرام ہے۔

r - مراب درخت کاوپر گلے ہوئے تا پختہ پھل کوجس کی مقدار م نامعلوم ہے کی معلوم مقدار کے فوض بینالہ بھی حرام ہے۔

rme۸ناری -r

٣٩١، ١٠٥٠ ملم ١٠٥٠

المالة الأثار شيباني ١٤٢

بوں گے چوتھا کہنے لگا: میری طرف سے زمین ہوگی۔ بی کر پھی ایک نے زمین والے کو لغوقر اردے دیا۔ بیلوں کے مالک کے لیے ایک درہم یومیہ مزدوری مقرر فرمادی اور باقی کی تمام کھیتی ہے والے کو دے دی۔
کودے دی۔

" - حدیث رافع بن خدت کوشی الله عند: (۱) انہوں نے ایک زمین فصل کا شت کی۔ ایک وفعہ نبی کریم آلیفیے ان کے پاس سے گزر ساور و فصل کو پانی و سے رہے تھے۔ آپ آلیفیے نے ان سے سوال کیا بھیتی کس کی ہے؟ اور زمین کس کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا بھیتی میری ہے 'اس میں نے اور دوسرا ہے؟ انہوں نے جواب دیا بھیتی میری ہے 'اس میں نے اور موسنت بھی میری ہے۔ میرااس میں سے نصف حصہ ہے اور دوسرا نصف فلاں آ دمی کا ہے۔ آپ آلیفی نے فرمایا: کیا تم سودی کارو بار کررہے ہو؟ زمین اس کے ما لک کووالیس لوٹا دواور اس سے اپنا خرچ لے او۔

انہوں نے کہا: رسول الٹیکٹیٹے نے حاقلہ اور مزابنہ ہے فر مایا ہے اور فر این خات کے اللہ اور مزابنہ ہے فر مایا ہے اور فر مایا: صور نے کہا: رسول الٹیکٹیٹ نے محاقلہ اور مزابنہ ہے فر مایا ہے اور فر مایا: صرف تین آدی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں۔ایک ایسا آدی جس کی ملکیتی زمین ہووہ اے کا شت کرے دوسرااییا آدی جوسونے یا جا ندی سے عوض زمین آدی جے کچھز مین عطیہ کے طور پر ملے اور وہ اے کا شت کرے اور تیسرا ایسا آدی جوسونے یا جا ندی سے عوض زمین کرائے پر حاصل کرے۔

2− حدث خطاند بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ: (۳) وہ کہتے ہیں میں نے رافع بن خدیخ رضی اللہ عنہ سے سونے یا جا ندی کے عوض زمین کرایہ پر حاصل کرنے کے بارے میں پو چھاتو انہوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ لوگ رسول اللہ اللہ علیہ کے زمانہ میں نہر کے کناروں پر اور تالیوں کے سروں پر پیداوار ہونے کی صورت میں جو زمین کرایہ پر دیتے تو بعض اوقات ایک چیز تلف ہوجاتی اور دوسری نیج جاتی اور کھی بی تلف ہوجاتی اور وہ نیج جاتی ۔ اس لیے آپ اللہ نے اس سے منع فرمادیا۔ البت اگر کرایہ کے کوش کوئی معین چیز جس کی ذمہ داری ہو سکے مقرر کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔

ا۔ فعیف منن ابوداؤ د ۲۰۱۹ کا کم کہتے ہیں اس کی اسناد درست میں کیکن بخاری مسلم نے اسے نبیس نگالا ،متدرک ۴۱/۳۔

۲- منتج شنن ابوداو و ۲۹۰۳

rara de -r

۲ - حدیث سعدرضی الله عنه: (۱) انہوں نے کہا: ہم کوؤں پر واقع زمین کو کھیتی اوراس زمین میں پڑھنے والے پانی کے عوض کرایہ پر دیتے تھے تو رسول الله علیہ نے ہمیں اس سے منع فرمادیا اور تھم دیا کہ ہم اس سونے یا جاپاندی کے عوض کرایہ پر دیں۔
 کرایہ پر دیں۔

# 2-(۲۷۲) مساقات (بعنی سراب کرنے) کے بارے میں رسول التھائیاتی کا فیصلہ احکامات:

ا تات کے جائز ہونے کابیان۔

💝 💎 مساقات میں مزدور کومعلوم اور عام حصد دیاجائے گا جیسے نصف اور ثلث ۔

المعين كرعاً المتعين كرعاً المتعين كرعاً -

ان کی پانی پلانے والے مزدوراور درخت کے مالک کے درمیان مجلوں کی تقسیم کی کیفیت کا بیان کی درمیان مجلوں کی تقسیم کی کیفیت کا بیان کی اندازے سے ہوگی۔

### دلائل:

حدیث این عمر رسی الله عند (۱) انہوں نے کہا: [جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے رسول الله علیہ سے سوال کیا کہ

آپ آپ آئی اس شرط پراس زمین میں برقر اررکیس کہ ہم اس زمین کی پیداوار کا نصف آپ علیہ کو دیے کا معاملہ کرتے

یں آ ان بی کریم آلیہ نے نے بر کے پھلوں اور کیتی کی پیداوار کے نصف حصے کا معاملہ کرلیا [اور آپ علیہ نے فرمایا: جب

یک ہم چاہیں گے تمہیں یہاں برقر اررکیس گے ]: (۱) [آپ علیہ عبدالله بن رواحہ رسی الله عنہ کو بیجا کرتے وہ اپ اور یک بیودیوں کے درمیان انداز ہے ہے اور اگر تم چاہوتو میرے لیے

یبودیوں کے درمیان انداز سے سے تقسیم کرتے پھر کہتے: اگر تم چاہوتو تمہارے لیے ہے اور اگر تم چاہوتو میرے لیے

ہے [د) [جابر رسی اللہ عنہ کہتے ہیں ابن رواحہ رسی اللہ عنہ نے اس کا انداز و چاہیں ہزار وس لگا ۔ اور جب ابن رواحہ

<sup>-</sup> مستحج سنن ابوداؤد ۴۱۹۵

<sup>-</sup> متنت نايد بخاري ۲۳۳۹ مسم ۳۹۳۹

۳۹۳- مىلم۳۳۳

<sup>2-</sup> موطامام ما لك ٧-٣/٦

نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے پھل لے لیے اوران کے ذمہ میں بزاروس تھے آ'' رسول اللّه ﷺ ہرسال اپنی از واج مطہرات کوسوس دیا کرتے تھے جس میں آس وس پھل اور میں وس جو ہوتے تھے آ''

# ٨- (٢٢٣) بإنى كي تقسيم ك بارے ميں رسول التعلق كا فيصله

#### احكامات:

ہ ہروہ معاملہ اور تصرف جسے اسلام اس کے ختم ہونے سے پہلے پالے تووہ معاملہ اسلامی اصواوں کے مطابق کیاجائے گا۔

🛪 رسول التعليق كي فيصله كوتسليم كرناوا جب ب

نالے اور سیلاب وغیرہ کے پانی کامستحق سب سے پہلے بلندز مین والا پھراس سے نجیا پھراس سے نجیا اس طرح ترتیب کے مطابق۔

ا باغ کے مالک کے لیے باغ کو پانی پلانے کے لیے استے پانی پر حق ہے کہ پانی تخوں تک پڑتے جائے۔ ولائل:

ا- حدیث ابن عباس رضی الله عند: (") نهول نے کہا: رسول الله علی نے فرمایا: ہرو اتھیم جو جا ہلیت میں تھیم ہو گئی و دائی تھیم پر قائم رہے گی اور جس تھیم کو اسلام یا لے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق تھیم ہوگی۔

۲- حدیث عبداللہ بن زبیر (")[انصار کے](د) ایک آدمی نے زبیر سے پھر یلی زمین کے ایک نالے کے بارے میں جس سے وہ [کھجوروں](ا) کو پانی دیتے تھے۔ جھڑا کیا۔انصاری کہنے لگا: پانی کوگز رنے دو [وہ رسول الله علیہ اللہ علیہ کے پاس جھڑے کے پاس جھڑے کے پاس جھڑے کے پاس جھڑے کے پاس جھڑے کے باس جھڑے کے باس جھڑے کے باس جھڑے کے ایک کا سراب کرلوکر پھراپ

<sup>-</sup> تصحیح سنمن ابوداؤ د ۴۹۱۴

ا- مسلم به ۱۹

س-س- تصحیم سنن ابن ماندی ۴۰۱۵ اروا وافغلیل کا کا

۵- تصحیمسنن ابوداد ۹۴۰ ۴۳۰ اور بخاری ۴۷۰ ۴۷

<sup>2 ، 4 ، 2-</sup> مستحيمتن اين مايد ١١ • ١٦ وريخاري ٢٣٠٠

پزوت کی طرف چھوڑ دو۔ انصاری غضبنا کہ ہو گیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول میں گئے ۔ یہ آپ تالیقے کی چوپھی کا بیٹا ہے اس دجہ ہے!!!رسول اللہ میں گئے کے چبرہ اقد س کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ پھر آپ نے فر مایا: اے زبیر! تم سیراب کرلو پھرا ہے دوک اور یباں تک کہ و دویواروں ہے واپس لوٹ جائے۔ زبیر کہتے ہیں: میرا خیال ہے یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ﴿ قتم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مومن نبیں ہو کتے ' جب تک کہ آپس کے تمام اختلافات میں آپ ایک کے وحاکم نہ مان لیس کی (۱)

سا - حدیث تعلید بن ابو ما لک: (۲) انہوں نے اپنے بروں کواس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سا کہ قریش کے ایک آدی کا بنوقر یظ میں حصہ تعاوہ ورسول اللہ علیات کے پاس اس سیلاب کے بارے میں جھڑے کا فیصلہ لے کر گیا جس کا پانی وہ تقتیم کرتے تھے۔ رسول اللہ علیات نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ وہ پانی کو [اس وقت تک رو کے رکھے] (۲) پانی وہ تقتیم کرتے تھے۔ رسول اللہ علیات کے دامیان فیصلہ فرمایا کہ وہ بہنچ جائے] (۵) مختوں تک [اور پیطریقہ ای طرح اپنایا جائے گا یہاں تک کہ یا تو باغ پورے ہوجا کیں یا نی ختم ہوجائے] (د)

# ٩- (٢١٣) بنجرز مين كوآبادكرنے كے بارے ميں رسول التيفيق كا فيصله

### احكامات:

🛠 زمین کوآ باد کرنا ملکیت کا سبب ہے۔

😭 جس نے کسی دوسر ہے کی زیمن پر بودالگایا یا کنوال کھودایا ناحق قبضہ کی کوشش کی اے کوئی حق نہیں دیا جائے گا۔

😭 کسی دوسرے کی ملکیتی زمین کو تیجر کاری ہے آباد کرنے ہے زمین کے مالک کی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔

و تاضی کا فرض ہے کہ وہ درختوں کے مالک کے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ وہاں ہے اپنے درخت

سور ۋالنساء آيت ٦٥

<sup>-</sup> تسيخ المن ابوداو ۳۰۶۳ -

۱۶٫۳ - تصبیح منمن این ماجه ۲۰۱۳

<sup>--</sup> تعلیم منمن این ماجه ۲۰۱۳

## دلاكل:

ا - حدیث سعید بن زیدرضی الله عنداور عائشه رضی الله عنها: (۱) وه نبی کریم الله عنها میروایت کرتے بین آپ آپ ایک نیم کے فرمایا جس نے کسی [ غیر آباد] (۱) زمین کو آباد کیا۔ اس زمین پر کسی مسلمان کا حق بھی نہیں تھا اور ندی و وزمین کسی ک ملکیت تھی تو وہ آباد کا راس زمین کی ملکیت کا زیادہ حق دار ہے۔ [عروه کہتے ہیں: میں گوا بی دیتا ہوں کے رسول الله تابیقی نے فیصلہ فرمایا کے زمین الله کی ہوا دیا وہ اس کا زیادہ حق فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ

۲- حدیث سعید بن زیدر منی الله عنه: (") وہ کتے ہیں: نی کریم الله نے فرمایا: ایسا آ دمی جو کسی کی زمین پر پودالگا
 کراس زمین پر قبضه کرنا چاہتا ہے اس ظالم کے لیے کوئی حق نہیں۔

سا - حدیث عروه رسی اللہ عنہ: (د) انہوں نے کہا: مجھا س خص نے بتایا جس نے مجھے حدیث بیان کی کہ دوآ دمی نی کر میں اللہ عنہ نے ہوئے آئے 'ایک نے دوسرے کی زمین پر کھجور کا پودالگایا تھا۔ آپ اللہ نے زمین کے مالک کے لیاس جھڑ تے ہوئے آئے 'ایک نے دوسرے کی زمین پر کھجور کا پودالگایا تھا۔ آپ اور کھجور کے مالک کو حکم فر مایا کہ و دوباں سے اپنا کچھور کا درخت اکھاڑ لے۔ راوئ کتے بیں میں نے اس کھجور کے درخت کود یکھا کہ اس کی جڑوں پر کلہاڑے مارے جارہے تھے کیونکہ یہ لمبائی اور پھیلاؤ کے است میں انتہارے ایک کھل کھجورکا درخت تھا۔ یہاں تک کہ اسے دہاں سے اکھاڑلیا گیا۔

<sup>-</sup> يخاري ٢٣٣٥

۴- منتيج منهن ابوداؤ د ۲۶۳۸

۳- تعجيم مثمن ابوداو ۱۳۱۴ م

۱۶- تصمیح شمن اجداد ۲ ۲۳۸

<sup>--</sup> سيجي نفن ايوداو و rama

# ۰۱- (۲۷۵) طبیب کے تاوان کے بارے میں رسول التعلق کا فیصلہ

#### احكامات:

👌 اینے کام میں کمل تجر ہاور پھنگی حاصل کرناوا جب ہے۔

😽 سالام میں انسانی جان اور اس کے اعضا کی وسیع قدرو قیمت کابیان -

ج جوطب کے شعبے سے واقف ہواس کے لیے کسی کا علاج کرنا جائز ہے۔

ان پڑھاورجاہل کے لیے کی کاعلاج کرنا ناجائز ب

🛪 جابل طبیب اپنے کام کے برے نتیج کا تاوان ادا کرے گا خواہ کتنابز ابی کیوں نہ ہو۔

### دلاكل:

حدیث عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہ: (۱) رسول اللہ علیہ نے فرمایا : جس نے کسی کا علاج کیااوراں شخص کے طبیب بونے کے بارے میں [اس سے پہلے] (۲) کسی کوعلم نہ تھا [اس سے کسی کا جانی نقصان ہوگیایا جسمانی نقصان ہوا] (۲) تو و شخص اس کا تاوان اداکرے گا۔

# ۱۱- (۲۷۱) تھجور کے درخت کے احاطہ کے بارے میں رسول التّعابیّی کا فیصلہ

#### احكامات:

ہے۔ آگر کشی خص کاکسی دوسرے کے باغ میں ایک یا چند تھجور کے درخت ہوں اور باغ کے مالک کووہ نقصان بھی نہ بہنچاتے ہوں اور بیاہے نا گوار بھی نہ گزرتے ہوں تو ان درختوں کا وہاں قائم رکھنا جائز ہے۔

ن کسی کو تکلیف پہنچا نااسلام میں حرام ہے۔

تکایف د وعوامل کودورکرنے کے لیے کوئی ہے دسائل اختیار کرناجائز ہے۔

لليمح سنمن ابو داؤ د۳۸۳۴

مسیح سنمن این مادبه ا**۹ ۲**۷

ک اپنے باغ میں ہے کسی دوسرے کی تھجور اس صورت میں اکھاڑنا جائز ہے جب وہ تکلیف کا باعث ہواور اس کا مالک اے نہ تو چ رہا ہواور نہ ہی کہیں اور نتقل کر رہا ہو۔

۲۶ کھجور کے درخت کا حاطہ یا نج ہے سات ہاتھ تک مقرر کیا جائے گا۔

### دلاكل:

ت حیف شمن اجوا و ۱۹۵۰

ام م – سخم مغمر را و داو د ۱۳۰۹ –

# ۱۲- (۲۷۷) رائے کی مقدار کے بارے میں رسول اللہ ایک کا فیصلہ

احكامات:

🛪 رات بندکرنے کے لیے عمارت تعمیر کرنانا جائز ہے۔

🗠 رائے کی زیادہ سے زیادہ وسعت کا بیان ، کم از کم مقدارسات باتھ ہونی جا ہے۔

دلائل:

حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عند: (۱) رسول اللہ علیہ کے فیصلوں میں ہے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ نے رائے کی وسعت کا فیصلہ فرمایا ' پھروہاں کے لوگوں نے اس رائے میں ایک عمارت تعیر کرنا چا بی تو آپ علیہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس میں ہے رائے کا نام میتا ، رکھا گیا جس کا مطللب سے رائے کے لیے سات ہاتھ چھوڑ ویے جا کیں راوی کہتے ہیں: اس رائے کا نام میتا ، رکھا گیا جس کا مطللب ہے بہت چلنے والا رائے۔

۱۳- (۲۷۸) جھونپر کی کے معاملہ کے بارے میں رسول النہائیہ کا فیصلہ

احكامات:

ت حاكم كے ليے كسى آدى كو جھڑنے والوں كے دعویٰ میں فيصلہ كرنے كے ليے بھيجنا جائز ہے۔ ولائل:

صدیث نمران بن جارہے: (۱) وہ اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں: پچھلوگ نی کریم اللے کے پاس ایک جھونپر کی کے برس ایک جھونپر کی کے برسے نہر ان بن جارہے: ان کے درمیان فیصلہ کرنے کے برسے یہ بھٹر نے ہوئے آئے جو کہ ان کے درمیان واقع تھی تو آپ میں اللہ عنہ کو بھیجا تو انہوں نے ان لوگوں کے حق میں فیصلہ کیا جن کی زمین پر جھونپر اباند ھنے والی ری پہنچتی تھی ۔ جب وہ نبی کریم اللہ کے پاس واپس آئے اور آپ میں تھی کے بتایا تو آپ میں اللہ نے فر مایا: تو نے درست اور اچھا فیصلہ کیا ہے۔

\_\_\_\_\_

تشعیف این ماده ۴۳۴۶ پر دارت روا مدیش ست ب به اس کی اشاویش ایک رادی تمران بن جاریه مین میصاین عیان نے نتات می ذکر کیا ہے۔ جبله این قطان نے بات کواس کے حالات نامعلوم میں به

# ۱۴- (۲۷۹) باپ کے ذمہ بیٹے کے قرض کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ احکامات:

😝 باپ کے ذمہ بیٹے کا قرض ہونے پر بیٹے کا اپنے قرض کے بارے میں باپ سے جھگڑ اکر نا ناجا تز ہے۔

🖈 بيے يرباب كے بہت زياده حقوق كابيان۔

🙀 بیٹا بھی باپ کی کمائی میں ہے۔

اپ ك لي جي كامال اس كارضامندى ك بغير بهى كھانا جائز ہے۔

ولائل:

حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ: (۱) ایک آ دمی اپنے باپ سے اس کے ذمہ قرض ہونے کی وجہ سے جھڑتا ہوا نبی کریم علیقہ کے پاس آیا تو نبی کریم میں نے فرمایا: تو اور تیرامال تیرے باپ کی ملکیت ہے۔

۱۵-(۴۸۰)رسول التولیسی کا فیصله که کسی کود دسر ہے گئاہ کے بدلے ہیں پکڑا جائے گا احکامات:

شک رسول النتیانی کے بالوں کا تذکرہ کہ وہ بہت گھنے تھے اور آپ ایک کے کپڑوں کا تذکرہ کہ وہ سزرنگ کے تھے۔

🛪 مېرنبوت كا ثبوت ئىيكى يارى كى دجەسے نبيل تقى۔

🕏 کسی کودوسرے کے گناہ کے بدلے نہیں بکڑا جائے گا۔

🤝 حرم میں ظلم وزیادتی کبیرہ گناہوں ہے ہے اور ایسا کرنے والا اللہ کوسب سے زیادہ ناپسند ہے۔

🛪 اسلام میں جا ہلیت کے کسی طریقے کورواج دینا حرام ہے۔

🛠 💎 مسلمانوں کےخون اور مال محفوظ میں اور دوسروں کے گناہ کے بدلے انہیں نہیں پکڑا جائے گا۔

<sup>-</sup> ترتيب في اين ابان ۲۱ مهم ۱۳۳۸ ۲۳۵۸

حدیث ابورمنه (') [رفاعہ بن یٹرنی رضی اللہ عنہ]: ('') انہوں نے کہا: میں اینے باب کے ساتھ نی کر یم اللہ عنہ طرف گیا۔ [ میں اس وقت بچے تھا]<sup>(۳)</sup> [رسول اللّٰعِلْظِیّے ہمیں رائے میں بیٹل گئے تو مجھے سے میرے باپ نے کہا: اے میرے بنے! کیا تو جانتا ہے کہ بیآنے والا کون ہے؟ میں نے کہا جہیں!انہوں نے کہا: بیاللہ کے رسول منافقہ میں۔راوی کتے ہیں: میرے باپ نے جب یہ کہا تو میرے رو نگٹے کھڑے ہو گئے ،اس کی دجہ یکھی کے میرا خیال تھا کہ آ پے ایک اولی ے مشابہ نبیں ہو نگے ۔ لیکن آ سیالیفہ تو بشر نے آ سیالیف کے بال گھنے تھ آ سیالیفہ یرمبندی رنگ کی جا دراور دوسبز رنگ کے کپڑے تھے۔میرے باپ نے آپیانی کوسلام کیاتو آپیانی نے سلام کا جواب دیا] ( '')[میرے باپ نے وہ چز رکھی جوآ ہے ایک کی پشت مبارک برتھی ] (د) [جو کہ اونٹ کے گوبر یا کبوتر کے انڈے جتنی تھی ] (1) [میراباب کہنے لگا: مجھے اجازت دیجئے میں آپ ایک کی پیٹیری بیاری کا علاج کروں کیونکہ میں طبیب ہوں تو آپ ٹاپٹیے نے فرمایا: تو دوست ے]' - ' [اس کا طبیب و بی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے] <sup>(۸)</sup> پھررمول النہ ایسے نے میرے باپ ہے کہا: یہ تیرا میٹا ب؛ انہوں نے جواب دیا: کعبہ کے رب کی شم! جی ہاں! آپ ایک نے فرمایا: بہت احجا! پھر انہوں نے کہا: میں اس کی گوای دیا ہوں[ آپ ایک نے فرمایا: کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں!] (۱) راوی کہتے ہیں: رسول کے پاس بنور بیعہ کے کچھلوگ موجود تھے جو کہا لیک قل عمر کے بارے میں جھگڑا کررہے ] <sup>(۱۰)</sup>پھرآپ پیانے نے فر مایا: وہ تجھ پر زیاد تی نہیں کرسکتا اور نہ تو اس پر زیادتی کرسکتا ہے۔ پھر آپ ایک نے بیر آیت پڑھی:[کوئی بوجیدا تھانے والی دوسری کا

ا - سيجي سنن ابوداؤد ٣٤٢٣

۲- تقريب ۱۳۳/۲

۳- مندالد ۱۱۱۰

۱٬۵،۳ - جيتي ۱/۵،۳

ن- منداحد ۱۰۸

۱۰- مندامره۱۵

<sup>-</sup> مندام یه یا

۱۰۱۰ مندافر ۱۰۸

بوجھ نبیں اٹھائے گی] (۱)

سا - حدیث ابن عباس رضی الله عند: (۲) نبی کریم علی نظر ایا: الله کے بال اوگوں میں ہے سب ہے ناپندید و تین قتم کے انسان ہیں۔ ایک حرم میں ظلم وزیادتی کرنے والا ووسرا اسلام میں جا ہلیت کا کوئی طریقہ رواج دینے والا اور تیسرا ناحق کسی کے خون کا مطالبہ کرنے والا تا کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔

ملا - حدیث حسین بن ابوالحر: (") ان کے باپ ما لک اور دو چیا قیس اور عبیدان سب کا تعلق بنوختخاش ہے تھا'
نی کریم آلیف کے پاس آئے اور آپ آلیف کے پاس اپنے چیا زاد بھائیوں کے گھڑ سواروں کی شکایت کی جو کہ لوگوں پر جملہ
آور بوتے رہتے تھے۔ رسول اللّم اللّه نے ان کے لیے لکھا: میہ خط اللّه کے رسول جمع آلیف کی طرف سے بنوخشخاش کے
مالک تیش اور مبید کے نام تمبار سے خون اور مال محفوظ ہیں' دوسروں کے گناہ کا تم سے مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ اور تم پر اپنے
ہاتھوں کے سواکوئی زیادتی نہیں کرسکتا۔

۱۷- (۲۸۱) اس شخص کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ جواپنی بیوی کو تھیٹر مارے اور اس بارے میں اللہ کے نازل کردہ تھم کا بیان

احكامات:

🛪 عورت کے لیےاپ خاوند کے ساتھ جھگڑے کا فیصلہ جا کم کی طرف لے جانا جائز ہے۔

<sup>-</sup> مورة الدنعام آيت ١٦١، مورة الراء آيت ١٥، مورة فاطر آيت ١٨، مورة زمرك

r\_/\ يعتى \\_\_r\_

<sup>--</sup>ایناری ۱۸۸۲

🖈 مردموروتوں پر حاکم ہیں۔

اللہ مرد کا پی بوی کو تھیٹر مار نا اے سیدھا کرنے کے لواز مات میں سے ہاس لیے اس کا کوئی قصاص نہیں ہے۔ الیل :

حدیث حن: (۱) انہوں نے کہا: ایک آ دمی نے اپنی یوی تو تھٹر مارا' وہ نبی کریم آلیفنٹہ کے پاس جھڑ ہے افیصلہ لے گئی اس عورت کے گھر والے بھی اس کے ساتھ آئے۔[ایک روایت میں ہے کہ اس عورت کا باپ اس کوساتھ لے کرنبی کریم آئیفنٹہ کے پاس گیا اور کہا: میں نے اس کے بستر پراپٹی معزز بیٹی کو بھیجا تو اس نے استے تھٹر جڑ دیا۔](۱)

ان لوگوں کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ جنہوں نے آپ آپ آگئے کی موجود گی میں نقد ریمیں جھڑا کیا اور اس بارے میں اللہ کے نازل کردہ تھم کا بیان احکامات:

# 🛠 تمام چزیں اللہ کی تقدیر کے مطابق جلتی ہیں۔

💝 ان لوگوں کا روجو کہتے ہیں کہ نیکی کا خالق اللہ ہے اور برائی کے خالق ہمار نے نس ہیں۔

🔀 مجرموں کے انجام کا بیان ، وہ منہ کے بل آگ میں ہوں گے ۔اللہ ہمیں اس سے محفوظ فر مائے۔

🖈 تقدیر پر کلام کرنااوراس پریقین ندر کھنااللہ کے ساتھ جھگڑا ہے۔

<sup>-</sup> درانمنور ۱۳۹۵ااوراسهابالنزول واحدی ۱۳۹

ا- تنييرطبري ۴۹۱/۸

۳- سور قالنسا ، آیت ۳۳

### دلاكل:

حدیث ابو بریره رضی الله عنه: (۱) انبول نے کہا: قریش نقدیر کے بارے میں جھڑتے ہوئے آئے۔اور ایک روایت میں ہے کہ نجارا خیال ہے کہ گناہ تقدیر سے برا اخیال ہے کہ گناہ تقدیر سے بیں اور سندر تقدیر سے جیس اور سیتما م امور تقدیر سے چلتے ہیں۔ گنا ہوں کے بارے میں ایسانہیں ہیں اور سیتما م امور تقدیر سے چلتے ہیں۔ گنا ہوں کے بارے میں ایسانہیں ہے تو رسول الله تعلیف نے فرمایا: تم الله سے جھڑا کرنے والے ہو] (۲) تو الله تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی: ﴿ بِ شَک گناہ گار گمرای میں اور عذاب میں ہیں۔ جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں کھینے جا کیں گا اور ان سے کہا جائے گا، وز خ کی آگ گئے کے مزے چھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کوایک مقرر داندازے پر پیدا کیا ہے ﴾ (۲)

ا- طبری ۱۵/۲۷ ، دراکنگو ر ۱۳/۱۳ تریزی ۱۴ کااور مسلم ۵۳/۸

r قرطی ۱۳۸/۱۵

<sup>-</sup> سورة التمرآيت ٢٤- ٣٩

# چوتھا باب قسموں اور معامدوں کے بارے میں اسیں (۵) نیلے ہیں۔

۱- (۲۸۳) فتم کھانے والے کی قتم کی کیفیت کے بارے میں رسول النہائیائی کا فیصلہ احکامات:

ج ملے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا

🚓 فیرالله کاتم کھانانا جائز ہے۔

😽 💎 يېود يو ل کې خباشت اورتو رات ميں ان کې ز نا کے حکم ميں تبديلي کابيان ـ

ابل كتاب في الله كان الله كرنا جائز ب-

😽 الله تعالی کے نازل کروہ احکامات کے ساتھ فیصلہ کرناواجب ہے۔

### دلاكل:

ا - حدیث ابن عباس رضی الله تعالی عنه: (۱) نبی کریم الله نفر مایا: آدمی کے لیے اس کی قتم کا طریقه بیہ ہے کہ وہ کیے: '' میں اس الله کے نام کی قتم اٹھا تا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نبیس کہ اس کے لیے میرے پاس کچھنیں'' یعنی مدعی سے لیے '''۔

<sup>-</sup> شعيف من ابوداؤ د 9 2 2

۳- بخاري ۱۶۳۲

۳۰ نفارگ ۱۱۰۸

ب؛ اپ متعاق یا کی دوسرے کے متعلق بات کرتے ہوئے میں نے وہ تم بھی نہیں کھائی ] (')

سا - حدیث براء بن عازب رضی الله تعالی عنه: (۱) وه کہتے ہیں: نبی کریم ایک یا سے ایک یبودی گزرا جس كا جبره سياه كيا كيا تحااورا ب كوز ب لكائ عظم عظم -رسول التعليق نه أنبيل بلايا اورفر مايا: كياتم ايني كتاب ميس زنا كى حدائ طرح ياتے ہو؟ انہوں نے كہا: ہاں! تو آپ على ان كے علماء ميں سے ايك آ دى كو بلايا و و آپ عليہ ا کے پاس صوریا کے دوبیوں کو لے آئے ] تو آ پی اللہ نے ان دونوں کوشم دی ] (") آ پی اللہ نے فرمایا: میں تھے اس اللہ ک قسم دیتا ہوں جس نے [تہہیں فرعونیوں سے نجات دی اور تمہارے لئے سمندر کو پھاڑ دیا اور تم پر بادلوں کا سابیہ کیا، اور تم پر من وسلویٰ نازل کیااور <sub>]</sub>(۲) موی علیهالسلام پرتورات نازل کی ، کیاتم اپنی کتاب میں زنا کی حدای طرح یاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں!اگرآ پے ایک نے مجھے رقتم ندوی ہوتی تو میں آپ کہ بھی بھی تھی بات نہ بتا تا، ہم وہاں رجم ہی یاتے ہیں لیکن یه زنا ہمارے اشراف میں بہت عام ہو گیا، جب ہم کسی معزز انسان کو پکڑتے تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کسی کمزور کو پکڑ لیتے تو اس پر حد قائم کردیتے ۔ پھر ہم نے کہا: آؤ! ہم ایسی چیز پر شفق ہوجاتے ہیں جے ہم شریف اور کمزور دونوں پر لا گوکر سكيس - پُربم نے چره سياه كرنے اوركوڑ بولكانے كورجم كى جكه مقرر كرليا ـ تورسول الته الله في نفر مايا: اے الله! ميس ببالا انسان ہوں جس نے تیر سے تھم کوزندہ کیا جبکہ انہوں نے اسے ماردیا تھا، پھرآپ عظیمہ نے اسے رجم کر دیا تواللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی:﴿ اےرسول! تجھے کفر میں جلدی کرنے والے ممگین نہ کردیں۔۔۔۔۔اگر شمص پیدیا جائے تو اے لاو۔۔۔ تک ﴾ (۵) وہ کہنے لگے: محمد علیہ کے پاس جاؤاگروہ تمہیں منہ یاہ کرنے اور کوڑے لگانے کا حکم دی تو ا ہے مان اواورا گررجم کافتو کی و بے تواس ہے 🕏 جاؤ ۔ تواللہ تعالیٰ نے یہ آیات ناز ل فر مائیں : ﴿ جواللہ تعالیٰ کی نازل کروہ شریعت کے مطابق حکم نہیں لگاتے ہیں یہی لوگ کا فر ہیں (۲) اور جواللہ کی نازل کر دہ شریعت کے مطابق حکم نہیں لگاتے یہی لوگ ظالم میں ( ' ' ۔ اور جواللہ تعالیٰ کی نازل کروہ شریعت کے مطابق تھم نہیں لگاتے ، یبی لوگ فاسق و فاجر ہیں ﴾ ( ^ پیہ ا حکام تمام کا فروں کے بارے میں ہیں۔

<sup>-</sup> بخاری ۱۹۲۷ مسلم درسته

<sup>--</sup> منظم ۱۳۳۵ ۳- منظم منظم البوداؤره ۱۳۵ منط

ر خن این ایوداو ده این ا سمجه سفر از این مرم م

م- مستهم من ابوداؤ و۳۰۸۵

درد درد مورة المائدة يت ١٠٠١ - مورة المائدة

# ٢- (٢٨٢) جابليت كي تتم اور حلف كي بار ي مين رسول التعليف كا فيصله

#### ا د کامات:

اسلام میں جابلیت کیف امورکو برقر ارر کھنے کابیان

ا جاہمیت میں جو حلیف تھاو دمد د کامتحق ہا اور اس بات کا بھی متحق ہے کہ اس کی طرف ہے دیت دی جائے۔

😽 طف کی بنایروراثت ثابت نبیس ہوگی ، وراثت صرف آ دمی کے رشتے داروں کے لئے ہے۔

### دلِائل:

حدیث عمروین شعب: (۱) [ وه این باب، وه ان کردادا سروایت کرتے ہیں ] (۱) انہوں نے کہا: رسول التعلیقی خدید نیصلہ فرمایا: جا ہلیت میں جو کسی کا حلیف تھا اور ابھی تک اپنے حلف پر قائم ہا اور اسے دیت اور نصرت سے اس کا حصد ملتا ربح گا، حلیف کی طرف سے اس کی ویت اداکی جائے گی جبکہ اس کی وراثت اس کے رشتہ داروں کو ملے گی وہ جو کوئی بھی ہوں اور آ پہلیق نے فرمایا: اسلام میں کوئی حلف نہیں ہے، تم صرف جا ہلیت کے حلف کو ہی پکڑے رکھو کیونکہ اللہ تعالی نے اسلام میں صرف اور آ پہلیق نے در مایا: اسلام میں کوئی حلف نہیں ہے، تم صرف جا ہلیت کے حلف کو ہی پکڑے رکھو کیونکہ اللہ تعالی نے اسلام میں صرف اس کی تحق کا اضافہ کیا ہے [ اور اسلام میں حلف کو نئے سرے سے ایجاد مت کرو] (۱) عمرو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اس چیز کے ساتھ فیصلہ کیا کہ آگر کسی قوم کا کوئی حلیف یا دوست ہوجس کی انہوں نے دیت اداکی ہویا اس کی مدد کی ہوتو اس حلیف کے سی وارث کے موجود و دنہ ہونے کی صورت میں اس کی میر اث بھی اسی قوم کو ملے گی۔

# ٣- (٢٨٥) رسول التعليق كافيصله كدمعامد تور ناحرام ب

#### احكامات:

🛠 معاہدے کی مدت گزرنے سے پہلے معاہدہ تو ڑناحرام ہے۔

🖈 معاہد د پوراہونے تے بل اسے خت کرنا بھی ناجا کز ہے۔

۱- مسنف عبدالرزاق۱۹۳۰ - ۱/۵۰۰

ه.۳- تشخيم من تر ندمي ۱۶۵۰

🔀 معاہدہ کرنے والوں کے لیے برابری کی حالت میں معاہدہ تو ڑیا تا جائز ہے۔

اللام كاعبدوميثاق كيلئ الهتمام -

دلائل:

حدیث عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: (۱) وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ علیہ کے فرماتے ہوئے سا: اگر کسی کا کس قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتو اس معاہدے کونہ تو مضبوط کیا جائے گا اور نہ بی اے بالکل ختم کیا جائے گا یہاں تک کہ اس ک مدت ختم ہوجائے یا اے برابری کی حالت میں ختم کردیا جائے۔

۲۰ (۲۸۲) اہل کتاب کواپنے علاقوں میں مسلمانوں کے بچوں کوعیسائی بنانے سے رو کئے کے اس کے بارے میں رسول اللہ علیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

الم عیمائیول کے ساتھ مصالحت کرناجائزہے۔

کے سیسائیوں کے ساتھ مصالحت میں بیلاز می شرط ہوگی کہوہ مسلمانوں کے بچوں کواپنے عیسائی دین کی وعوت نہیں دیں گے۔

ک اگرعیسائی مسلمانوں کے بچوں کوعیسائیت کی دعوت دیناشروع کردیں توان کا کوئی معاہد داورتعلق برقرار نہیں رہےگا۔

🛪 مسلمانوں کے بچوں کی اسلام پرنشو ونما کے بارے میں رسول التعلیق کا اہتمام۔

دلائل:

حدیث علی بن ابوطالب رضی الله تعالی عنه: (۲) وه کتبے میں: جب رسول الله الله علیہ نے بنو تغلب کے عیسا کیوں سے

منمن ابوداؤ د ۵ ۲۵ اور تنن تر ندی ۱۵۸ اورمند احمد ۱۳ ۱۳ اور تیمنی ۳۳۱/۹

مصنف عبدالرزاق ۱۹۳۹۳ به ۳۸۸/۱۰

مصالحت کی تو میں بھی وہاں موجود تھا، آپ میں شکھ نے اس شرط پر اصلح کی ] کدوہ بچوں کوعیسائیت کی تبلیخ نہیں کریں گے اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کا کوئی معاہد دبا تی نہیں رہے گا۔علی رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ نے کہا کہ میں ان سے لڑائی کروں گا۔

۵- (۲۸۷)جس نے اپنے غلام کو مارااس کے بارے میں رسول التعلق کا فیصلہ

### احكامات:

کام بی آ وم انسانیت میں برابر ہیں، اس لیے آزاداور غلام کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

اسلام سر داراور حاکم کواپی رعایا کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کرنے اوران کے ساتھ ختی نہ برتنے کا

حكم ديتا ہے ورندوہ اللہ كغضب كاستحق ہوگا۔

### دلائل:

حدیث ابومسعود بدری رضی الله تعالی عنهٔ : (۱) انهوں نے کہا: ایک وفعہ میں اپنے غلام کو مارر ہا تھا کہ اچا تک میں نے بیچھے سے تین دفعہ میآ وازئی کہ ابومسعود جان لے۔ میں نے بیچھے مؤکر دیکھا تو رسول الله علیہ تھے، آپ علیہ نے نے فرایا: تو جواس کو مزاد سے رہا ہے، الله کا تم کھائی کہ میں بھی فریاد وقد رہ ہے تو میں نے تتم کھائی کہ میں بھی سے بھی فریاد وقد رہ ہے تو میں نے تتم کھائی کہ میں بھی سے غلام کونییں مارول گا۔

مسلم ۱۳۸ ماسفن ابدواؤد ۱۳۳/۲ اورسفن ترمذي ۴۲۵/۳

یا نجوال باب متفرقات کے بارے میں اس میں (۱۴) نصلے ہیں۔

# ا - (۲۸۸) تھوڑی مقدار میں گری پڑی چیز کے بارے میں رسول التھائیسی کا فیصلہ احکامات:

ہے اگر کوئی حقیریا کم قیمت چیز گری پڑی مل جائے تو ایک سال تک اس کا اعلان کرنا ضروری نبیس بلک صرف اتنابی اعلان کیا جائے کہ یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک اس کی طلب نہیں کرے گا۔

🖈 گری یزی حقیر چیز کے مالک کااگریة نه چل کے تواس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔

ج ری عصا ورجم کوڑ ااور جوتا پیسب کم قیت چیزیں ہیں جن کا ایک سال تک اعلان کروانا ضروری نہیں۔ ولائل:

۳ - حدیث جابر بن عبدالله رضی الله عنه: (۱) وه کہتے ہیں رسول الله علیہ نے ہمیں عصا، کوڑے اور رسی وغیرہ کے بارے میں رخصت دی کہ اگر کی پڑی پاتی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

سا - حدیث فروخ: (") جو کے طلحہ رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں انہوں نے کہا: میں نے امسلمہ رضی اللہ عنہا سے سنا جبکہ ان سے گراپڑا کوڑا انتخا کر جبکہ ان سے گراپڑا کوڑا انتخا کر جبکہ ان سے گراپڑا کوڑا انتخا کر استعال کرتا ہے تو میر سے خیال ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ۔ بوچھنے والے نے کہا: رسی کے بارے میں کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا: رسی بھی اسی طرح ہے اس نے بوچھا: جوتا کی طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جوتا بھی اسی طرح ہے اس نے بوچھا: جوتا کی طرح ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جوتا بھی اسی طرح ہے اس نے بوچھا: برتن کا کیا تھم ہے؟ وہ کہنے لگیس: میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو طلال نہیں کروں گی برتن پر تو خرج ہوتا ہے اور سامان کے بوچھا: برتن کا کیا تھم ہے؟ وہ کہنے لگیس: میں اللہ کی حرام کردہ چیز کو طلال نہیں کروں گی برتن پر تو خرج ہوتا ہے اور سامان کے

مدمیں ہے۔

۳- من کسری بیری ۱۹۶۲

سا - حدیث ابوسعیدخدری رضی الله عنه: (۱) علی بن ابوطالب رضی الله عنه کوایک دینارگراپر املا و واسے فاطمہ رضی الله عنه بناکے پاس لائے انہوں نے کہا: بیرزق ہے جواللہ تعالی نے جمیس دیا ہے تمام تعریفات اللہ تعالی کے لیے ہیں۔

انہوں نے اس سے گوشت اور کھاناخریدا علی رضی اللہ عنہا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہنے گئے: اپ ابا جان کی طرف پیغا مجیجو اگر آپ علی ہے۔ جب انہوں نے کھانا تیار کرایا تو رسول التھ اللہ کو علی میں گے۔ جب انہوں نے کھانا تیار کرایا تو رسول التھ اللہ کو دعوت دی 'جب آپ علی تشکیل کے اس بات کا تذکرہ کیا 'تو رسول اللہ اللہ نے نوامان کو دعوت دی 'جب آپ علی اللہ کا رزق ہے نامی اللہ کا رزق ہے نامی وہ اپ دینار کی مسلم کی اور میں اس سے تناول فرمایا اور سب نے کھایا۔ اس کے بعد ایک عورت آئی وہ اپ دینار کی گھشدگی کا علان کر دی تھی تو رسول اللہ علی فی اور سار الرو ا

۲-(۲۸۹) گری پڑی چیز کے اعلان کی مدت کے بارے میں رسول النهائی کا فیصلہ اور اگراس چیز کے اعلان کی مدت کے بارے میں رسول النهائی کا فیصلہ اور اگراس چیز کے ضائع ہونے کے بعداس کا مالک آجائے تو کیااس کا تاوان دیا جائے گا احکامات:

الکے ایک کے آنے تک اس کی حفاظت کرے۔

🖈 گری پری چیز کاایک سال تک اعلان کرناواجب ہے۔

😽 💎 گری پڑی چیز کی تعدا دُاس کی تھیلی کی شکل دصورت اور تسمیدوغیر ہ یا در کھنا ضرور ی ہے۔

دلائل:

ا - حدیث عیاض بن حمار مجاشعی: (۱) انہوں نے کہا: رسول الشعالی نے فرمایا: جس کوکوئی گری پڑی چیز ملے؛ اے چہنے کے کس عادل کو گواہ بنائے اور کسی چیز کو نہ تو چھپائے اور نہ غائب کرے۔ جب اس کا ما لک مل جائے تو اسے واپس لوٹاد بے درندوہ الند کا مال ہے جسے چیا ہتا ہے دیتا ہے۔

نن کبری بیستی ۱۹۳۱ امام بیستی کیتے ہیں کے مطرت علی رضی اللہ عند سے مروی اس حدیث کا ظاہرا سیبات پر دابات کرتا ہے کہ انہوں نے اسے اعلان سے پہلے ہی فور آخر چ کرویا قل۔

منن كبرى بيهتى ١٩٣/٦

۲- حدیث ابی بن کعبرضی الله عند: (۱) انہوں نے کہا: رسول الله الله عند کے خامنہ میں مجھے ایک تھیلی میں میں سود بنار تھے؛ میں اے رسول الله الله کے پاس لا یا اور آپ علی ہے ہے اس کا تذکر وکیا۔ آپ علی ہے نے فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کر۔ میں نے تمین و فعدا علان کیا لیکن مجھے اس کا مالک نہ ملا تو آپ علی ہے فرمایا: اس کی تعدا و اور تے کی وسورت یا در کھالے آلر تو اس کا مالک آجائے تو ٹھیک ورنہ اس سے قائد واٹھا۔ شعبہ کہتے ہیں: اس کے بعد میں سلمہ سلمہ اور کہا: مجھے نہیں معلوم ہوئی میں نے اپنا باب سے میا اور کہا: مجھے نہیں معلوم ہوئی میں نے اپنا باب صادق ہے کہا: آپ اس سے بیصد بین بہتر بن اسد نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سلمہ روایت کی شعبہ کہتے ہیں کہا کہ انہوں نے سلمہ روایت کی شعبہ کتے ہیں کہ میں نے دس سال بعدا سے کہتے ہوئے ساکہ اس کا اعلان کیا تھا۔

۳-(۲۹۰)رسول الله علی کا فیصله که عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کوسرقہ یا تحفید بناحرام ہے۔

#### احكامات:

- ج جورت کے لیے اپ مال سے صدقہ کرنے کے لیے بھی خاوند کی اجازت لینا شرط ہے۔
  - ج مردعورت کی عصمت وعزت کامحافظ ہوتا ہے۔
- ۲۶ عورت کے تصرفات اورانی مصلحتوں کے متعلق اس کی معرفت میں کمی کی طرف واضح اشارہ۔
- ہورکی تاکیداوروضاحت کابیان اورعورتوں کے متعلقہ امور کے علاوہ ایک عورت کی شہادت قبول کرنے محالتہ انہیں کیاجائے گا۔

### دلاكل:

ا= شركَ مِن تَلِينِي ٢٦ ١٩٣

<sup>-</sup> محمين خمن ائن ماجد 19**m**3

آئیں اور کینے لگیں میں نے میصدقہ کردیا تو رسول النسطی نے اسے فرمایا عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بخیرا پ خال میں سے بھی صدقہ کرنانا جائز ہے تو کیا تو نے کعب رضی اللہ عنہ سے اجازت لی ہے؟ و و کینے لگیں جی بال اتو رصدقہ کرنے کی رسول اللہ علی ہے اور پوچھا: کیا تو نے خیرہ کو اپنا زیورصدقہ کرنے کی اجازت دی ہے ؟ وہ کہنے لگے :جی ہاں! تو رسول اللہ علی ہے فوہ زیوراس سے قبول فرمالیا۔

۲- حدیث عمرو بن شعیب: (۱) وہ اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں رسول التعلیقی نے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا عورت کے لیے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے مال سے صدقد کرنا ناجائز ہے کیونکہ وہ اس کی عزت کا مالک ہے۔

# ۳۹- (۲۹۱) ایسے مویثی جوکسی کی فصل خراب کردیں ان کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

😭 دن كونت مويشيول كوآزاد چهوڙ ناجاز ہے۔

کا مولیٹی اگردن کے وقت باغات وغیرہ میں تباہی مجادی توان کے مالکوں پرکوئی تاوان نہیں۔اورا گررات کو تاب محل کا در

٢ اسلام مين كى كوتكليف ببنجا ناورست نبيس \_

دلائل:

حدیث حرام بن محیصہ انصاری: (\*) وہ براء بن عاذب رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں' انہوں نے کہا میری ایک ایکی اونٹی تھی جولوگوں کی نصلیں چر جایا کرتی تھی۔ایک وفعہ وہ ایک [ آ دی کے ] (\*) باغ میں واخل ہوئی اور

<sup>-</sup> مستح سنن ابن ماجه ۱۹۳۴

ا- معلى البرداؤر ٣٠٥٨ اور اين البر٢٣٣

سىچىسىنىن اوداۇر ۲۵،۰۳۰ تاسىخىسىنىن اوداۇر ۲۵،۰۳۵

وباں تبائی مچادی۔رسول اللہ وی اللہ کا اللہ ہوں ہے۔ اس بارے میں بات کی گئی تو آپ میں ہے۔ فیصلہ فرمایا کدون کے وقت باغ کی حفاظت ان کے مالکوں کے ذمہ ہے۔رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت ان کے مالکوں کے ذمہ ہے۔رات کے وقت مویشیوں کی حفاظت ان کے مالکوں کے ذمہ ہے۔رات کے وقت مویشی اگر کوئی نقصان کردیں تو ان کے مالکوں پرتاوان ہوگا۔

۵- (۲۹۲)رسول التَّعَلِيْتُ كَافِيصِله كه ما لك كى اجازت كے بغير مويثى كا دودھ تكالنامنع ہے احكامات:

الك كى اجازت كے بغير موليثى كا دور ه تكالنانا جائز ہے۔

ہ مویش کے تقن بھی ایک فزانے کے تھم میں ہیں۔جس طرح کئی کے فزانے سے کچھ لینا ناجا کز ہے اس طرح کسی کے مویش کے تقنوں سے دودھ نکا لنا بھی ناجا کز ہے۔

ی ضرورت کے وقت کی کے کھانے اور پینے کے سامان سے کچھ کھا تا بینا جائز ہے۔

ج کس کے کھانے یینے کے سامان ہے اس کی اجازت کے بغیر فائدہ اٹھانا نا جائز ہے۔

### دلائل:

ا - حدیث عبدالله بن عمرضی الله عند: (() رسول الله علی فی ایک مالک کی اجازت کے بغیر مویش کا دورہ دان کا اجازت کے بغیر مویش کا دورہ دان اور آپ الله علی فی ایک کی اجازت کے بغیر مویش کا دورہ دان کا اجازت کے بغیر دورہ دھمت نکالے ۔ کیاتم میں کے جانور کا اس کی اجازت کے بغیر دورہ دھمت نکالے ۔ کیاتم میں کو یہ پند ہے کہ وہ اپنے گودام میں جائے اور دیکھے کہ اس کا [درواز و] (()) تو زگر اس کا کھان نکال لیا گیا ہے؟ مویشوں کے تھن بھی اپنے مالکوں کے لیے کھانے کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اس لیے کوئی کس کے مویش کا دورہ دمت نکالے [خبردار!مویش کے تعنوں میں موجود دورہ دھ طلال نہیں ہے] (()) سوائے مالک کی اجازت کے۔

۱- بخاری ۲۳۳۵ اور مسلم ۱۷۴۹

r مصنف ابن الى شير ـ - ٢

m- تصیمی منفن ابن ماجیه ۱۸ ۱۸

٠٠- مسنف ابن الى شير ١٠٠٥ ٥٠/٠

۲ صدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) انہوں نے کہا: ایک دفعہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ سے ابو بکہ ہم نے ایک بند سے ہوئے تھنوں والا اونٹ ویکھا ہم اس کی طرف لیکئے رسول اللہ علیہ نے ہمیں آ واز دی تو ہم آ ہم اس کی طرف لیکئے رسول اللہ علیہ نے ہمیں آ واز دی تو ہم آ ہم اس کی طرف والیس لوٹ آئے آ ہے اللہ نے نے فرمایا: یہ اونٹ ایک مسلمان گھرانے کا ہے اور اللہ تعالی کے بعد ان کی روزی کا سبارا ہے ۔ کیا تمہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ اگرتم اپنے گوداموں کی طرف والیس جاؤاور دیکھو کہ وہاں کا ساراسامان نکال لیا گیا ہے کہا تمہوں نے کہا: نہیں! آپ ایک نے فرمایا: یہ بھی اس طرح ہے۔ ہم نے کہا! ہمیں بتا ہے اگر ہمیں کھانے اور پینے کی ضرورت ہو؟ تو آپ ایک نے فرمایا: کھاؤاور اٹھاؤمت ، بیؤاوراٹھاؤمت۔

۲- (۲۹۳) ایسے خص کے بارے میں رسول التوالیہ کا فیصلہ جونوت ہوجائے اس کے ذمہ قرض ہوادراس نے کچھوفت کے بعد کسی سے قرض لینا ہو۔

احكامات:

🖈 قرض میت کے ترکہ کے متعلقہ حقوق ہے۔

🖈 میت کے ذمہ بندوں کے قرض کواس کے ذمہ تمام حقوق پر مقدم رکھاجائے گا۔

🖈 میت نے اگر کسی ہے قرضہ لینا ہوتو وہ اس کے ور ٹا کاحق ہے اور اس کے ترکہ کا حصہ ہے۔

🔯 💎 میت کے در ثامیت کا قرضہ لینے کے لیے جلدی نہیں کریں گے بلکہ وقت مقررہ تک انظار کریں گے۔

دلاكل:

حدیث عبداللہ بن عمرض اللہ عنہ: (") انہوں نے کہا: رسول اللہ اللہ اللہ نے فر مایا: جب آ دمی فوت ہو جائے اوراس کے ذیر تجھودتت بعد کسی کا قرض ہواوراس نے بھی پچھودت بعد کسی سے قرض لینا ہو' جواس کے ذمہ ہے وہ فور آ اوا کیا جائے گا اور جواس نے لینا ہے اس کے لیے وقت مقررہ کا انتظار کیا جائے گا۔

<sup>-</sup> ضعيف من ابن مابد ٥٠٥

ا وارتطنی ۱۴ ۴۳۳

# ے- (۲۹۴)رسول الله الله الله کا فیصله که اگر مکاتب غلام اپنی مکاتبت کی رقم ادا کرنے ہے عاجز آجائے تو اس کی مکاتبت کا معاہدہ لوٹا دیا جائے گا۔

#### احكامات:

🖈 مکاتب غلام جب تک اپنی مکاتبت کی رقم مکمل ادانہیں کرے گاوہ غلامی ہے نہیں نکلے گا۔

ا نام کواپی مکا تبت کی رقم کی ادائیگی کے لیے کوئی کام کرنے کاموقع دیا جائے گا۔

النام سے پردہ ندکرنا بھی جائز ہے۔

🖈 پرد وضروری نه ہونے کے معالمے میں مکاتب غلام کا حکم بھی عام غلام جیسا ہے۔

### دلائل:

ا- حدیث عمر و بن شعب (ا) وہ اپنی باپ سے ، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ، وہ نی کر محملی سے روایت کرتے ہیں ، وہ نی کر محملی سے روایت کرتے ہیں ، وہ نی کر محملی سے ایک روایت کرتے ہیں 'آ پھالی نے فرمایا: مکا تب اس وقت تک غلام ہی رہے گا جب تک اس کی مکا تبت کی رقم سے ایک درجم بھی باتی ہے۔

۲- حدیث عبدالله بن عمرض الله عند: (۱) بی کریم الله فی خرمایا: جس غلام نے سواوقیه پرمکا تبت کی اور دس کے سواباتی سب اواکر دیئے۔ [پھروہ اوا نہ کرسکا] (۱) وہ غلام بی رہے گا[اسے غلامی میں لوٹا دیاجائے گا] (۱) اور جس غلام نے سودینار پرمکا تبت کی اور دس کے علاوہ بھی اواکرویئے وہ بھی غلام بی ہے۔

سا - حدیث ابوقلابرض الله عنه: (۱) انہوں نے کہا: رسول الله الله کی ازواج مطہرات مکاتب نمام سے اس وقت تک پردونبیں کرتی تحیس جب تک اس کے ذمہ ایک دینار بھی باتی رہتا تھا۔

<sup>-</sup> المستحيح من اوداد هه سه جيع من كرى الم سه سه مندرك حاكم ٢١٨/٢ حاكم كتي بين ال كي استاديج بين كين بخاري مسلم في الم يمين نكالا اور النبي ف ان كر موافقت كي ب

١٩٠٠ مصنف ابن انيشيه ٩١/٩ مروبن عيب كي روايت ستد

rra/1. --

# ۸- (۲۹۵) ابس سواری کے بارے میں رسول الٹنگائی کا فیصلہ جسے اس کے مالک جیموڑ دیں اور کوئی دوسرا پکڑ کراہے کھلائے پلائے تو وہ اس کی ہوگی

### احكامات:

☆ اسلام میں فائدہ ای کو ملے گا جوکوئی نقصان اٹھا تا ہے۔

ج جس نے اپنی سواری کو ہے آ ب و گیاہ 'بیابان اورخوفنا ک جگہ میں چھوڑ دیا اس سے اس کی ملکیت ختم ہو جائے گی، اگر کسی دوسرے نے اسے پکڑ کراہے کھلا پلا کر درست کر دیا تو پہلے کا دعویٰ اس بارے میں نہیں سناجائے گانہ

ا کسی چارے اور پانی والی جگہ پر جانور کو کھلا چھوڑنے ہے مالک کی ملکیت اس نے ختم نہیں ہوتی۔ .

### دلائل:

ا- حدیث قاده: (۱) وه معی بے روایت کرتے ہیں کہ رسول الشمالی فیصل جی نے میں نے کسی جانور کو کھلا پلا کر زندہ کیاوہ اس کا ہوگا۔

۲- حدیث مطرف: (") وہ تعنی بے روایت کرتے ہیں شعبی ہے ایک ایسے آ دی کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دیا' اور کسی دوسرے آ دمی نے پکڑ کراہے درست کرلیا۔ انہوں نے جواب دیا: اس بارے میں ایک دن پہلے بھی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اگر تو اس نے اے گھاس پھوس اور پانی والی زمین میں چھوڑ اہو تو جس نے اس سواری کو پکڑ کر کھلا یا بلایا ہے۔ وہ اس کا زیادہ جن دارہے۔

۳۰۰ مسنف مبدالرزاق ۱۳۹۲۱\_۲۱۰/۸ مدیدیث مرسل ت

9- (۲۹۱)ایی آگ کے بارے میں رسول النہ اللہ کا فیصلہ جے آدمی اپنی ملکیتی زمین میں جلاتا ہے پھرا سے ہوااڑا کر لے جائے اور وہ کسی عمارت یا سامان وغیرہ کوجلادے حکامات:

ہے کوئی آدمی اپنی ملکیتی زمین میں آگ جلاتا ہے 'پھر ہوااس آگ کواڑ اکر لے جاتی ہے ،اگرو د آگ کسی چیز کوجلا دی تو اس آ دمی پرکوئی تا وال نہیں ہوگا۔

### دلاكل:

حديث ابو ہريره رضى الله عنه: (۱) وه كتبے ميں رسول الله الله عنه فرمایا: آگسرش ہے۔

۱۰- (۲۹۷)رسول النوافي كافيصله كرقريبي رشته دارول برخرج كرناواجب

### احكامات:

🕁 دورہ پانے کی مت کا بیان سیدوسال ہوگی۔

الاجب ہے۔

😽 منگلی کی صورت میں قریبی رشتہ داروں پرخرچ کرنا واجب ہے۔

الم كوخر چيوغيره ويناما لك برواجب ہے۔

🕁 سوال كرنے والے برخرچ كرنے والے اور دينے والے كی فضيلت كابيان -

ابتداکی جائے گی۔

<sup>۔۔</sup> صحیح منن ابو داؤ د ۴۸ ۴۸ خطابی کتبے میں بیٹ سے محدثین ہے ہمیشہ یہ بات کی کہ اس حدیث میں عبدالرزاق کو ابہام ہوا ہے یہاں کنویں کے لفظ میں الیمن پچر میں نے اس حدیث کو ابو داؤ د میں پالیا۔ انہوں نے عبدالملک صنعائی ہے انہوں نے معمر سے روایت کی ہے تو یہ پید چل کیا کہ عبدالرزاق اس حدیث کے ساتھ منفر ذمیس میں۔ اس حدیث کو ابن باجر نے بھی اپنے استادام میں الاز جرسے حدیث نبر ۴۲۷ کے تحت ذکر کیا ہے۔

﴾ خرچ کرنے کی ترتیب کابیان، سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کیا جائے گا' پھر اپنی بیوی پر پھر بیج پر پھر نوکر یر۔

### دلائل:

الله تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ ما کیں اپنے بچوں کو دوسال دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ کی کمل مدت بوری کرنے کا ہو اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کیڑا ہے جو کہ دستور کے مطابق ہو' ہر شخص کو اتن بی تکایف دی جاتی ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ مال کواس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچائی جائے' وارث پر بھی اس کی طاقت ہو۔ مال کواس کے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچائی جائے' وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے ﴾ (۱)

### دلائل:

۲- حدیث طارق المحاربی: (۱) وہ کہتے ہیں: ہم مدینہ آئے تو رسول النہ اللہ منابقہ منبر پرلوگوں کو خطبہ دے رہے تھے آپ آئی فرمار ہے تھے: [بہترین صدقہ وہ ہے جس کے پیچھے تو نگری برقر ارر ہے] (۱) دینے والا ہاتھ جو کہ اوپر ہے [ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے] (۱) اپنے کنبے سے شروع کرتیری مال تیراہاپ تیری بہن تیرا بھائی پھرتیراغلام۔

r- صبح منن ابوداؤر ۱۳۲۸ وصبح سنن تر مذی ۱۵۳۱ مبزین میکیم کی روایت ہے۔

 <sup>-</sup> ت فعیف من ابوداوُ ۱۱۰۰۱۱

۳- مسيح منن ابوداؤو ۲ ۳۲۸

<sup>2-</sup> مسيح من نسائي rruz r

۵- مستح منن نسائی ۲۳۷۸

سا - حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ: (۱) انہوں نے کہا: رسول اللہ اللہ اللہ عنہ کردتو ایک آدی کہے گا:

اے اللہ کے رسول اللہ ایم رے پاس دینارے 'آپ اللہ فی نے فرمایا: اے اپنے نفس پرخرج کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے ۔ آپ اللہ نے فرمایا: اے اپنی یوی پرخرج کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے فرمایا: اے اپنی یوی پرخرج کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: اے اپنے نوکر پرخرج کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: اے اپنی نوکر پرخرج کراس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے 'آپ اللہ نے کہا: اس نے کہا: میرے پاس اور بھی ہے۔

ا- (۲۹۸) غلام جب بھاگ جائے تواس کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ احکامات:

اے مال کا اپنے مالک کی ضدمت ہے بھاگ جانا جرم ہے جس کی اسے سزادی جائے گ۔

اسلام ایک معاشرتی نظام ہے جس نے اپنے قانون میں ہر چیز کوجگددی ہے۔

الم المام جب بکر کراایاجائے تواہدی درہم جرمانہ کیاجائے گا۔

دلائل:

حدیث ابن مرضی اللہ عنہ ('' انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے ایسے بھا گے ہوئے غلام کے بارے میں فیصلہ فرمایا جے حرم کے [باہر] ('') پایاجائے [جب اے لایاجائے گا] ('') تو اس پردس درہم جرمانہ ہوگا۔

<sup>-</sup> صحیح منن سال ۲۳۷۵

r- منتن كبرى ٢٠٠٠/٦ بيهتى في كبالا يضعيف ب-

e- مستندان الى شيره ا/ ۱۸۳

۵- مستف این افی شیر ۱۵۳۳/۱ من الی ملیند اور همر و بن دینار مرفول روایت ساس مین "وی در تهم" کی بجائے" ایک دینار" کے الفاظ میں ۔

# ۱۲- (۲۹۹) فقیرادرتو نگرکے بارے میں رسول الٹھائیٹ کا فیصلہ اور اس بارے میں اللہ کے نازل کردہ حکم کا بیان۔

#### احكامات:

💎 دومخالف فریقوں کے درمیان ان کے دعویٰ میں عدل وانصاف قائم کرناوا جب ہے۔

الله علم والمعتبل المراور فقير كي فطرت ميس سنبيل الله المراور فقير كي فطرت ميس سنبيل المي

😁 فقیر بعض او قات دعویٰ میں تو تگریزظلم کرنے والا ہوتا

### دلائل:

حدیث سدی: (۱) وہ کہتے ہیں: دوآ دمی رسول النہ علیہ کے پاس جھڑتے ہوئے آئے جن میں ایک تو گراور دوسرا فقیر تھا۔ آپ علیہ کا خیال تھا کہ فقیر تو گر پرظلم نہیں کرسکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تو گر اور فقیر تھا۔ آپ علیہ کا خیال تھا کہ فقیر تو گر پرظلم نہیں کرسکا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو تو گر اور فقیر کے بارے میں صرف انصاف ہی قائم کرنا چا ہتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی ﴿اے ایمان والو! عدل وانصاف پرمضوطی ہے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے تجی گوا ہی دینے والے بن جاؤ کھ (۱)

۱۳- (۳۰۰) اہل کتاب کی دین ابر اہیم سے بیز اری کے بارے میں رسول التھالیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 💎 يېود يون اورعيسائيون كې د ين ابراميم سے بيزارى كاييان

النعافية كوفيط كوتسليم كرناوا جب ب\_

😭 سیبودیت اورنصرانیت دونوں ند بیوں میں تحریف ہوچکی ہے لہذااب ان کا اللہ تعالیٰ کے دین ہے کوئی تعلق نہیں۔

۱- درالمثور ۲۳۳/۲، تغییرطبرن۴۰۳/۹ اسبابالنز ول الواحد ی صفحه ۱۵۸.

٣- سورة النساء آيت ١٣٥

## دلائل:

صدیث ابن عباس رضی الله عند: (۱) وہ کہتے ہیں: دو کتابوں (تورات اور انجیل) والے نبی کر یم اللہ ہے کے پاس جھڑ تے بوئ ان کا دین اللہ عند: (۱) وہ کہتے ہیں: دو کتابوں (تورات اور انجیل) والے نبی کر یم اللہ ہے کہ بارے میں آپس میں اختلاف تھا' برفر قے کا خیال تھا کہ وہ ان کے دین کا زیادہ حق دار و تو نبی کر یم اللہ ہے نے فر مایا: دونوں گروہ بی وین ابراہیم سے بیزار ہیں ۔ اس لیے وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لیادہ خت باللہ کو تم ابتم آپ اللہ کو تم ابتم آپ اللہ کو تم اللہ تعالیٰ نے یہ لیے اللہ کا تم آپ اللہ کا دین کو تلیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ اللہ کا دین کو تلیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ ناز ل فر مائی: ﴿ کیاو واللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں ﴾ (۱)

۱۳۰ (۳۰۱) یہودونصاریٰ کے بارے میں رسول التوالیقی کا س وقت فیصلہ جب وہ آ ہے اللہ اللہ کا کہ وقت فیصلہ جب وہ آ ہے اور آ ہے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا کہ اللہ کا کہ کا کہ اللہ کے اللہ کے نازل کردہ تھم کا بیان ۔

### احكامات:

🖈 یبودیوں کی خباثت اور رسول النظیف کے ساتھوان کی وشمنی کا بیان۔

🖈 حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ نتیج کی پرواہ کیے بغیر عدل وانصاف سے فیصلہ کرے۔

ہے۔ مسلمانوں کوان کے دین کے بارے میں فتنہ میں ڈالے جانے سے بچاؤ کے انتظابات کرنا ضروری ہے۔
دلائل:

دلائل:

حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ: (۳) میہودیوں کی ایک جماعت جن میں کعب بن اسد عبداللہ بن صور یا اور شاس بن تیں شامل منے و دایک دوسرے سے کہنے ملگے: ہم محقوق کے پاس چلتے ہیں شاید ہم اے اس کے دین کے بارے میں

<sup>-</sup> اسپابالنزول واحدي ١٠٨

مورة آل ممران آیت نمبر۸۳

mar/ا، قراكمتُ ر ۴۹۰/۲، طبري mar/۱۰، قرطبي ۱۱۳/۱۱ اور اسباب انه وال واحدي صفحه ۱۹۱

و فتنے میں مبتلا کر عمیں۔

وہ آپین کے ہم یہودیوں کے ملاء اور کہنے گئے: اے جھ الیہ استی جانے ہیں کہ ہم یہودیوں کے ملاء اور معززلوگ بیں اگر ہم آپین کے ہم یہودیوں کے ملاء اور معززلوگ بیں اگر ہم آپین کی بیروی کر لیں تو تمام یہودی بھی ہماری ا تباع کریں گے اور ہماری نخالفت نہیں کریں گے ۔ مسلا ہے کہ ہمارے اور پھولوگوں کے درمیان ایک جھڑا ہے ہم آپ تالیہ سے اس کا فیصلہ کروانا جا ہے ہیں۔ اگر آپ تالیہ ان کے خلاف ہمارے تن میں فیصلہ فرمادی تو ہم آپ تالیہ پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ تالیہ کی تقدیق بھی کریں گے۔ رسول اللہ تالیہ نے اس سے انکار فرمادیا تو اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بیآیت نازل فرمائی: ﴿ان ہے ہوشیار رہے کہ کہیں بیآ یہ تالیہ کو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کی تکم سے ادھرادھرنہ کردیں ﴾ (۱)

سورة المائدة آيت وس

# كتاب الهبه والوصايا

یہلاباب: ہبہ، وقف اور عمریٰ کے بارے میں دوسراباب: گری پڑی چیز، امانت رکھی ہوئی چیز اور اور اللہ کا اور ادھار دی ہوئی چیز کے بارے میں تیسراباب: وصیت کی شرائط کے بارے میں چوتھا باب: وصیت کی مقدار کے بارے میں چوتھا باب: وصیت کی مقدار کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں یانچواں باب: متفرقات کے بارے میں

### Marfat.com

پہلا باب ہبہ، وقف اور عمریٰ کے بارے میں اسیں (۵) نیطے ہیں۔

# ۱-(۳۰۲) رسول التعليث كافيصله كه صدقه ميس رجوع حرام ب

#### احكامات:

الم بدكرنے كے بعدواليى حرام ہے۔

ہے سدقہ اور ببیکرنے کے بعد واپسی کمینگی اور گھٹیا پن ہے جو مسلمان کی سخاوت اور انسان کے اخلاق حنہ کے خلاق

🕁 جے تخددیا گیااگروہ تخدوصول کرنے سے پہلے مرگیا تو تخدوا پس لینے کا جواز۔

الم ببه ك أبوت كے ليے قرض شرطنيس-

### دلائل:

ا - حدیث ابن عباس ": (۱) انہوں نے کہا: رسول التُولِیَّ نے فرمایا: اپنی ببدگ گئی چیز واپس لینے والا ، اپنی قے واپس لوٹا نے واپس لینے والا ، اپنی ہے جواپئی واپس لوٹا نے واپس لوٹا نے واپس لوٹا تا ہے جواپئی ہے جواپئی ہے جواپئی ہے جواپئی ہے کہ دوایت میں ہے جو محص صدقہ واپس لوٹا تا ہے اس کی مثال اس کے کی ہے جو قے کرتا ہے اور پھراپئی قے واپس نگل لیتا ہے ا

۲- حدیث ام کلوم بنت ابی سلمہ ": (۱) انہوں نے فر مایا: رسول الله علیہ فی جب ام سلمہ "نے شادی کی تو انہیں فر مایا: یس نے نجاش (بادشاہ) کوایک جوڑ ااور چنداوقیہ (۱) کستوری تحفیہ بھی اب دیکھی ہوں کہ وہ کیا ہوں کہ وہ کیا اقدام کرتا ہے، میں ہمتا بہوں کہ نجاشی کا انتقال ہو چکا ہے اور میر اہدیہ والی کر دیا جائے گا۔ اگر تحاکف جھے لوٹائے گئو وہ تیرے لیے ہوں گے۔ راوی نے کہا: جورسول النہ اللہ نے نے فر مایا تھا اس طرح ہوا، وہ تھے آ ہے اللہ کو الی کردیے گئے، رسول النہ اللہ نے نے ناپی تمام ہویوں کے مداوی میں میں کہا نہ درسول النہ اللہ کا اس میں کہا ہورسول النہ اللہ کا اس میں کہا کہ درسول النہ کا اس میں کہا کہ درسول النہ کا اس میں کہا کہ درسول النہ کا تھا کہ درسول اللہ کا اس میں کہا کہ درسول اللہ کا اس میں کہا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہ درسول اللہ کا کہا کہ درسول اللہ کا کہ درسول اللہ کا کہ درسول اللہ کا کہ درسول کے کہا کہ درسول اللہ کا کہ درسول اللہ کا کہ درسول کی کہا کہ درسول اللہ کا کہ درسول کا کہا کہ درسول کا کہ درسول کے کہا کہ درسول کا کہ کا کہ درسول کا کہ درسول کا کہ درسول کی کہا کہ درسول کی کہا کہ درسول کا کہا کہ درسول کا کہ کا کہ درسول کی کہا کہ درسول کی کہا کے کہا کہ کو کہا کہ کے درسول کے کہا کہ کے کہ درسول کے کہا کہ درسول کی کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کی کہا کے کہ دورسول کے کہا کے کہا کہ درسول کے کہ درسول کے کہا کہ درسول کی کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کی کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے کہا کے کہا کہ درسول کے کہا کہ درسول کے

میں ہے ہرایک کوایک او قید کتوری دی اور باقی کتوری اور جوڑ اام سلمہ کوعطا کردیا۔

-5

<sup>-</sup> شنق ناید: بخاری ۲۹۲۱ وسلم ۱۵۰۰

<sup>-</sup> متنت نليه: بخاري ۲۹۲۴ وسلم ۲۱۵۰

مسلم ١٣٦٩

س- منداند ۲/سم

اوتیه وظن کابارهوان حصداورایک طل میں بار داوتیہ یا ۴۴ تولیہوت ہیں۔

# ۲-(۳۰۳) ہبدکے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 اولا د کے درمیان ہیہاورصد قہ وغیرہ میںانصاف کرنا جا ہے۔

🖈 تحائف كابدلەمتى ہے۔

🖈 قریش ،انصار، ثقیف اور دوس قبائل کی فضلت کابیان ۔

🖈 بعض لوگوں کا تحفہ قبول نہ کرنے کا جواز۔

### دلاكن:

ا — حدیث نعمان بن بشیرٌ : (۱) ان کی والدہ[عمرة] (۲) بنت رواحہ بنے ان کے والد سے اینے مال میں ہے اس کے بیٹے کو کچھ ببرکرنے کے لیے کہاتو انہوں نے ایک سال تک اس معاطے کوملتوی رکھا پھر انہوں نے وینا جا ہاتو وہ کہنے لگیں: میں تب راضی ہوں گی جب آپ میرے بیٹے کو جو بہبکریں اس پر رسول الٹینلینے کو گواہ بنالیس تو میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑلیا ، میں اس وقت بچے تھا ، وہ مجھے رسول التعلیق کے باس لائے اور کہا: اے اللہ کے رسول میں اس کی والدہ بنت رواحہ نے [ مجھ سے پچھ ہبہ کرنے کامطالبہ کیا اور میہ ] (۳) چاہا کہ میں جواس کے بیٹے کو ہبہ کروں اس پر آ پ ایک کے گواہ بنالوں [كميس نے اپنے بيٹے كواپنا بيفلام دے ديا] (") تو رسول النيكي في نے فرمايا: اے بشير! كيااس بيٹے كے علاوہ بھي تيرى اولا د ب؟ اس نے كہا: جي ہاں! رسول التوالية في في مايا: كيا تو نے اپنے ان تمام بيوں كو يكى كھوديا بيتواس نے کہا نہیں! رسول اللہ علی نے فرمایا: [بد بات درست نہیں ہے اور میں حق کے سوا گوائی نہیں دوں گا] (د) ان کا تجھ برحق

لم ۱۵۸۳

مسلم ١٥٥٤

لليح منن النساني ١٣٣٣

سیحصنن الی داوُر ۳۰۲۹، جایر کی روایت <u>۔</u>

ے کہ آن کے درمیان انصاف کرو۔ جس طرح تیراان پرت ہے کہ وہ تیرے ساتھ نیکی کریں ] (') کیا تھے یہ پیندنیس کہ وہ سرے ساتھ نیکی کریں ] (') تو جھے اب گواہ نہ وہ سب تیرے ساتھ نیکی اور مبر بانی میں برابر ہوں اس نے کہا: جی باں! رسول النبطیق نے فرمایا: ] ('') تو جھے اب گواہ نہ کی دو کہ میں گواہ نہا کے انسان اللہ عنظم پر گوا بی نبیں دوں گا [تو میرے سواکسی اور کو گواہ بنا لے ] ('') [اللہ سے ڈرواور اپنی اولا دے انسان کرو] ('') [اسے والی کردو] ('')

۲- حدیث ابوهریرة ":(-) ایک اعرابی (بدو) نے آپ تیکی کوایک جوان اوخنی دی تو رسول النوائی نے جھے اونئیاں بدلے میں دے دیں تو وہ ناراض ہوگیا، یہ بات رسول النوائی کی کی تو رسول النوائی نے نے اللہ کی حمد وثنا، بیان کی اور فر مایا: فلاں آ دی نے مجھے ایک اوخی کا تحفد دیا۔ میں نے اس کے بدلہ میں جھے اونٹیاں دیں تو وہ ناراض ہوگیا۔ اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ قریش کروں گا۔

٣٠٢٠ معيم سفن الي داؤد ٢٠٢٧،

عادة مسلم برويع

مسلم ١٥١٣

<sup>--</sup> معيم من التريق الموجور مسلسات احاديث العجيد ١٦٨٣

مجمع الزوائد ١٣٩/١، يقى كت ين الن حديث كوامم ندوايت كياب اوراس كراوي من ين ...

ا مرانیوں کی طرح نہیں ہیں۔وہ ہماری کہتی کے ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔وہ دعوت ویں تو ان کی دعوت قبول کرو کیونکہ وہ اعرابی نہیں ہیں [آپ نیائیٹ نے اسے فلاں فلاں واد کی دے دی ،اس واد کی کوعبداللہ بن حسن بن علی بن الب طالب نے ان سے خرید لیا اوراسے ایک اونٹ دے دیا [''

# ٣- (٣٠٨) رسول التَّحَالِيَّةُ كانتحا نُف والبِس كرنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🖈 کام اور مشقت کے بدلے میں زمین کے پھل تقسیم کرنے کا جواز۔

🖈 مالکوں کوان کے تحا گف واپس کرنے کا جواز۔

### ولائل:

حدیث انس بن ما لک ": "انہوں نے قرمایا: جب مہاجرین کدے دینہ منورہ آئے ان کے پاس کچھ نہ تھا اور انسارز بین اور جائیداد کے مالک سے تو انصار ٹین اور جائیداد کے مالک سے تو انصار ٹین اور جائیداد کے مالک سے انسار ٹین اور جائیداد کے مال سے نصف پھل دیں گے۔ انس ٹین ما لک کی ماں جوام سلیم کہلاتی تھیں اور عبداللہ بن ان کلی محد دیں گار بھی کہ ان تھی ہور دے دی ان تابیل کے جائی تھے، ام انس نے انس نے رسول النہ انسان کو کے جائی تھے، ام انس نے اپنی کھی ہور دے دی این شھا ب نے کہا: مجھے انس بن تو رسول النہ انسان کے جائی تھی ، ان کودے دی ، این شھا ب نے کہا: مجھے انس بن مالک نے بتایا کہ رسول النہ انسان کے جائی گار نی کا واقع ہوئے اور مدید لوٹے تو مہاجرین نے انصار کے تھا نف مالک نے بتایا کہ رسول النہ انسان کے بھاوں کے درختوں میں ہے دیے ہے۔ انس نے کہا: رسول النہ انسان کے میری مال کوان کی مجورہ الب کردی اور رسول النہ انسان کے ام ایمن کی جگہ اپنا باغ دے دیا۔ ابن شباب نے کہا: ام ایمن ، اسامہ بن زید کی والدہ کی خاوم تھیں اور حبشہ کی تھیں۔ جب والدی و فات کے اسامہ بن زید کی والدہ کی خاوم تھیں اور حبشہ کی تھیں۔ جب والدی و فات کے اسامہ بن زید کی والدہ کی خاوم تھیں اور حبشہ کی تھیں۔ جب والدی و فات کے بعد ، رسول النہ انسان کے معزرت آمنے والادت با سعادت ہوئی تو ام ایمن نے آپ انسان کی بونے تک تربیت

مجمع الزوايد ١٣٨/٣٠ ام سنبير كي روايت بيت.

ع- تسلم ۱ هايم

کی پھررسول النہ ایسے نے اضیں آ زاد کر دیا۔ پھران کا نکاح زید بن حارثہ ہے کر دیا۔ پھروہ رسول النہ بیسے کی و فات کے یانجی النہ بیسے کی و فات کے یانجی ادبعد فوت ہوگئیں۔

# ۴-(۳۰۵) رسول التعليق كاوتف كرنے كے بارے ميں فيصله

#### احكامات:

🤝 وقف کی اصل کے مجھے ہونے کابیان اور وہ جا ہلیت کی عادتوں کے برعس ہے۔

🖈 وقف شدہ چیز کی بیج، ببداورورا ثت نہیں ہے۔اس میں صرف وقف کرنے والے کی شرط کی بیروی ہے۔

🖈 وقف كرنے والى شرائط كے سيح مونے كابيان -

ا وقف کی نضیلت اور بیکه وه صدقه جاریه ہے۔

الله بنديده چيز كفرچ كرنے كافسيات كامتحب بونا۔

المركى فضيلت كابيان -

🖈 معاملات اور بھلائی کے راستوں میں نضیلت اور صلاح والے لوگوں سے مشورہ کا بیان ۔

جے خیبرز بردی فتح کرلیا گیااور فتح کرنے والےاس کے مالک بن گےاور آپس میں تقلیم کرلیااوراس میں ان کے قانون جاری ہوگئے۔

الله محله رحی اور رشته دارول کے لیے وقف کرنے کی فضیلت۔

## دلاكل:

ا- حدیث ابن عمر (۱) انہوں نے فرمایا کہ عمر نے خیبر میں زمین حاصل کی تو نجی تنظیفہ کے پاس آئے [تاکہ آئے میں است است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے است کے اس

<sup>-</sup>m. -m.r

١٨٦/١ الدارتطني ١٨٦/١

شمغ کہاجاتا ہے ] (۱) [اورا یک روایت میں : مجورتھی ] (۲) میں نے اس ہے اس جا بھا مال بھی حاصل نہیں کیا، آپ بیاف اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ بیاف نے فرمایا: اگر جا بھوتو اس کا اصل وقف کر دواورا ہے صدقہ کر دوتو عرشنے صدقہ کر دوتو عرشنے صدقہ کر دوتو عرشنے کہا کہ عرش دیا کہا کہ عرش دیا کہا کہ عرش نے کہا کہ عرش دیا کہا کہ عرش نے کہا کہ عرش نے کہا کہ عرش نے کہا کہ عرش نے کہا کہ عرش نے کہا کہ عرش نے کہا کہ عرف کے دوست کو کھلائے وجو مال جمع کرنے کے مالک پرکوئی گناہ نہیں کہ وہ اس میں سے اجھے طریقے سے کھائے یا اپنے غریب دوست کو کھلائے [جو مال جمع کرنے والا نہ ہو] (۱)

۲- حدیث مسور بن رفاعة ": (۱) ابن کعب قرظی سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللّبَعْلَیّٰتِہ کے زمانہ میں مدینہ میں سات باغ وقف تھے، اعراف '، صافیہ '، دلول '، مثیب '، برقہ '، حنی ' اور ابراہیم کی ماں کا چشمہ تے۔ عثان بن زیاد نے کہا: بیرمات باغ بی نضیر کے مال میں سے تھے۔

سا - حدیث ابن عمر ": (2) وہ کہتے ہیں عمر "رسول الله علیہ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے اللہ کے رسول الله علیہ کے باس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول الله علیہ ایسا مال مجھے کبھی نہیں ملا میرے پاس سو (اونٹ یا گائے وغیرہ) تھے۔ میں نے مان کے اس کے ذریعے وغیرہ ) تھے۔ میں نے ان کے بدلے خیر میں خیبروالوں سے (زمین کے) سو حصے خرید لیے۔ میں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب جا ہتا ہوں۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: تو اصل (زمین) اپنے پاس رکھاوراس کے فائدہ کو (رفاہ عامہ کے لیے) خیرات کردے۔

<sup>-</sup> الدارتطني ١٨٦/٣

۳- ایناری ۱۲۷۳ - ۳

به- مسلم ۲۰۰۰

ة- التفاري 12m2

<sup>-</sup> إحكام الاوقاف المحاف ٢/٦

<sup>·</sup> تصحیح من سائی ۱۸۷۴ ورالدار قطنی ۱۸۷/۳

۳ - حدیث الس فن الله الم الم الم الله الله الله الله حتى تنفقوا مما تحبون (۱) نازل بول قول الله حتى تنفقوا مما تحبون (۱) نازل بول قول الله تولي تو الوطلي في الله بالله 
۵- حدیث عمرو بن الحارث ": " جورسول النمایی کے سالے، ام المونین جویریڈ بنت حارث کے بھائی تھ،
انہوں نے کہا: رسول النمایی نے وفات کے وقت ندرو پیچھوڑا، نداشر فی ، ندغلام، ندلونڈی اور ندکوئی اور چیز سوائے ایک

ر میں النہ کرتے تھے ] (د) اور ہتھیار اور کچھ زمین [خیبر میں ] (۱) جے آپ میں سے اللہ صدقہ کر مجے

(م) النہ کے رائے میں ] (۱)

۲- عدیث حمین بن عبدالر من بن عمر و بن سعد بن معاذ: (۱۰) انهول نے کہا: ہم نے اسلام میں وقف کے بارے میں سوال کیا تو کہنے والے نے کہا: رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله

كياجبرسول التعليف خيبر عات ججرى كودالس لوثي-

<sup>-</sup> منتج منن النسائي ١٨ ٣٣ -

r- سورة آل عمران الآيية ٩٢

۳- ابخاري ۲۵۳۹

٣- ايكروايت من سياى ملا جوال غيد فجرة بايم محمح منن نساكي ا

۸۰۵- اینجاری ۱۳۳۱

٦- الخاري ٢٩١٢

<sup>--</sup> ایک روایت مین اجسات میوز گئے اکالفاظ مین، بخاری ۲۰۹۸

١٠- احكام الإوقاف المنطاف ١١/٣

# ۵-(۲۰۲) رسول التعاليق كاعمرىٰ (تاعمروقف) كے بارے میں فیصلہ

#### احكامات:

🖈 مریٰ کے جواز کا بیان کہ انسان اپنی تمریختم ہونے تک ہیہ کرے۔

🖈 ملکیت کاعمر تک ثبوت جب تک وہ انسان زندہ رہے گا پھراس کے دار توں کی ہوگی۔

🖈 بوڑ ھے کے لیے عمریٰ میں شرطاورا شٹناء کا جواز نہیں۔

🖈 عمریٰ میں وراثت واقع ہوتی ہے۔

دلائل:

۳- حدیث جابر بن عبداللہ (۳) رسول اللہ علیہ نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جس کے لیے اور جس کے وارجس کے دارقوں کے لیے اور جس کے دارتوں کے دارتوں کے لیے عمریٰ کیا گیا، وہ اس کی ملکیت ہے۔ عمریٰ کرنے والے کے لیے اس میں شرطیا رجوع جائز نہیں۔ ابو سلمہ نے کہا: کیونکہ اس نے ایساصد قد کیا جس میں وراثت واقع ہوتی ہے لیں وراثت شرط کوختم کردیتی ہے۔

سا- حدیث جابر بن عبداللہ (") انہوں نے کہا: ایک عورت نے مدینہ میں اپناہاغ اپنے بیٹے کے لیے عمر کی کیا، پھر دہ فوت ہو گیا، اس کے بعد دہ بھی وفات یا گئی۔ اس شخص کا ایک بیٹا اور بھائی تھے جوعمر کی کرنے والی کے بیٹے تھے۔عمر کی

ملم ۱۲۱۳

ا- سلم ١٢٥٥

۳- مسلم ۱۹۱۸

٣- مسلم ١١٤٣

کرنے والی کے بیٹوں نے کہا: باغ ہمیں واپس مل گیا۔ جس کو عمریٰ کیا گیا اس کے بیٹے نے کہا: (نہیں) بلکہ باغ زندگ اور موت کی صورت میں ہمارے باپ کا تھا۔ پھر وو اپنا جھگڑا حضرت عثان کے آزاد کرد و غلام طارق کے باس لے گئے۔ انھوں نے حضرت جابر کو بلوایا۔ انہوں نے رسول اللہ علیا ہے فیصلے کے مطابق گوائی دی کہ عمریٰ اس کا ہے جس کو دیا جائے۔ پھر طارق نے یمی فیصلہ کیا، پھر انہوں نے عبد الملک (بن مروان) کو لکھر کر بھی خبر دی اور انھیں جابر کی گوائی کے بارے میں بتایا۔ عبد الملک نے کہا: جابر نے بچے فرمایا۔ پھر طارق نے وہ تھم جاری کر دیا اور وہ باغ آئے تک اس کی اولاد

.

دوسراباب گری پڑی چیز ،امانت رکھی ہوئی چیز اورادھاردی ہوئی چیز کے بارے میں اسیں(۳) نیلے ہیں۔

# ۱-(۳۰۷) گری پڑی چیز کے بارے میں رسول النّعافیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🚓 گرى موئى چيز كوا تھا ناجا تز ہے۔

😽 اس کی سال بھرتشبیر کرناوا جب ہے،اگراس کا ما لک آگیا تو ٹھیک ورنداس کا استعال جائز ہوگا۔

🖈 (آ داره)ادنٹ پکڑناجائزنبیں۔

الرير ي چيز كا الله ان برگوا بي لا ناواجب ہے۔

🚓 گری بری چیز کی خوبیوں کو چھیا نااور بدلناحرام ہے۔

🚓 گری یزی چیزی حفاظت اینے مال کی طرح ضروری ہے۔

🖈 كديكرمه كي حرمت كابيان -

المن كلصن كاجواز -

### دلائل:

ا - حدیث زید بن خالد (۱) انہوں نے کہا: ایک وی رسول النہ ایک کے پاس آیا اور ان سے گری پڑی کیز کے بارے میں پوچھاتو آپ ایک خواب ویا: اس کی تھیلی (غلاف) اور (باندھے والے) سے کو پیچان لے پھراس کی ایک سال تک شہیر (۱) کر اگراس کا مالک آگیا [تواہ وہ دے دے] (ا) ورنہ جس طرح تو چا ہے۔ اس نے پوچھا: ایک سال تک شہیر (۱) کر اگراس کا مالک آگیا [تواہ وہ دے دے] (ا) ورنہ جس طرح تو چا ہے۔ اس نے پوچھا: گم شدہ اون ؟ [تو کم شدہ بحری ؟ فرمایا: وہ تیرے بھائی کے لیے یا جھیڑ ہے کے لیے ہے۔ اس نے پوچھا: گم شدہ اون ؟ [تو کم سول النہ تالیق فیصری آگئے یہاں تک کہ آپ تالیق کے دخیار یا چہرہ سرخ ہوگیا پھر] (ا) آپ تالیق نے فرمایا: مجتم اس

البخاري ٢٣٢٩، وموطا ٣/٥٥٤ ومنداحم ١١٦/١١

<sup>-</sup> نودی کے کباناس بگدیراعلان کرے گا جہاں وہ چیز ملی اور بازاروں ،مساجد کے درواز دن اورلوگوں کے اجماع میں کے گامس کی کوئی چیز گم ہوئی؟ شمی کا جانور گم ہوا؟ کس کی رقم هم ہوئی؟ وغیر وہ فیمر وہ آمسلم ۳۳۹/۱۳۔

<sup>-</sup> تصميح سنن الي داؤو ١٣٩٨

<sup>.</sup> تسيخ مسلم أم ١٩٧٧.

کے ساتھ کیا؟اس کا کھانا پینااس کے ساتھ ہے، وہ پانی ہے گا، درخت کھائے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اے پالے۔

۲ - حدیث عیاض بن جمار ": (۱) انہوں نے کہا: رسول النّسَائِ نَّے نے فرمایا: جو مختص گم شدہ چیز پائے تو ایک عادل
گواویا دو عادل گواہ بنائے۔ پھروہ اسے تبدیل نہ کرے نہ بی چھپائے، پھرا گراس کا مالک آ گیا تو زیادہ حقد ارہے ورندوہ
اللّٰہ کا مال ہے جے جا ہتا ہے دیتا ہے۔

سا - حدیث موید بن غفله: (۲) انہوں نے فرمایا کہ میں جنگ میں سلیمان ربیعہ اور زید بن صوحان کے ساتھ تھا[ یہاں تک کہ جب ہم عذیب مقام پر آئے تو وہاں ایک کوڑا گراپڑا تھا]<sup>(-)</sup> ان دونوں نے کہا: اے پھینک دے، میں نے كہا نبيں! كيونكما أريس نے مالك كو پاليا تو تھيك ورند ميں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ جب ہم واپس لوٹے تو ہم نے جھڑا کیا۔ میں مدینہ گیا اور ابی بن کعب سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا [ تونے درست کیا] (") مجھے رسول اللہ علیہ کے ز مان میں تھیلی پڑی ملی ، جس میں ایک سودینار تھے۔ میں اسے نی میالید کی خدمت میں لایا، آپ نیک نے فرمایا: اس کا ایک سال تک اعلان کرا تو میں نے اس کا ایک سال تک اعلان کیا۔ ایس نے اس کی پیچان کرنے والا کوئی نہ یایا ] (۵) پھرا ہے آ پ این کی خدمت میں پیش کیا تو آ پ ایک خرمایا: ایک سال پھراعلان کر! میں نے اعلان کیا[ تو میں نے نہ پایا] (۱) پرتيري مرتب مين في اس (رسول الله علية كي خدمت مين) پيش كيا - پر چوتمي مرتبد لايا تو رسول الله علية في فرمايا: اس کی تعداد، غلاف ادرتسمہ کا اعلان کراگراس کا مالک آجائے،اس کی تعداد،غلاف ادرتسمہ کا (نشان ) مجتمعے بتائے تواسے دے دو<sup>(۔)</sup> [ور نہ وہ تیرے مال کی طرح ہے ] <sup>(۸)</sup> اس ہے فائدہ حاصل کر <sub>[</sub>میں نے اس سے فائدہ حاصل کیاع <sup>(۹)</sup> شعبہ راوی کہتے ہیں پھر میں (اگلے راوی سلمہ ہے)اس کے بعد مکہ میں ملا۔انہوں نے کہا: میں نہیں جانبا کہ (سوید نے ) تین سال تك بتلانے كاذكركيا تعايا ايك سال۔

ا- مسيح سنن ابن ماجه ۲۰۳۲ وميح سنن الې داؤ د ۱۵۰۳

۱- مستحیح بخاری ۲۳۳۷\_

۳۰۶ مین این ماجه ۲۵۰۹

۱۱۵ - مستحقی بخاری ۲۳۴۹

<sup>-</sup>۸۰- معیمسلم ۱۳۸۳

۹- شری ۱۳۳۶

۲۷ - حدیث عمرو بن شعیب: (۱) و ہائے باپ ، و ہان کے داداعبداللہ بن عمرو بن عاص ہے بیان کرتے ہیں کہ مزین قبیله کا ایک آ دی نی تیافته کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: اے اللہ کے نی تیک آپ پہاڑی باڑے (ک جانور کی چوری ) کو کیسایاتے ہیں؟ فرمایا: ان چرنے والے جانوروں میں ہاتھ کا منے کی سزانہیں ہے مگروہ چیز جس کی قیت ذھال کے برابر ہو جائے تو اس میں ہاتھ کا شنے کی سزا ہو عتی ہے اور جو چیز ڈھال کی قیت کو نہ پہنچے تو اس کی سزا تاوان اور کوڑے ہے۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول مطابقہ! آپ لکے ہوئے پہلوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فر مایا: و د کچل اوراس جیسے ان کے ساتھ (اور کچل بھی دے گا )اور سزا ( مجھی پائے گا )اور لٹکے ہوئے بچلوں میں ہاتھ کا شخ کی سز انہیں ہے مگر جو کھلیان کے اندر (محفوظ) ہوں (ان پر ہاتھ کا شنے کی سز اہے ) کھلیان کے اندرے جو پچھا ٹھائے گا، اگروہ ڈ ھال کی قیمت کو پہنچے تو اس میں ہاتھ کا نے جا ئیں گے ، جو چیز ڈ ھال کی قیمت کونہ پہنچےاس میں تاوان اور کوڑوں کی سزا ہوگی۔انہوں نے کہا: آپ میں وران رائے یا رہائٹی بستی ہے ملنے والی چیز کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ عَلِينَ فَرَمَا يَا الْكِ سَالَ تَكَ اعلان كر ، اگراہے تلاش كرنے والا آجائے تو اسے دے دو، ورنہ جو تيري مرضي اورا گراس چز کا طالب زمانے (لیعنی زندگی) میں کسی ایک دن (مجمی) آجائے تواہے دے دو اور جو چیز آبادراہتے، بے آبادہتی میں ملے تو اس میں اور دفینہ (خزانے ) میں پانچواں حصہ ہے۔ انہوں نے کہا: گم شدہ بکری کے بارے میں آ ہے میانیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فیل نے فرمایا: وہ تو کھانا ہے تو یا تیرا بھائی کھا کتے ہیں یا بھیٹر یا کھاجائے گا۔اینے بھائی کی گم شدہ بکری آپینے نے فرمایا: تجھے اس سے کیاواسطہ ہے جبکہ اس کے ساتھ اس کا کھانا اور یانی موجود ہے، بھیٹر ئے سے اس کا خطرہ نبیں ہے، وہ گھاس کھائے گا، پانی ہے گا،اے چھوڑ دو، یہاں تک کہاہے تلاش کرنے والا آجائے۔

2- حدیث الی هریرة اوراین عباس : (۲) ان دونوں نے فر مایا: جب الله تعالی نے اپ رسول الله کو کله پر فتح عطا کر دی، رسول الله علیه لوگوں کے در بیان کھڑ ہے ہوئے الله تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کی اور فر مایا: الله تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو کمد ہے دو کے رکھا، اپ رسول اور مومنوں کو اس پر غالب کیا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی حلال کیا گیا اور میرے بعد بھی ہے کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔

۱- الدار قطن ۱۸۲۴ اور مندامام احمد ۱۸۶۴\_

۳- مستحج بخاری ۱۳۳۳<sub>-</sub>

اس کے شکار کو تنفر نہ کیا جائے نہ تو اس کا کا نٹااٹھایا جائے اور نہ بی اس کی کوئی گری پڑی چیز طلال ہوگی سوائے اس
کے جس کا اعلان کیا گیا۔ اور جس کا کوئی آ دمی قل ہوجائے تو وہ دوفیصلوں میں ہے بہتر کا اختیار رکھتا ہے یا تو فد یہ لے لے
یا قصاص حضرت عباسؓ نے کہا: سوائے اذخر گھاس کے کیونکہ ہم اسے قبروں اور گھروں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو
رسول النہ اللہ نے فرمایا: سوائے اذخر گھاس کے ۔ پھر یمدیوں میں ہے ایک شخص ' ابوشاہ' کھڑا ہوا تو اس نے کہا! اے اللہ
کے رسول النہ باتھے نے فرمایا: سوائے اور خطبہ ہواس نے
کے رسول النہ باتھے ہے در خطبہ) لکھ دیجئے تو آ پے باتھے نے فرمایا: ابوشاہ کولکھ دو! امام اوزائی نے کہا: یعنی یہ خطبہ جواس نے
رسول النہ باتھے ہے۔ نا تھا۔

# ۲-(۳۰۸) رسول التعلیق کا مانتوں کے بارے میں فیصلہ

### احكامات:

ا انت میں ضانت ہیں ہے۔

🖈 ادھار لی ہوئی چیز کی ادائیگی اور ملیحہ والیس کرناواجب ہے۔

🖈 ادھار چیز کی ضانت کا بیان جب ادھار لینے والا بالا تفاق زیادتی قبول کرے اور کمی نہ کرنے کی صورت میں ،

اکثر کے زدیکے ضمانت ہوگ، سمرہ کی حدیث کی بنیا دیر۔

### دلاكل:

ا ۔ حدیث عمرو بن شعیب : (۱) وہ اپنے والد ہے اور وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں۔ رسول اللّٰه عَلَیْتُ نے فر مایا : جُرْحُصْ کسی کوامانت دیتو اس پر کوئی ضائت نہیں ہے۔

الم حدیث انس بن ما لک نظر انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول النہ اللہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا: ادھار لی ہوئی کے ادرمنجہ (۲) واپس لوٹایا جائے گا۔

<sup>-</sup> صحيحة من ابن ماحد ١٩٢٥، ارواه الغليل ١٥٥، سلسله احاديث الصحيد ١٥٣٥-

م- تسيح منن ابن باديم ١٩ مسلما حاديث الصحيحة ٢١١ اور اروا والخليل ١٣١٣-

ے صف میں بید است کے سیاست کی سے سیاست کی ہے۔ -- اُسٹ (تخمنہ ) دوستوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوجوآ دی اپنے ساتھی کوصلہ وے دیتو دواس کا ہوگا، دوسرا دوجوآ دی اپنے ساتھی کو بکری یا اوخی کچوہ تت کے لیے دود دھا در گو ہر وغیر و کا نفع حاصل کرنے کے لیے دے، اس کا داپس کرنا ضروری ہے ( انتھابیہ )۔

سا ۔ حدیث عمرو بن شعیب: (۱) وہ اپنے پاپ ہے، وہ ان کے دادا ہے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول النمایشند نے فرمایا: امانت دار پر صانت نہیں ہے۔

المجارے معریث ابوامامہ باحلیٰ: (۱) انہوں نے کہا کہ میں نے رسول النہ اللہ ہے ججۃ الوداع کے سال خطبہ فرمات ہوئے سا: اللہ تعالیٰ نے ہر حق دارکواس کاحق و دویا ہے اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں اور بچر بستر والے کا ہے اور زائی کے لیے پھروں کی سزا ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے جس نے غیر کی طرف اپنے باپ ہونے کا دعویٰ کیا یاغیر کی خارت خاب ہونے کو منسوب کیاتو اس پر اللہ [فرشتوں اور تمام لوگوں] (۱) کی لعنت قیامت تک کے لیے عورت طرف اپنے آتا ہونے کو منسوب کیاتو اس پر اللہ [فرشتوں اور تمام لوگوں] (۱) کی لعنت قیامت تک کے لیے عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر خرج نے نہ کرے سوال کیا گیا: اے اللہ کے رسول اللہ تا ہوئی چیز واپس کی جائے گی منبیحہ واپس میں جائے گی منبیحہ واپس میں جائے گی منبیحہ واپس کے جائے گی منبیحہ واپس کے جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کے جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ واپس کی جائے گی منبیحہ کی اور ضامن پرتاوان ہے۔

۔ حدیث عمرو بن شعیب: ( ) وہ اپنے باپ سے وہ ان کے دادا سے وہ نئی اللہ سے کرتے ہیں کہ انھوں نے مرابات کرتے ہیں کہ انھوں نے فر مایا: ادھار لینے والے غیر خائن پر ضائت نہیں۔

٢- حديث سمرة: (د) رسول الله والله في فرمايا: جوتون ليا بود دادا يكى تك تير دمه ب

س-(۳۰۹) الی ادھار لی ہوئی چیز کی ضانت کے بارے میں جوغائب ہوجائے،

رسول التعليضي كافيصله

#### احكامات:

الم كافر مستعارلينا جائز ہے۔

<sup>-</sup> الدارقطني ١١/١١م

۲- سیج سنن ترندی ۱۲۱۱

۳۶۳ الدارتطنی ۳۱/۳ ،آمبوں نے کہابیر وایت محرواور صبیدہ کے ضعف کی وجہ سے ضعیف ہاور شری قامنی سے روایت غیر مرفوع ہے۔ پھرانہوں نے شریک سے این سندوں سے روایت کی ہے۔

٥- فعيف الرندي خام اورضعيف ابن ماديه ١٥١٣ اور ارواء الغليل ١٥١٦

🖈 ملمانوں کی طرف ہے کا فرکالڑائی میں شامل ہونا جا زہے۔

🚓 زره وغیره جھیاروں کا ادھار لینا جائز ہے۔

👌 ادھار قابل والسی اور قابل ضانت ہونے کابیان۔

### دلاكل:

ا ۔ حدیث ابن شباب ؓ: (۱) انہیں معلوم ہوا کہ رسول النیوائیے کے زبانہ میں غیرمہا جرعور تیں اینے وطن میں اسلام لا ئیں اور جب و ہمسلمان ہوئیں تو ان کے خاوند کا فریتھے۔ان میں سے ولید بن مغیرہ کی بیٹی جوصفوان بن امیہ کے نکاح میں تھیں، وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئیں، جبکہ اس کا خاوند صفوان بن امیداسلام ہے بھا گ گیا تو رسول التر علیقہ نے اس ک طرف اس کے چیا کے بیٹے وہب بن عمیر کواپنی جیا درمبارک (صفوان بن امیذ کے لیے ) امان دے کر بھیجا۔اوراہے ر سول النُّعَلِينَة نے اسلام کی دعوت دی اور اگروہ اسلام قبول کرنے پر راضی ہوجائے تو اے رسول النَّعَلِينَة کے پاس لایا جائے ورندا سے دومینے کی مہلت ہے۔ جب مفوان بن امنیدرسول النوانی کے یاس آ سے ایک کی جا در لے کرآیا تو لوگوں ك ما ہنے اس نے آپ ایک کوآ واز دى اور كہا: اے محمولیات ایس میرے چيا كا بیٹا وهب،میرے پاس آپ ایس کے عالمیہ كی چا در كِيرَ آيااوركها كي پيانين نے بچھا يي طرف آنے كي دعوت دى ہے، اگر ميں اس معاملہ ميں راضي ہوں تواہے قبول كر لوں درنہ مجھے دو ماہ کی مہلت ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا: اے ابا ذھب! اثر آؤ ،اس نے کہا: نہیں! اللہ کی قتم! جب تک مجھ پر واضح نه کردیں تو رسول النبر الله علیہ نے فرمایا: بلکہ تیرے لیے حیار ماہ کی مہلت ہے۔ پھر رسول النبرائیسی مقام حنین سے ہوازی کی طرف چل پڑے تو صفوان بن امید کی طرف پیغام بھیجا اور اس سے عاریٓ تأزر ہیں اور ہتھیا رطلب کیے۔صفوان نے کہا: کیا خوشی ہے؟ یا مجبوراً؟ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: خوشی ہے،صفوان نے رسول اللہ علیہ کواینے ہتھیا روغیرہ جواس کے پاس تھے عاریٓ اور دیے، پھر صفوان رسول اللہ علیہ کے ہمراہ کفر کی حالت میں (جنگ کے لیے) لکلا، حنین اور طا کف میں کفر ہی کی حالت میں حاضر ہوا اور اس کی بیوی مسلمان تھی ، رسول النہ وقاعی نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نبیس ڈالی بیبال تک کے صفوان مسلمان ہو گیا اور اس کی بیوی اس نکاح میں اس کے ساتھ میشہری رہی ۔

<sup>-</sup> موطالهام ما لک ۵۳۳/۲

۲۔ حلہ بیث بعض بی صفوان بن امیہ: (۱) انہوں نے کہا: رسول اللہ نے صفوان سے دو چیزیں ادھار طلب کیں ،ان دونوں میں سے ایک صفانت کے ساتھ دوسر کی بغیر صفانت کے۔

سا - حدیث صفوان بن یعلی: (\*) وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے مجھے فر مایا: جب تیرے پاس میرا پیغام آئے تو آئیس ۳۰ زر ہیں اور ۳۰ اونٹ وینا، اس نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول اللہ علیہ اور مایا: قابل واپسی یا ادھار قابل صانت؟ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: قابل واپسی \_

الم صدیث عبدالعزیز بن رفع ( ) وه عبدالله بن صفوان کی اولا در صدوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ نے فرمایا اللہ مالیہ اللہ اللہ بن مول اللہ اللہ بنا ہے اللہ اللہ بنا ہے اللہ اللہ بنا ہے اللہ بن او حار کے طور پر یا غصب کرنے کے لیے؟ رسول اللہ اللہ بنا ہے نہ فرمایا : نہیں! او حار کے طور پر [ قابل صانت ( ) ] ( د ) [ جو بہ تم تمہیں والی لوٹا کیں گے ] ( ا ) تو اس نے اللہ بنا ہے کہ تو مایا نہیں گے ماین زر ہیں وے ویں، رسول اللہ بنا کے خشوں کی جنگ لوی، جب مشرکین کوشکت آ پہائے تو صفوان بن امید کی زر ہوں کو جمع کیا گیا، ان میں سے پھوزر ہیں گم ہوگئیں تو رسول اللہ نے صفوان کو فرمایا: ہم نے تیری زر بول میں پھوزر ہیں گم ہوگئیں تو رسول اللہ کے رسول حالیہ ! آ ج تیری زر بول میں پھوزر ہیں گم پائی ہیں، کیا ہم تجھے جرمانہ ویں۔ اس نے کہا جہیں! اے اللہ کے رسول حالیہ کو زر ہیں او حار میں او حار میں جو اس دن تھی، ابوداؤد نے کہا: اس نے اسلام لانے سے پہلے آ پھوٹیہ کو زر ہیں او حار دی تھیں پھروہ مسلمان ہوگیا۔

<sup>-</sup> مصنف عبدالرزاق ۹ ۱۳۷۸

٩- معلى من الى داؤرد ٢٥ ٣٠ الصحيحة ١٣٠٠

ا- مسيح منن الى دادٌ وسه ٣٠٠

۵- مناسب کی داؤد ۳۴ ،۳۶ مفوان بن امید کی روایت سے ۔

متدرک حاکم ۳۹/۳ رانبوں نے کہااس کی منصح بے لیکن اے بھی نے نمیں نگاا اور نہ تی اس کی موافقت کی ۔

تیسراباب وصیت کی شرا کط کے بارے میں اس میں (۴) نیلے ہیں۔

# ۱- (۳۱۰) رسول التعليق كافيصله كه قرض وصيت سے يملے ہے "

#### احكامات:

🖈 وصیت پوری کرنے سے پہلے میت کے قرض کی ادائیگی واجب ہے۔

ادث کے لیے دصیت کرنانا جائز ہے۔

الركت كى دعاكرنا جائزے۔

النماية كم عجزات من سايك معجزه كابيان-

دلاكل:

ا - حدیث علی :(۱) رسول النوایش نے فیصلہ فر مایا کہ قرض کی ادائیگی وصیت سے پہلے ہے جیسا کہ تم پڑھتے ہو اللہ کے فر مان میں: (وصیت کو پورا کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد (وار توں کو حق ملے گا)(۱)] قرض سے پہلے (یعنی اگر چہوصیت قراءة مقدم ہے گراداء مُوخر ہے)۔

7- حدیث ابواما مدالباطلی انهوں نے کہا: میں نے رسول النجائیے کو جہۃ الوداع کے خطبہ میں فرماتے ہوئے سا۔
اللہ تعالیٰ نے ہر حق دارکواس کا حق دے دیا ہے۔ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ، پچے بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پھر ہوں گے اوران کا حماب اللہ پر ہوگا ، جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف اپنے آپ کومنسوب کیایا غلام نے اپنے مالکوں کے علاوہ کی اور کی طرف اپنی تبیت کی تو اس پر قیامت کے دن تک اللہ کی لعنت ہوگ ۔ عورت اپنی غلام نے اپنے مالکوں کے علاوہ کی اور کھا نا بھی نہیں ؟ آپ خاوند کے گھرے اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول میں بھی نہیں ؟ آپ خاوند کے گھرے اس کی اجازت کے بغیر خرج نہ کرے۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول میں بھی نہیں ؟ آپ میں ہوئی چیز اوا کی جائے اور وقتی تخدوا پس علیہ عرف مایا: او مادر قرض ادا کیا جائے گا اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضانت کی ہے۔

<sup>-</sup> منتي شن زندي ۱۷۴۴ -

٣- مورة النساء آيت نمبراا

۳- تحجيم شنن التري ا ۱۷۴

#### احكامات:

🖈 کا فرکی وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں۔

🖈 ملمان کی وصیت کو پورا کرناضروری ہے۔

🛠 وصیت کرنے والے مسلمان کو صدقہ ، حج اور غلام آزاد کرنے کا ثواب پہنچتا ہے۔

### دلائل:

ا صدیت عبدالله بن عرش: (۱) عاص بن وائل [المبمی] (۱) نے سوغلام آزاد کرنے کی وصیت کی تو اس کے بیٹے شام نے اس کی طرف سے صرف بچاس غلام آزاد کیے۔اس کے (دوسرے) بیٹے عمرو نے اس کی طرف سے باقی

ا- مستحيح منن نبائي اسه ١٩٤٣ وتقيح منن ابن ماجه ١٩٤٣

۳- من كبري يعقى ۴/ ۴۷

پچاس غلام بھی آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو کہا: میں (پہلے) رسول اللہ بیٹی ہے۔ پوچھاں ، وہ نبی کریم ہیٹی کے پاس آئ اور کبا اے اللہ کے رسول نہیں ایم رے باپ نے سونلام آزاد کرنے کی وصیت کی ، بشام نے اس کی طرف سے بچاس نام آزاد کردوں ؟ تو رسول اللہ بیٹی نے فرمایا [کافر نام آزاد کردوں ؟ تو رسول اللہ بیٹی نے فرمایا [کافر کی طرف سے آزاد کردوں ؟ تو رسول اللہ بیٹی نے فرمایا [کافر کی طرف سے نام آزاد کرتے ، صدقہ کرتے یا جج کی طرف سے نام آزاد کرتے ، صدقہ کرتے یا جج کرتے اج

# ٣-(٣١٢) رسول التعليق كاليم ملمان كي وصيت كے بارے ميں فيصله

# جس بر دوعیسائی گوابی دیں

#### احكامات:

📯 جب گواہوں پرحق بات چھپانے کا مان ہوتو دونوں گواہوں سے متم لینا جائز ہے۔

جَابِ آیت ﴿ اِسَانِ وَالوَاتِمَهَارِ ہِ آ کِس مِیں دَوْخِص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں ہے کسی کوموت آنے لگے ﷺ کا شان نزول ۔

🤝 وصیت میں دونوں گواہوں ہے عصر کے بعدقتم لینااہمیت وترجیح کا حامل ہے۔

ج ولیل کی بناپردعوی ثابت ہوجا تا ہاور حق کے ساتھ فیسلہ کرنا واجب ہے۔

۲۶ رسول التعليضة كى مخالفت كرنا جائز نبيل -

### دلائل:

ا ۔ حدیث ابن عباس : (۱) انہوں نے کہا: بن سہم کا ایک آ دمی تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ سفر پر نکلا، وہ سبی شخص ایس جگہ یرفوت ہو گیا جباں کوئی مسلمان نہ تھا تو جب وہ دونوں اس کا تر کہ لے کرواپس آ ہے تو وارثوں نے

<sup>-</sup> مستف مبدارزاق ۱۱/۹ (۱۹۴۹)

ه- الارى ما الماري الماري الماري الماري الماري الماري المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية

عاندی کا ایک بیالہ کم پایا جے سونے کے تاروں سے مزین کیا گیا تھا تو رسول التعلیق نے ان دونوں ہے تم لی[اللہ کو تم!

د تو ہم نے اسے چھپایا ہے اور نہ بی ہمیں اس کا پتہ ہے] (۱) پھروہ بیالہ کہ میں لل گیا، جن سے وہ بیالہ ملا تھا انہوں نے کہا:

ہم نے یہ بیالہ تیم اور عدی سے خریدا ہے تو سہی کے ور ٹامیں سے دوآ ومیوں نے کھڑے ہو کرفتم اٹھائی کہ ہماری گوا بی ان

کی گوا بی سے زیادہ تجی ہے اور بیالہ ان کے ساتھیوں کے لیے ہے، راوی نے کہا: یہ آ بیت انہیں کے بارے میں نازل

ہوئی ہو اے ایمان والو! تمہارے آپی میں دو شخص کا گواہ ہونا مناسب ہے جبکہ تم میں ہے کی کوموت آ نے لیگے اور
وصیت کرنے کا وقت ہو، و دو دو شخص دیندار ہوں، خواہ تم میں سے ہوں یا غیر لوگوں میں سے دو شخص ہوں پھی (۱)

۲- حدیث شعبی: (۳) انہوں نے کہا: ایک مسلمان کو دقو قاء مقام پر موت آگئی، انہیں وہاں کوئی مسلمان نہ ملا جوان کی دعیت برگوا ہی دیا تو انہوں نے کہا: ایک مسلمان نہ ملا جوان کی دعیت برگوا ہی دیا تو انہوں نے اہل کتاب کے دوآ دمی گواہ بنالیے ۔ دود دونوں کو فہ میں ابوموی اشعری کے پاس آت اور اس بات کی خبر دی اور اس کا ترکہ اور وصیت پیش کی تو اشعری نے کہا: بید معاملہ نبی کریم الیفید کے زمانہ کے بعد بھی پیش نہیں آیا تو انہوں نے انہوں نے نہ خیانت کی ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ بید وصیت تبدیل کی ہے اور نہ ہی اس میں سے کچھے جھیایا ہے، بیاس آت میں کی وصیت اور ترکہ ہے پھر انہوں نے ان دونوں کی گواہی کو جاری کر دیا۔

سا - حدیث عکرمہ: (\*) انہوں نے کہا: تمیم الداری اور عدی بن بداء دونھرانی شخص تھے جودور جاہلیت میں مکہ میں سان تجارت لاتے اور وہاں دیر تک قیام کرتے تھے۔ جب نبی کریم سی تھے جرت فرمائی تو دونوں نے مکہ کی بجائے مدینہ سامان تجارت لا ناشروع کردیا، (اس دور میں) بدیل بن ابوماریہ جوعمر و بن العاص کے غلام تھے، تجارت کے لیے مدینہ آئے، وہاں سے یہ سب ل کر تجارت کی غرض سے شام کی طرف نکلے۔ ابھی یہ راستے ہی میں تھے کہ بدیل بیمار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی وصیت کی ، جب وہ فوت کے ۔ انہوں نے اپنی کو وصیت کی ، جب وہ فوت

<sup>-</sup> درالت جهران

ا- سورة المائدة آيت ١٠٨-١٠١

<sup>--</sup> تعلیم سنی ابرداور ۱۳۰۷، البانی نے کہاا گرفتنی کامویؓ = ساع ثابت ہوجائے تواس روایت کی اسنادیج ہے۔

بو گئے تو ان دونوں نے ان کا سامان کھولا اوراس میں ہے کوئی چیز نکالی بھراسے ای طرح بند کر دیا جس طرح و و تھا۔ پھر و ہ دونوں اس کے دارتوں کے پاس مدیند منورہ پنتیج اور اس کا سامان انہیں دے دیا۔ جب اس کے دارتوں نے اس کا سامان کھولاتو انبیں اس میں ہے اس کی وصیت اور سامان مل گیالیکن انہوں نے ایک چیز کم یائی ۔ انہوں نے اس کم شدہ چیز کے یارے میں ان دونوں سے بوچھاتو انہوں نے کہا کہ بیسارے کا ساراسامان ہے جواس ہے ہمیں ملااوراس نے ہمیں ویا۔ انبوں نے ان دونوں ہے کہا: پھراس کے ہاتھ ہے کھی ہوئی استحریر کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: ہم نے اس میں ہے کوئی چیز نبیں چرائی تو و واس جھڑے کونی کر ممانی ہے کہا ہے گئے۔ چربی آیت کریمہ نازل ہوئی ﴿ اے ایمان والو! تمبارے درمیان گوابی کا طریقہ۔۔۔۔ ﷺ تورسول النہ علیہ نے حکم فر مایا کہ ان دونوں سے عصر کی نماز کے بعد قتم لو، کہ اس ذات كى قتم جس كے علاو دكوئى معبود نبيس ہم نے اس سے اس سامان كے علاو و كچھنبيس ليا اور ندى ہم نے كوئى چيز چرائى ہے۔جتنی دیراللہ نے حیاباد ہ تھبرے رہے (یعنی ان کا جھوٹ چھیارہا) پھران دونوں سے سونے سے منقش حیا ندی کا ایک برتن مل گیا تو اس (مرنے والے) کے وارثوں نے کہا: بیاس کے سامان میں سے ہے،انہوں نے کہا: ہم نے بیہ چرایانہیں بلدیہ ہم نے اس سے خریدا تھا۔ ہم تم کے وقت اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے تھے، ہمیں خود بھی جھوٹ بولنا نالبند ہے۔ وہ (وارث) یہ سئلہ رسول التعلیقی کی خدمت میں لے گئے تو دوسری آیت نازل ہوئی ﴿ پھرا گرمعلوم ہوجائے کہ وہ دونوں گواہ گناہ کے مرتکب ہوئے میں ۔۔۔۔ کھ پھر نبی کر پیم ایک نے میت کے دارتوں میں ہے دوآ دمیوں کو حکم دیا کہ و واس چیز کا حلف اٹھا کمیں جوان دونوں نے چرائی اور غائب کی ہےادرجس کےوہ دونوں مرتکب ہوئے ہیں۔ پھر (بعد میں )تمیم الدارى مسلمان ہو گئے اور نبي كريم الله كى بيعت كى \_وہ كہا كرتے تھے:اللہ اوراس كے رسول ماللہ نے خرمايا، ميں نے برتناليا تحابه

میں۔ حدیث قادہ بن العمان (۱) انہوں نے کہا: ہمارے خاندان میں ایک گھرانا تھا جو بنوابیر ق کہلاتے ہے ان میں بشر، بشیر اور مبشر تھے، بشیر منافق تھا جوشعروں میں صحابہ کرام کی ججو (برائی بیان) کرتا تھا۔ پھروہ اس شعر کو بوں کے کس شاعر کے ساتھ غلامنسوب کر کے کہتا: فلال شخص نے ایسے ایسے کہا ہے۔ صحابہ کرام جب اس شعر کو سنتے تو کہتے اللہ ک قتم! یہ شعراس فبیث کے علاوہ کسی اور نے نہیں کہے، وہ یہ کہتے یا میرے چیا کے قول کے مطابق کہتے کہ یہ شعرابی ابیر ق استی سی شرنہ نی ساتھ کے ملاوہ کسی اور نے نہیں کہا ، وہ یہ کہتے بیار میں کا اور کے سیاس کا اور کا ایسے کی مطابق کستے کہ یہ شعرابی ابیر ق

نے کیے ہیں۔راوی نے کہا: و واوگ اسلام میں بھی اور جالمیت میں بھی محتاج اور فاقد والے تصاور مدینہ میں لوگوں کا کھانا کجھوراور جوبی تھا۔اوراس آ دمی ( یعنی میرے چھاکو ) کو جب پچھیسر ہوتا اور ملک شام ہے کوئی بنجارہ میدہ لے کر آجا تا تو و واس نے خاص اینے لیے خرید لیتا جبکہ دوسرے خاندان والوں کا کھانا تھجوراور جو بی رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک بنجار وشام ے آیا تو میرے چیار فاعد بن زید نے اس سے کچھ میدہ خرید لیا اورا ہے ایک جھرو کے میں رکھ دیا۔ اس جھرو کے میں للوار اورز رو کی صورت میں اسلح بھی رکھا ہوا تھا۔ پھراس پرگھر کے نیچے سے زیادتی کی گئی اور جھرو کے میں نقب لگا کر کھانا اور اور اسلحہ جرالیا گیا، دوسری سیج کے وقت میرے پاس میرے چیارفاعه آئے اور کہا:اے بھینج ! گزشتہ رات ہم یرزیادتی ہوگئ ب، بمار حجمرو کے میں نقب لگا کر ہمارا کھانا اور اسلحہ چرالیا گیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے اہل محلّمہ ہے اس بارے میں دریا فت کیا تو ہمیں کسی نے بتایا کہ اس رات ہم نے بنی امیر ق کو آ گ جانا تے ہوئے و یکھا ہے۔ ہمارا یجی خیال ہے کہ و وتمبارے بی کمانے پر ہوگ ( یعنی جو چوری ہوگیا ہے ) بنوابیرق کہتے تھے، ہم نے اہل محلّہ سے یو چھاتو (یہ تیجہ نکالا کہ ) بمارے خیال میں تمہارا چورلہیدین مبل ہےاوروہ ایک نیک مسلمان آ دمی تھا۔ جب لبید نے یہ بات می توانی آلموارسونت کی اور کبا: کیا میں نے چوری کی ہے؟ اللہ کی قتم ! میں تم پر می آلوار چلاؤں گایاتم اس چوری کو ظاہر کر دو گے ۔انہوں نے کہا: اے آ دی اس تلوار کوہم ہے دور کرلو، تو چوز نہیں ہے۔ پھراس چوری کے متعلق اہل محلہ ہے دوبارہ پوچھے کچھی کی تو ہمیں یقین ہو اً یو کہ بنی ابیر ق بی چور بیں۔میرے چھانے مجھ ہے کہا: اے بھتیج! اگر تو رسول النہ النہ اللہ کے یاس جاتا اور اس بات کا تذكره كرتا (توكيابي احيها بوتا)\_

قادہ کتے ہیں میں رسول الشفائی کے پاس آیا اور عرض کی : ہمارے خاندان میں ہے ایک گھرانا بہت ظالم ہے، وہ ایر ہے بیا میار نے اور اس کے جم والے ہے ہیں کہ میر سے بیار اس کے ایر اس کے جم والے ہے ہیں کہ بیار سے بتھیار ہمیں واپس کردیں جبکہ کھانے کی ہمیں اتی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم میل نے فرمایا: میں اس بارے میں فیصلہ کرتا ہوں۔ بنوابیر تن عروہ تھا، کے پاس آسے اور اس میں فیصلہ کرتا ہوں۔ بنوابیر تن عروہ تھا، کے پاس آسے اور اس بارے میں محلّہ والوں میں سے کچھلوگ استھے ہوئے اور انہوں نے کہا: اے اللہ

ے رسول میں بیٹ اقاد ہ بن نعمان اور اس کے جیانے ایک سلمان اور نیک خاندان پر جان بو جھ کر بغیر کسی ثبوت اور دلیل ک چوری کا الزام لگایا ہے۔ تمادؤ نے کہا: میں رسول الشفائق کے یاس آیا اور آ پیکنٹے سے بات کی قرآ پیسٹ نے فرما، وَ نے ایک نیک اور مسلمان خاندان پر بغیر کسی شہوت اور دلیل کے جان بوجھ کر چوری کا النام لگایا ہے: قرار و وباں ہے واپس پلنا، میں سوچ رہاتھا کہ اچھا ہوتا اگر مال ضائع ہوجا تا اور میں اس بارے میں رسول استانیہ ہے ۔ ت ۔ كرتا ميرا چيامير عياس آيا - اوركها: الصحيتيج اتون كياكيا كيام من الت بتاياك رسول المنطقة ف مجدال والما تھا۔ تو وو کہنے لگے:اللہ مددگارے۔ پھر زیاد وعرصہ نہ کزراتھا کہ قرآن کی بیآیات نازل ہونیں۔ ۵'ہم نے تیو کیا افیہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تا کہ تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصد سے اور تو جوروں ی طرنے ہے جھڑنے والانہ ہو کھ (') (چوروں سے مراد ) بنی امیرق میں۔اور جوق نے کہا ہے اس بارے میں اللہ سے بخش طلب كر\_ جب قرآن كى يه آيات نازل بوكي تورسول التعليقة كي ياس المحدلايا كيا، آب بنيفة في التدرفاحك طرف اوٹا دیا، قادہ کہتے ہیں جب میں اپنے جیا کے پاس اسلحہ لایادہ بوڑھے ہو کیکے تھے اور جامبیت کے زمانے سے ان کی بینائی مزور ہو پکی تھی،میرا خیال تھا کہان کے اسلام میں پچھٹلل ہے۔ جب میں اسلحیان کے یوس لایو توانیوں نے کہا، ا \_ تحقیج! بیاللّه کی راد میں صدقد ہے تو میں نے جان لیا کہ اس کا اسلام سیح ہے۔ جب قرآن کی بیآ یات اترین تو بشیر مشرکوں سے مل گیااور سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے یاس قیام پذیر ہواتو اللہ نے بیآیت مازل فرمائی 💣 جومدایت کے ظاہر ہونے کے بعدر سول النہ ﷺ کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ ہے الگ ہوکر چلے تو ہم اے اس طرف پھیرویں گے جس طرف و د پھر تاہے ، پھر ہم اے جہنم میں داخل کریں گے اورو دیرانحکا ناہے ﴾ (۲)

<sup>-</sup> مورة النساء آيت مبر١٠٥

ا- سورة النساء آيت أمبر ١١٥-١١٦

# ۴-( ۳۱۳ ) مشتبه امور کے بارے میں رسول التعابیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

ت کافری وصیت کو پورا کرنا ناجائز ہے۔

٢٠ زنائ نبي موتا

🛠 بچہستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پھر ہیں۔

🛱 مشتبامور میں پڑنے سے بچنا چاہے۔

🕏 شکوک د شبہات کے ذرا کع ختم کرنے کے متعلق کہنے دالوں کی دلیل۔

دلائل:

صدیت عائش (۱) جونی کریم الیسے کی بیوی ہیں۔ انہوں نے کہا: عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص کو یہ وصیت کی کہ زمعہ کی لونڈی کا بیٹا میر بے نطقہ سے ہے، اس لیے تم اے لینا۔ راویہ کہتی ہیں '' فتح کہ کے سال سعد نے اسے بکڑ لیا اور کہا یہ میرا بھیجا ہے، اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی [میرے بھائی عتبہ نے کہ جب میں مکہ جاؤں تو زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کودیکھوں اور اسے لیوں کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے آ' عبد بن زمعہ کھڑے بور کے اور سیمر سے باپ کے بہتر پر پیدا ہوا ہے، وہ دونوں اس سند جاؤں تو زمعہ کی الین ہے کیونکہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور سیمر سے باپ کے بہتر پر پیدا ہوا ہے، وہ دونوں اس بھٹن نے کہاں لے گئے، سعد کہنے گئے: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ بھٹنیا ہے کیونکہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بارے میں مجھے وصیت کی تھی عبد بن زمعہ کہنے گئے: یہ میرا بھائی ہے کیونکہ یہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہوا ہے۔ [رسول اللہ بھٹنی نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ یہ تیرا بی ہے۔ بھر رسول اللہ بھٹنی نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ یہ تیرا بی ہے۔ بھر رسول اللہ بھٹنی نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ یہ تیرا بی ہے۔ بھر رسول اللہ بھٹنی نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ یہ تیرا بی ہے۔ بھر رسول اللہ بھٹنی نے فرمایا: اے عبد بن زمعہ یہ تیرا بی ہے۔ بھر رسول اللہ بھٹنی نے فرمایا: بیار میں بہتر اس کے بیتر میں کہ کہتی ہیں: بھر میں نے مرنے تک اس تھاں کی شکل ملتی دیکھی تو سودۃ بنت راہ میں دیکھا۔

<sup>-</sup> منت نايد بخاري ١١٨٦ اورسلم ٢٥٩٨ اورموطاامام مالك ٢٣٩/٢

<sup>-</sup> مستحيم شنن الي داؤد ١٩٨٩

۳− ناري ۱۵ ـ۳

# چوتھاباب وصیت کی مقدار کے بارے میں اس میں (۴) نیلے ہیں۔

## ا-( ۳۱۴) رسول التعلیق کاوصیت کے بارے میں فیصلہ

# اور بیصرف ایک تہائی تک محدود ہے

#### احكامات:

💝 مرین کی عیادت کرنامتحب ہے اور میام لوگول کی طرت حاکم وقت کے لیے بھی متحب ہے۔

ن 🕆 مریض اینے محسوسات مداوا، نیک دعا، وصیت یا دریافت حال کانسیح غرض کی بنایہ بیان َ مرسکتا ہے۔

از ورہ اوروصیت میں انصاف کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، آگر وارث مالدار ہوں تو پر ہیز گاری کی نیت سے ایک تبائی تک وصیت کرنا چائز ہے، آگر وارث مفلس ہوں تو ایک تبائی ہے کم وحیت کرنا بہتر ہے۔

🛠 جس کے دارث ہوں اس کی ایک تبائی ہے زائد وصیت نافذ نہیں ہوگی۔

🗠 وصیت میں رغبت دلانے کی وجه صله رحمی قریبی رشته داروں پراحسان اور وارتوں پر شفقت کرنا ہے۔

🖈 انتال کا درومدار نیتوں پر ہےاور نیت کے مطابق عمل کا اُواب دیاجائے گا۔

😁 الله کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اگراہل وعیال پرخرچ کیاجائے تو یہ کارٹو اب ہے۔ اگراللہ کی

رضامندی کے حصول کے لیے کوئی بھی جائز کا م کیاجائے تو بیفر ماں برداری اور کا ریواب ہے۔

دلائل:

٣١١ مسلم ٣١٨٥، عامر بن سعيد في اليناب عدوايت

ى مىلىنى ئىلام سىلىنى ئىلىلىنى تىلىنى 
رونا شروع كرويا]() [رسول التعليق نے يو حجا: تجھے كيوں رونا آربات، انبوں نے جواب ديا. مجھے ذر ہے كـ سعدٌ بن نوا کے طرح میں بھی اس زمین میں فوت نہ ہو جاؤں جہاں ہے میں ججرت کر چکا ہوں ] <sup>(۱)</sup> آپ نظیفتے نے ارشاد فرمایا ۔ [ اَئرالتدنے چیا تو الیانہیں ہوگا [ " ) اللہ عفراء کے بیٹے پر رحم فرمائے ۔ [ اےاللہ! معد کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ! معد کو شفا وطافر ما، آپ سین فی تمین مرتبه فرمایا] (۲) میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول علیہ اور جھے جیسا درد ہے آ ہے جائے وکورے ہیں اور میں بالدار ہوں۔ ایک بنی کے سوامیر اکوئی وارث نہیں ](د) کیا میں اپنا تمام بال[ اللہ کے رات میں ا(1) خرچ کرنے کی وصت کردوں؟ آپ آف نے جواب دیا منیں![ایک روایت میں ہے، کیامیں اپنے مال میں ہے دو تبائی صدقہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں! ] ( <sup>( )</sup> میں نے کہا: آ دھا آپﷺ نے فرمایا نہیں! میں نے کہا ایک تبائی ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک تبائی خرچ کر حالا تکدید بھی زیادہ ہے، اگر تو اپنے وارثوں کو مال دار حجوز جائے قربیاس سے بہتر ہے کہ تو انہیں متاج چیوز جائے اوروہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔[اپنے خاندان پر خربی کر جی سدقہ ہے ا<sup>(۱)</sup> جب بھی کوئی چیز [اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے ]<sup>(۱)</sup> خربی کرے گا،وہ صدقہ ہے [ تجیاس کا ثواب معے گا] ('') یبال تک که وولقه بھی جوتوانی بیوی کے مندمیں ڈالتا ہے (صدقہ ہے) [میس نے مرض يَ الساللة كرسول المنطقة اليامين النه ساتقيون من يحصينين روجاؤن ؟ آب الله في ما ياتو مرَّز يحي ندرج كا تو الله کی خوشنودی کے لیے جو بھی عمل کرے گا تو اس سے تیرا رہیہ بلند ہو جائے گا ] (۱۱) میں نے کہا: اے اللہ کے رمول منالله اميرے ليے دعا كيج كالله مجھ ميرى ايزيوں يروالي خالات آ ينظيني فرمان الله تايدالله تيراورجه بلندَ مرد ہےاور تجھے ہے بعض لوگوں کو فائد داور بعض لوگوں کو نقصان مینچے گا۔[اےاللہ!میرے صحابہ کی ہجرت پوری فرمااور انبیں ان کی ایڈیوں ریمت پھیر لیکن چیار وسعد بن خولہ برقسمت ہے، رسول التعلیقی نے ان کے لیے دکھ کا اظہار فرمایا

الصري- مسلم الاامل ميدن عبدالجمن ومعدن اولاه من تقين ومول تروايت

ارد- التين فرزاران ١٠٠٠-

۱۰٬۹٬۷۰۰-مسلم ۱۷٬۳۱۷ مام بن معیدگی این باپ ستار وایت

الماء المنافق المامية

کیونکہ د دیکہ میں فوت ہو گئے تھے ] (اس کے بعد ایک تہائی مال کا صدقہ کر دینا جائز ہو گیا ] (') ۔ ( سعد ) کی اس وقت سرف ایک بی بیٹی تھی۔

# ۲-(۳۱۵) وصیت اور آزادی میں رسول التولیقی کا قرعہ کے ذریعے فیصلہ

#### احكامات:

🖈 تمام مال کی وصیت کرنانا جائز ہے۔

🖈 وصيت ايك تباكى بى مين نافذ ہوگى اگر چيتمام مال كى وصيت كى جائے۔

ا- مسلم ۱۸۵ عامر بن سعید کی این باب سروایت

<sup>-</sup> مسلم ١٩١٨، مصعب بن سعد كي اين باب عدروايت

<sup>-</sup>r مسلم ١٩٩٤، اورضيح منن أما كى ١٣١٥ ورضيح منن ابن ماجيد ٢١٩٥

٨٠٥، ١٠٥٠- مصنف عبدالرزاق ١٦٣٣٢، عبدالله بن عمر كي روايت =

<sup>-</sup> سیخ من سانی ۱۳۸۱، پیردایت سیخ این قریر می مجی ہے ۲۵۰۰

<sup>3.4</sup> 

اگر غلاموں کےعلاوہ مالک کااورکوئی مال نہ ہواوراس نے ان تمام کوآ زاد کرنے کی وصیت کردی ہوتو ان کے درمیان قرعہ ڈال کر فیصلہ کرنا جائز ہے۔

> ۲۶ اسلام کے حکم کی مخالفت کرنے والے کے لیے بخت وعید۔ س

ولاكل:

ا حدیث ابن عمر فران انبول نے کہا: رسول الشعظی نے فرمایا: جس نے کسی غلام میں اپنا حصر آزاد کر دیا [اس کے ذرمایی خلام کی تمام آزاد کی ہے آتو انصاف ہے ذرماس غلام کی تمام آزاد کی ہے آت اگر ای آس کے پاس اتنامال بوجو غلام کی قیت کو پہنچ جائے تو انصاف ہے اس غلام کی تمام آزاد کی جائے گی اس میں [کمی زیاد تی نہیں کی جائے گی] (می اس کے شرکا اکوان کے جصود نے جائیں گیام اس کے شرکا اکوان کے حصود نے جائیں گیام اس کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر ایسانہ ہو سکے تو غلام اس کے جھے کا آزاد ہوجائے گا۔ ایکی دوہ غلام سے اس حصے کی آزاد کی کے لیکوشش کرے گا جوابھی تک آزاد نہیں ہوا۔ اس پر مشقت بھی نہیں ڈالی جائے گیا۔

الم حدیث عمران بن صین فقام آزاد کر الصار کے آئیک آدمی نے اپنی موت کے وقت اپنے چھے غلام آزاد کر دیے ،اس کے پاس ان کے علاوہ کوئی مال نہ تعا۔ [یہ بات نبی کریم میں فقیہ کو پنجی آ ( ) تو آپ میں فیار کی غلام ان ان غلاموں ) کو برقرار بلا یا اور انہیں تین حصوں میں تقیم کر دیا۔ پھر ان میں قرعہ ڈال کر ان میں ہے دو کو آزاد کر کے باقی چار کی غلامی کو برقرار رکھا۔ آپ میں فیار کی غلامی کو برقرار رکھا۔ آپ میں فیار کی غلامی کو برقرار کے ان ان میں تر دو تو سوجود برخان میں اے دفن کرتے وقت سوجود برخان میں ہرگز وفن نہ کیا جاتا آ ( )

<sup>-</sup> مسلم ١٣٤٣ -

<sup>-</sup>mir

٣-٥ مسلم ٢٠٠٥

۵- ملم ۲۵۳

٦- مسلم ١١٣١١

<sup>-</sup> مسلم الأسام

۸- مستور من الى داوزو ٣٣٣٩

<sup>: &</sup>lt;del>- على من الى داو د 20 ma</del>

# m-(۳۱۲) جس نے اپنے مال میں سے نامعلوم جھے کی وصیت کر دی اس کی وصیت کے

# بارے میں رسول التعلیم کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 اینے مال میں سے نامعلوم ھے کی وصیت کرنا جائز ہے۔

المعلوم حصے کی وصیت چھٹا حصہ مقرر کی جائے گا۔

الم وصيت مين چھنا حصرسب سے زيادہ افضل ہے۔

ولائل:

ا ۔ حدیث عبداللہ بن معودؓ: (۱) ایک آ دمی نے کسی کے لیے اپنے مال میں سے ایک نامعلوم جھے کی وصیت کی تو نبی کریم اللہ نے ناس کے لیے چھنا حصہ تقرر فرما دیا۔

۲ - حدیث عبداللہ بن مسعود ؓ: (۱) رسول الله علیہ کے زمانہ میں ایک آ دی نے اپنے مال میں ہے دوسرے کے لیے ایک نامعلوم حصہ مقرر کر دیا۔ وہ آ دمی فوت ہو گیا، لیکن دوسرااس جھے کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کتا ہے؟ یہ فیصلہ رسول اللہ علیہ ہے پاس لے جایا گیا تو آپ علیہ نے فوت ہوجانے والے کے مال میں سے اس کے لیے چھٹا حصہ مقرر فرما دیا۔

۳-(۳۱۷) جس لونڈی سے مالک کا بچہ بیدا ہوا ہے آزاد کرنے کے بارے میں اور عزل (۳۱۷) جسلامی کے بعدر میں اخراج نہ کرنا) کے بارے میں رسول التّعالیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 عزل جائز ہے۔

🖈 بچوالى لوندى كو بيخانا جائز ہے۔

ا- مجمع الزوائد ١١٦/٢١٩

ا- مجمع الزوايد ١١٦/٣، طبراني اوسط من كباكهاس من ايك راوي محمد بن عبدالعدالعرزي ضعيف --

# جس تبائی مال کی وصیت کی جار ہی ہواس میں بچوں والی لونڈی کوشامل کرنا ناجائز ہے۔

. ﴾ الله نے آدی کے لیے جواولا دلکھ دی ہے و وعز ل یااس جیسے دوسر سے طریقے استعال کرنے سے رو کی نہیں جا عتی۔ د لاکل:

ا۔ حدیث ابوسعید الخدری (۱) ایک دفعہ وہ رسول التعاقیقہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول میں بیٹے ابهماڑائی میں قیدی عورتوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کا بیخیا منظور ہوتا ہے تو آپ اللہ عزل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ اللہ نے فرمایا کہتم ایسا کرتے ہو؟ اگر ایسا نہ کروتب بھی کوئی قباحت نہیں کیونکہ جس جان کا میں کیا ہو اس کے دخرور پیدا ہوگا۔

اس کوآزاد کروایا ہے۔

سار حدیث سعید بن المسیب : (۳) انہوں نے کہا: رسول الشفائی نے بچوں والی لونڈیوں کو آزاد کرنے کا تھم دیا، انہیں (وصیت والی )ایک تبائی میں نہیں ڈالا جائے گااور نہ بی انہیں قرض کے معاطم میں بیجا جائے گا۔

ا- مستحمح بخاری ۲۳۲۹

<sup>-</sup> النمائي كران يعتى ١٠/٢٩ ما يعتى كتب من العرس كا حديث من الك عجب علت عدال في الناصي من -

er منز كري المعلى ١٥/٣٣٠

ا - منتيج منهن ابوداؤ د ١٩٠٥ -

نه ۱۶ - مستحيم منس ابرداؤر ۱۹۰۶ م

یا نجواں باب متفرقات کے بارے میں اس میں(۷) نیطے ہیں۔

# ۱-(۳۱۸) غیرحاضر کے مال کو دقف کرنے اوراس کی تقسیم کے لیے وکیل بنانے کے بارے میں رسول الدُّعالِیْنَۃ کا فیصلہ

#### احكامات:

ج اجازت کے بغیر کی کامال لیٹانا جائز ہے۔

۲۶ شکارزخی کرنے والے یا تیر چھنکنے والے کی ملکیت ہے۔

🛠 تقیم کے لیے وکیل مقرر کرنا جائز ہے۔

دلاكل:

ا - جدیث بہری نالیہ روا اللہ واللہ اللہ واللہ و

۱- سنتي من ساني ۴۶۴۴

# r-(٣١٩) دغمن كوآ ك مين جلانے كى حرمت كے بارے مين رسول الله الله كا فيصله

#### احكامات:

🛠 كسى جانوركوآ گ مين جلانااورات آگ كاعذاب ديناحرام ب

🖈 پرندوں اور جانوروں کے بچوں کوان سے دور کرنا جائز نہیں ۔

🖈 انسانوں کی طرح تمام جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفقت ورحمت پیدا کی ہے۔

﴿ اسلام دین رحمت ہے اور رسول الله والله علیہ تمام بی نوع انسان ، جانوروں اور پرندوں کے لیے رحمت میں۔ ولائل:

ا حدیث ابوهریر قُنْ (۱) انہوں نے کہا کہ رسول النہ علیہ نے جمیں ایک اشکر میں بھیجا اور تھم دیا اگر تمہیں قریش کے فلاں فلاں دوآ دی مل جا تیں، آپ علیہ نے ان کا نام بھی لیا۔ [ایک دوسری روایت میں کہ صبار بن اسود نے رسول اللہ علیہ کی بٹی زین کو کسی چیز سے فقصان بہنچایا تھا جس سے ان کا حمل ساقط ہوگیا، رسول اللہ علیہ نے ایک چھوٹا دست بھیجا اور فرمایا ] (۱) ان دونوں کوآگ سے جلا دو۔ راوی نے کہا جب ہم نے نگلنے کا ارادہ کیا تو ہم الوواع کہنے کے لیے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ نے فرمایا: میں نے تمہیں تھم ویا تھا کہ فلاں قادی کوآگ سے جلا دو۔ [ بچھے اللہ سے حیا آتا ہے ] (۱) کیونکہ آگ سے صرف اللہ بی عذاب و سے بیں، اگرتم ان دونوں کو پکڑ لیمنا تو انہیں قتل کے دوروی نا (۱)۔

الم حديث عبدالرحن بن عبدالله (۵) وواين باپ بروايت كرت بين، انبول في كبراجم ايك سفر مين رسول الله على المرح كاليك جهوانا ساپرنده الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على

<sup>-</sup> ياري ۲۹۵۳ -

۳۶۴ منفور ۲۹۴۳

<sup>&</sup>quot; - اس مدیت کن شرح میں این تجرب کہاہے کہ وہ دستان دونوں آ دمیوں کو نہ پکڑے کا ابعد میں ان میں سے ایک آ دمی دبار نے اسلام تبول کر لیا اور د معال میائٹ و رفاد خت تک زند و رہا۔ وہ سرے کا تذکر ومیں نے محابیمی خیس پایا شاہد و واسلام تبول کرنے سے پہلے تی فوت ہو چکاہو و فتح ابری ۲ معرب

<sup>2-</sup> مستيح منمن ابوداو و ۲۳۲۹

رسول النَّمَانِيَّةَ آئَةَ وَآپِ عَلِيَّةَ نِهِ حِيما: اللَّهِ بِيرِ عَلَيْهِ اللَّهِ بِيرِ اللَّهِ عَلَيْهِ آئَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَي اللّهِ عَلَيْهِ وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٣-(٣٢٠) جس نے اپنے غلام کو تکلیف پہنچائی یا ہے تھیٹر ماراوہ اے آزاد کر دے

#### احكامات:

🖈 جس نے اپنے غلام کوخصی کیایا اسے تکایف پہنچائی ،وہ اسے آزاد کرے۔

🖈 جس نے ناحق اینے غلام کومارا، اس کا غارویہ ہے کہ وہ اسے آ زاد کرے۔

🖈 نلاموں ہےا چھاسلوک کرنااوران کی طاقت سے زیادہان پر بوجھے نیڈ الناواجب ہے۔

ک کی زیادتی کی وجہ ہے اگر کوئی شخص اپنے غلام کوآ زاد کردے تو وہ غلام القد اور اس کے رسول جی بیٹے کا غلام ہے۔ ہے، اس کی مدد کرنامسلمانوں پرواجب ہے۔

# دلائل:

ا حدیث سلمہ بن روح بن زنباع: (۱) وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں ، وہ نجی ایک کے پاس آئے ، انہوں نے اپنے ایک غلام کوخصی کر دیا تھا۔ نبی کر میم ایک نے اس تکلیف کی وجہ سے اس غلام کو آزاد کر دیا۔

الم حدیث زادان: (\*) این عمر ف این غلام کو بلایا تواس کی بیش پرایک نشان دیکھا، انہوں نے پو چھا: کیا میں نے تخصے تکایف بہنچائی ہے، اس نے کہا: نہیں! توانہوں نے کہا: تو آزاد ہے، پھرانہوں نے زمین سے کوئی چیزا نھائی اور کہا:

مجھے (اس کے آزاد کرنے ) کا اجراس چیز کے وزن کے برابر بھی نہیں ملے گا۔ کیونکہ میں نے رسول التسلیف کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اپنے غلام پراس جرم کی حدلگائی جواس نے نہیں کیایا سے تحییر ماراتو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وداسے آزاد کردے۔

ا- تستيح منن ابن ماجه ٢١٢٥٠

<sup>-</sup> معلم ۵۵۳۳

" حدیث ہلال بن بیاف: (۱) انہوں نے کہا: ایک آ دمی نے جلدی کی اور اپنی خاور کو تھٹر مار دیا۔ سوید بن مقرن نے اے کہا: کچھے دکھے! میں متم ن کا ساتواں بینا مترن نے اے کہا: کچھے مارنے، کے لیے اس کے مدوچرے کے علاوہ کو کی جگھے دکھے! میں متم ن کا ساتواں بینا تنی ( بیتی ہم سات بھائی تھے ) ہماری صرف ایک لونڈی تھی۔ سب سے چھوٹ بھائی نے اے تھپٹر مارا تو رسول اللہ علیہ نے ہمیں اے آزاد کرنے کا تھم دیا۔

سم صدیت عمروین شعب: (۲) وہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ایک آدی بی کریم آلی ہے کے پاس چیخا ہوا آ یا۔ رسول الشفی ہے نے اس سے نو چھا: بھے کیا ہوا کا اس نے کہا اس نے میرا مضو [ بہت براہوا] (۲) میر سے مالک نے مجھا پی لونڈی کا بوسہ لیعتے ہوئے دکھ لیا[ اس فیمرت آگئی] (۲) اس نے میرا مضو تاسل کا ب دیا، رسول الشفی ہے نے اس کو بلایا سروہ دنہ یا تو رسول الشفی ہے نے اس کو بلایا سروہ دنہ یا تو رسول الشفی ہے نے اس کو بلایا سروہ دنہ یا تو رسول الشفی ہے نے فرمایا: [ان پر ایسابو جھمت ڈالوجس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اور آئیس وہی کھلا وُجوم خود کھاتے ہو، آئیس وہی بہناؤجوم خود پہنچ ہو، جنہیں تم پالیند سی کھلا وُجوم خود کھاتے ہو، آئیس وہی بہناؤجوم خود پہنچ ہو، جنہیں تم پالیند سی کھلا وہ ہو تا ہو۔ اس نے باس کھلواور اللہ کی گلوق کو بہناؤجوم خود پہنچ ہو، جنہیں تم کا یا اس آگ سے جلایا گیا، وہ آزاد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول شیفتہ کا غلام بندا ہم میں اللہ میں ہوگئی گئی یا اسے آگ سے جلایا گیا، وہ آزاد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول شیفتہ کا غلام بندا ہوگئی گئی یا ہے آگ سے جلایا گیا، وہ آزاد ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول شیفتہ کی خلام بندا ہوگئی گئی یا اسے آگ سے جلایا گیا، وہ آزاد ہے اور وہ اللہ اللہ دوبارہ مجھے غلام بندا کے دوبارہ بھے غلام بندا کے دوبارہ بھی غلام بندا کے دوبارہ بھی خلام بندا کے دوبارہ بھی غلام بندا کے دوبارہ بھی غلام بندا کے دوبارہ بھی خلام بندا کے دوبارہ بھی غلام بندا کے دوبارہ بھی غلام بندا کے دوبارہ بھی خلام بندا کے دوبارہ بھی غلام بندا کے دوبارہ بھی خلام بندا کے دوبارہ بھی کو دوبارہ بھی کو دوبارہ بھی خلام بندا کے دوبارہ بھی خلام بندا کے دوبارہ بھی خلام بندا کے دوبارہ بھی کی مدا کو دوبارہ بھی کھی کو دوبارہ بھی کو دوبارہ بھی کو دوبارہ بھی کی دوبارہ کی دوبارہ بھی کھی کو دوبارہ بھی کی دوبارہ کی دوبارہ بھی کو دوبارہ بھی کو دوبارہ بھی کو دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ بھی کو دوبارہ بھی کو دوبارہ بھی کو دوبارہ کی دوبارہ کے دوبارہ کیا گئی کو دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کے دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ

١- مسلم ١٣٤٨

ا - ا صحیح سنمن این ملحه ۱۵۱۱ - ۳

۱۹۰۳ مستعیم شن اود او و ۱۹۷۸، امام ابود او دین کباک آزاد دو و ایکانا مردح بن دینار ادر مضوتناس کاشند و ایکانام زنبات تقد

<sup>2-</sup> سنن كرن يعتى ١/٨ ٣٦/

<sup>&#</sup>x27; - سندانمہ ۳۳۵/۳ اور ۱۸۳ یکٹی نے انجمع ۴۳۹/۳ میں کہا کہ اس روایت کوام راور طبر انی نے روایت کیا ہے اس کے راوی اُقتہ میں واس میں ایک راوی مجبوبی میں ارطاط ماس سے کیکن و واقعہ سے یہ

# ۲-(۳۲۱) کول کے بارے میں رسول التولیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ضرورت کے بغیر کنار کھنا مکروہ ہے۔

🖈 جس گھر میں کتایا تصویر ہو،اس میں فر شتے داخل نہیں ہوتے۔

ﷺ شروع اسلام میں تمام اقسام کے کتوں گوٹل کرنے کا تھم تھا، بعد میں جانوروں اور کھیتی کی گرانی کرنے والے کتوں اور شکاری کتوں کواس ہے شتنی کردیا گیا۔

😽 سدهائے ہوئے کتے سے شکار کرنا جائز ہےاوراس کا کیا ہواشکار حلال ہے۔

المنافزول من المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز ا

🖈 ساورنگ کا کاشیطان ہے،اسے قبل کرنا ضروری ہے۔

#### دلائل:

ا حدیث ابوهریر ﷺ نامبوں نے کہا: رسول التعلیق نے فرمایا: جس نے کتار کھا، ہرروز اس کے اعمال میں سے ایک قیراط کے برابرا جرکم کردیا جاتا ہے۔ مگر کھیتی اور جانوروں کی حفاظت کرنے والا کتا اور شکاری کتا اس سے متثنیٰ ہیں۔
۲۔ حدیث میمونیڈ (۲) ایک دفعہ [جریل علیہ السلام رسول الترعیق کے یاس تشریف لائے ] (۳) [اور

<sup>-</sup> ينځ بخاري rmrr -

<sup>-</sup> مختيم شن شاني ۱۳۹۸ - ۳۹۸

ا- شرحهان الآعر ١١/١٥٥

آ ب اجازت طلب کی ، آ ب الله ف انبین اجازت وے دی، لیکن انبوں نے داخل ہونے میں در کروی آ پین این میا در بکڑے باہر نکلے، اور فرمایا: ہم نے آپ کواجازت دے دی ہے ] (۱) جبرائیل نے جواب دیا: [اے اللہ کے رسول کیا ہے! وہ تو ٹھیک ہے] (۲) کیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کمآاورتصور ہو-[انہوں نے ر یکھا نو ان کے ایک گھر میں کتے کا بچے تھا] (۲) رسول اللہ علیقہ نے اس کے بعد کوں کو تل کرنے کا حکم دیا۔ حتی کہ آ ﷺ نے جیوٹے کوں کوبھی قتل کرنے کا تھم دیا۔ آ پینائیٹ نے ابورافع کوتھم دیا کہ مدینہ میں موجود ہر کتے کوتل کر و ۔ (ابورانغ کہتے ہیں میں نے ایبا ہی کیا) یہاں تک کہ مدینہ کے ایک کونے میں ایک عورت تھی جس کا ایک کما تھا جواس كرنے كا تھم ديا تو ميں نے اسے بھی قتل كرديا۔ پھر كچھ لوگ آپ آيات كے ياس آئے اور كہنے لگے: اے اللہ كے ر سول النافع اجس گروہ ( یعنی کوں ) کول کرنے کا آپ ایک نے تھے نے تھے دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے کیا جائز ہے توب آيت نازل بمولى \_يسئلونك ماذا احل لهم قبل احبل لكم البطيبات وما علمتم من الجوارح م كلبين (") (د) (آ پ الله ي دريافت رت بي كان كے ليكيا كچه طلال ب؟ آ پ الله كي كرا ماك چیزی تمبارے لیے حلال کی گئی ہیں اور جن شکار کرنے والے جانوروں کوتم نے سدھار کھاہے )

ا.۱- شرح معاني الآثار ١١/١٥

<sup>-</sup>ar شرح معاني الآ الارم/ aa/

٣- مورة المائدة مت نمريم

٦- مسلم ٣٩٩٣

<sup>-</sup> سلم ۱۹۹۳

١- مسلم ٣٩٩٦، جاير بن عبداللد كي روايت =

صورت حال ہے؟] (''[اگر کتے اللہ کی مخلوق میں ہے ایک مخلوق نہ ہوتی تو میں اس کے مستقل قبل کا حکم دے دیتا] ('') [آپ شیفت نے فرمایا: دونقطوں والے سیاہ کتے کوتل کر دو کیونکہ وہ شیطان ہے] ('') [پھر آپ شیفت نے شکار کرنے والے، بکریوں کی حفاظت کرنے والے کتے] ('') کے بارے میں رخصت دک] (د)

# ۵-(۳۲۲) کنووُں کے اردگر دا حاطہ کے بارے میں رسول التحقیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🕁 کھجور کے درخت کے اردگر د کا احاطہ اس کی شاخوں کے پہنچنے کی جگہ تک ہے۔

🖈 یانی والے کنویں اور مجلس والے کنویں کا احاطہ۔

🖈 جانوروں والے چشے کا احاطہ تین سو ہاتھ اور کھیتی والے چشے کا احاطہ چھے سو ہاتھ ہے۔

🖈 کھیتی کوسیراب کرنے اورا بلنے والے کویں کے احاطہ کا ثبوت۔

### ولاكل:

(اپھے۔ 10ر0.

اس درخت کا احاطه ہوگا۔

۲ حدیث ابوهریرة ":(-) وه نی کریم الله صدوایت کرتے ہیں، آپ الله نے فرمایا: پانی کے لیے مام چلنے والے کنویں کا والے اس کی تمام اطراف ہے ](^) پیچاس ہاتھ ہے اور بینھک کے لیے استعمال ہونے والے کنویں کا

س- مسلم ٣٩٩٦ جابر بن عبد الله كي روايت س

۵- مسلم ۳۹۹۸ مسلم میران داده

1- منتيج سنن ابن ماجه خا<sup>-1</sup>

ے۔ متدرک جاتم ۱۹۵/۳

- سنن كبرى ١٥٥/١ سعيد بن سيب كار ١٥٥٠

۳۰۱ مسلم ۳۹۹۷ عبدالله بن مففل کی روایت ہے ۳- صبح منس ایو داؤر ۲۵۷۱ عبدالله بن مففل کی روایت ہے

۸۱۵

ا حاط [تمام اطراف ] (() بچیس ہاتھ ہے۔ [جانوروں کے لیے استعال ہونے والے چشے کا احاط تین سوہاتھ اور کیتی ہاتھ ہے کہ استعال ہونے والے کئویں کا حصور ہاتھ ہے اور کئویں کا ستعال ہونے والے کئویں کا ماطراف سے احاط تین سوہاتھ ہے اور الجنے والے کئویں کا احاط ساتھ ہاتھ ہے اور اللہ میں سوہاتھ ہے اور اللہ والے کئویں کا احاط ساتھ ہاتھ ہے اور کئی سے سا سے حدیث عبداللہ بن مخفل (() نبی کریم ہوئے نے فرمایا جس نے کؤال کھودا، اس کے لیے مویشیوں کے بیٹھنے کے لیے ہائے ہائے ہیں ہاتھ ذین ہے۔

# ۲ - (۳۲۳) نمک اورزمین کی جا گیر کے بارے میں رسول التھائی کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 زمین،معدنی کا نیں اور پھلوں وغیرہ کی جا گیروینا جا کڑ ہے۔

🖈 حاً م کئ و جا گیردینے کے بعداس ہے و وجا گیرواپس طلب کرسکتا ہے۔

٢٤ جس کوجا گيرمطا کي جائے اس کا س جا گيرہ دستبر دار ہونا اس کی طرف ہے صدقہ شار ہوگا۔

😽 ملمان کے ق سے جاگیروینا جائز نہیں۔

## دلائل:

ا ۔ حدیث ابیض بن حمال: (۱) وہ رسول التّعَلَیْتُ کے پاس آئے اور ان ہے ما رب کے مقام پروا تع نمک کی ان حک بیان آئے اور ان ہے ما رب کے مقام پروا تع نمک کی ان کی جا گیری مطالبہ کیا، آپ مطالبہ کیا، آپ میں موجود ایک آدمی نے کہا: آپ میں ہو ایک بیا تھی ہے جانتے ہیں، آپ میں نے کیا چیز اے جا گیر میں دے دی ہے؟ آپ میں ہے نے تو ایسا پانی جا گیر میں دے دی ہے؛ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ میں ہوتا۔ آپ

۳۰- سفن کبری ۱۵۵/۱ سعید بن مینب کی روایت سے

<sup>--</sup> الطن ۱۳۰۰/۳ --

<sup>· -</sup> نسبارایه ۲۹۲/۸۰

د- مستحيم منزات ماجه ٢٠١٦ اورسلسله احاديث السجيد ٢٥١

ا النہ کے رسول ہونے ایک جا ہیں جا ہیں ہے اہلیت کے زمانہ میں نمک کی ایک کان پر گیا، ووکان ایسی زمین میں تھی جہال کوئی پائی و غیر و بھی نہیں تھا جو وہاں جا تا سے لے سکتا تھا، وو ایک جاری پائی کی طرح تھی (یعنی اسے جو چا بتا لے سکتا تھا) تو رسول النہ بھٹے نے انہیں بن جمال سے اس نمک کی جا گیرے وسٹیر رار ہونے کا مطالبہ کروہ یا اللہ بھٹے نے اس سے وو وابس نے کہا ہیں اس شرط پر آپ شیستے کو وابس کروں کا کہ آپ بھٹے اسے میں کا طرف سے صدقہ شار کر سے تو رسول النہ بھٹے نے فرمایا: چلوا پر تمہماری طرف سے صدقہ شار کے بیاری پائی کی طرح سے جو وہاں جانے وواسے اس کی اس جانے وواسے اس کا باتے ہے وہ وہاں سے نمک لے سکتا ہے۔ جب وہ اس نما ہم ہے جو وہاں جاتا ہے۔ جب وہ اس نما ہم ہم کہ ہم وہ کہا ہو گئی اس کا ن کی جگہ جرف کے مقام پر چھز میں اور مجوروں کا باغ جا گئی ہے کہا ہو کہ کہاں وہ کا گئی ہم اس کا ن کی جگہ جرف کے مقام پر چھز میں اور مجوروں کا باغ جا گئی ہے کہا ہو کہ کہاں وہ کے گئی ہم اس کا ن کی جگہ جرف کے مقام پر چھز میں اور مجوروں کا باغ جا گئی ہم اس کا ن کی جگہ جرف کے مقام پر چھز میں اور مجوروں کا باغ کے باؤں نہ بہتی سے بیان جگہ پر ہو) ایک روایت کے الفاظ بیں کے پیلو کے ورخت میں جراگا وہ نہیں ہی بیان جگہ پر ہو) ایک روایت کے الفاظ بیں کے پیلو کے ورخت میں جراگا وہ نہیں بن سکتی۔ ورخت میں جراگا وہ نہیں بن سکتی۔ ورخت میں جراگا وہ نہیں بن سکتی۔

۲۔ حدیث عوف المزنی: (۳) نبی کریم اللیشی نے بلال بن حارث مزنی کو قبیلے کی کا نمیں جو بلندز مین پراور بست زمین پراور بست زمین پرتوب ہوز مین زراعت زمین پرتھیں ہوڑ میں جوز مین زراعت کے بیان تھیں جوز مین زراعت کے قابل تھی ووانہیں دے دی لیکن آپ آگئے نے اے کسی مسلمان کاحق نبیں دیااور نبی کریم آئے تھے نے ان کے لیے بیلھا [ان کانوں سے اب زکو قریم علاوہ کی خیبیں لیا جائے گا] (۵)

سا ۔ حدیث وائل : (۱) نبی کریم اللہ نے نہیں ( یمن کے شبر ) حضرموت کے مقام پر کچھ زمین جا گیر کے طور پر دے دئ اوران کے ساتھ امیر معاویہ کو بھیجا تا کہ ووائیس بیز مین لے کردے دیں۔

ا- معیم سنن ابن بها ۲۰۰۹

و- تستج منس الي او ١ ١٩٣٨ م

المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم

# ۷-(۳۲۴) جس نے کہامیراباغ اللہ کے لیے صدقہ ہے اس کے بارے میں

# رسول التعليق كافيصله

#### احكامات:

ت اگرآ دی ابنامال اللہ کے رائے میں صدقہ کردی تو وہ مال اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔

😁 انضل ترین صدقه وه ہے جوآ دمی اپنے قریبی رشته داروں کودیتا ہے۔

🤝 قریبی رشته دارول کے ساتھ نیکی اوران پرصدقه کرنے کی فضیلت۔

🖈 صلهٔ رحی کی نضیلت۔

ایک تر بی رشته دارون پرصد قد کرنا،صدقه اورصلهٔ رحی کی ایک قتم ہے۔

### دلائل:

ا- بخاری ۱۳۶۱

r سورة آل تمران آيت نمبر ٩٢

ہا۔ میں نے سل ایسا ہی کر تا ہوں۔ پھر ابوطلح یہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور پھی تقسیم کردو، ابوطلح نے کہا:

بہت خوب میں ایسا بی کر تا ہوں۔ پھر ابوطلح یہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور پچپازاد بھا ئیوں میں تقسیم کردیا۔ [ان میں ابْنُ اور حسانَ بھی تھے۔ اس میں سے حسان نے اپنا حصہ معاویہ یہ کونے ویا توان سے کہا گیا کہ تو ابوطلح کا صدقہ کیا ہوا نے رہا ہے؟
تو انہوں نے جواب دیا کیا میں مجبوروں کا ایک صاع درہموں کے ایک صاع ] کے عوض نہیں بیچپا؟ راوی نے کہا: یہ باغ بی حدیلہ کے کل کی جگہ پر تھا جے معاویہ نے تھیر کیا تھا ] (ا)

۲ حدیث میموند بنت حارث (۱) انبوں نے ایک لونڈی آ زاد کردی اوراس بارے میں نبی کریم اللہ کے اجازت ندلی، جب ان کی باری کا دن آیا جس میں رسول اللہ اللہ کے باس آتے تھے تو انبوں نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ کے باس آتے تھے تو انبوں نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ اللہ کا تھے کہا تا ہے اللہ کے ایک تو نے ایسا کردیا ہے؟ رسول اللہ کا تھے نے بوچھا: کیا تو نے ایسا کردیا ہے تو انبوں نے جواب دیا: ہاں! آپ کا تھے نے فر مایا: اگر تو اے اپنے نصالیوں کودے دی تو اس سے تیراا جربہت بردھ جا تا۔

يخاري 24 ي

<sup>--</sup> يقاري ۲۵۹۳

# كتاب الفرائض

پہلاباب: وراثت سے منع کرنے والی چیز وں کے بارے میں دوسراباب: اصحاب الفروض [یعی حصد داروں] کے بارے میں تیسراباب: عصبات [یعی باری طرف سے دشتہ داروں] کے بارے میں چوتھا باب: ولاء سے وراثت ثابت ہونے کے بارے میں یا نجواں باب: متفرقات کے بارے میں یا نجواں باب: متفرقات کے بارے میں

#### Marfat.com

پہلا باب وراثت سے منع کرنے والی چیزوں کے بارے میں سیں(۱) نیطے ہیں۔

# ا – ( ٣٢۵ ) رسول التعليق كا فيصله كهمسلمان ، كافر كا اور كافر مسلمان كاوار شنهيس موكا \_

#### احكامات:

انتلاف کی وجہ سے وراثت قائم نہیں ہوتی۔

وراثت کی اساس، آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کی مدد پر قائم ہے، اس لیے کا فراور سلمان کے در میان اے ختم کردیا گیا ہے۔

ندا ب کا ختلاف، ولاء (۱) میں وارث بنے پراٹر انداز نہیں ہوگا۔ عیمائی غلام کامسلمان آقا، ولاء کی وجد ہے اس کا وارث ہوگا۔

#### دلائل:

ا - حدیث اسامہ بن زیر (۱) انہوں نے فتح کمہ کے دن رسول النّعظیفیۃ سے پوچھا: اے اللّہ کے رسول اللّه اللّه کے رسول اللّه اللّه کے رسول اللّه الله کے رسول اللّه الله کے رسول اللّه کے بعل کی گھر بی کہاں جھوڑ ا ہے؟
آ پی اللّه کے بعل اللّه الله کا بھر رسول اللّه الله کے فرمایا: مومن ، کا فرکا وارث نہیں ہوگا؛ اور نہ بی کا فرمومن (۱) کا وارث بوگا۔ الله جہال بم قیام کریں )۔ پھر رسول الله الله کے فرمایا: کل ، اگر اللّه نے چابا، تو ہمارا قیام خیف بی کنانہ میں ہوگا، جہال بوگوں نے کفری حمایت پر قسمیں اٹھا کیں تھیں ] (۱)

۲- حدیث عمر و بن شعیب: وہ اپنے باپ سے ، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں (۱) ، نبی کریم اللہ نے نے فر مایا: دومختلف مذا بب والے ، ایک دوسرے کے دارث نہیں ہوں گے۔ نبی کریم اللہ نے ایک دفعہ فیصلہ فر مایا: مسلمان اور عیسائی آپس میں دارث نہیں ہوں گے [سوائے اس صورت کے ، وہ اس کا غلام ہویا لونڈی] (۱)

ا- دوميراث جوآ زادكرده غام عياعقدموالاة كى وجدع حاصل بو۔

۳- بخارئ۳۲۸۳\_

<sup>--</sup> ایک روایت میں بمومن کی بجائے بسلم کالفظ آیا ہے، دیکھتے:متدرک ۱۳۵۵ اور شرح النة ١٥٢١/١٠

۳- بخاری ۳۲۸۵ ،ابوهریر "کی روایت ــــــ

۵- مصنف عبدالرزاق ۹۸۵۷ ..

 <sup>-1</sup> متدرك حاكم ۳۳۵/۳۸ . حاكم نه التيسيخ كبائ اور ذهبي نه إلى كي موافقت كي ہے۔

# ۲-(۳۲۱)رسول النّعظی کا فیصلہ کہ قاتل وراثت کے حصہ نے محروم ہوگا۔ بعض نے تاویل کی ہے۔ ہے کہ بیتل عمر کے بارے میں ہے۔

#### احكامات:

ج سونے کے چارسودینار، یا اس کے برابر چاندی کے دیت ہونے کا بیان۔

🖈 گائيوں والوں كى ديت، دوسوگائيں اور بكر يوں دالوں كى ديت دوسو بكرياں ہوگى۔

🖈 دیت مقتول کے دارتوں میں ، درانت کے طور پرتقسیم ہوگا۔

🖈 ناک، ہاتھ،انگلیوں اور د ماغ تک پہنچ جانے والے زخم اور پیٹ تک پہنچ جانے والے زخم کی دیت کا بیان ۔

🖈 قاتل کسی چیز کاوارث نبیس ہوگا۔

اورخ چ کرنے کی ترغیب اور سوال کرنے سے بیخے کابیان۔

🖈 کام کرنے اور ہاتھ ہے کمانے کی ترغیب، جاہے جیسا بھی کام ہو۔

### دلاكل:

ا - حدیث عبداللہ بن عمر وُن اُن وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ مشہروالوں کے لیے دیت چارسودیناریا اس کی قیمت کے براہر چاندی مقرر فرماتے تھے، جب اونٹوں کی قیمت کے براہر چاندی مقرر فرماتے تھے، جب اونٹوں کی قیمت بردھ جاتی تو بیر قم نازدہ کردیتے ۔ رسول اللہ علیہ کے زمانہ ہیں بر قم چارسو بردھ جاتی تو بیر قم کم کر دیتے ۔ رسول اللہ علیہ کے زمانہ ہیں برقم چارسو دینارے آٹھ سود بنارے درمیان رہی یا اس کے برابر چاندی یعنی آٹھ بزار درهم ۔ رسول اللہ علیہ نے گائیوں والوں کے لیے دوسوگائیں اور بحریوں والوں کے لیے دو بزار بحریاں، دیت مقرر فرمائی ۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیت، مقتول کے دارثوں کے درمیان، قرابت کے اعتبارے تقدیم ہوگی، جونی جائے گی، وہ عصبات (۱۳) کے لیے ہوگی ۔ اگر ناک کا ث دی جائے تو نصف دیت دی جائے تو اس کے بدلے میں رسول اللہ علیہ نے کا مل دیت کا فیصلہ فرمایا، اگر ایک بیتان کاٹ ویا جائے تو نصف دیت

تحليم مثن ابوداؤ د ۱۸ ماور ارواءالغليل ۲/ ۱۱۸ – ۱۱۸

۲- باپال مانب سرشتددار

بوکی یکی پیچاس اونٹ یاان کی قیمت کے برابرسونایا چاندی یاایک سوگا کی برار برار کریاں۔ اگر ہاتھ کا دیاجائے و اس کی نصف دیت ہے، پاؤس کی دیت ایک تبائی ہے۔

یکی نصف دیت ہے، پاؤس کی دیت بھی نصف ہے۔ ایساز خم ، جود ماغ تک پہنچ جانے ، اس کی دیت ایک تبائی ہے۔

یکی نینتیس اونٹ یاان کی قیمت کے برابرسونایا چاندی یا گائے یا بحریاں اور پیٹ تک پہنچ جانے والے زخم کی بھی یہی دیت بوگ ۔ انگیوں میں برانگل کی دیت ، دس اونٹ اور دانتوں میں ہرانگل کی دیت ، وی اونٹ اور دانتوں میں سے ہردانت کی دیت ، پانچ اونٹ بوگ ۔ رسول اللہ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا کے والے بال کے میں سے مردانت کی دیت ، پانچ اور والے بال کے میں ہوگی جو کے صرف دارتوں سے بیخ والے بال کے وارث ہوتے ہیں ۔ اگرائے تل کردیا جائے تو اس کی دیٹ اس کے وارثوں کے درمیان تقیم ہوگی اور و دا پنے قاتل آئی والی کے انتہائی کر یا جائے تو اس کے لیے (ورا شت میں ) کچھنیس ، اگراس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کے انتہائی کریں گے۔ رسول اللہ کے وارث میں گے وارث میں ہوگا۔

قر جن اوگ ، اس کے وارث ہوں گے اور قاتل کے لیے (ورا شت میں ) کچھنیس ، اگراس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کے انتہائی کو جن سے کریں ہوگا۔

۲ - حدیث عدی (۱) وہ دو عورتوں کے درمیان جارہے تھے، اچا تک انہوں نے ایک عورت کو پھر مارااورائے قل کردیا۔ پھروہ اس بارے میں پوچھے کے لیے، رسول النہ اللہ کے ۔ رسول النہ اللہ کا اس کی دیت اوا کرے گااوراس کا نمری نے اس کے درسول النہ اللہ کا اس کی دیت اوا کرے گااوراس کا نمری نے ان سے مقتولہ کے بارے میں پوچھاتو انہوں نے جواب دیا: وہ (عدی) اس کی دیت اوا کرے گااوراس کا ارش نہیں ہوگا۔ عدی کہتے میں، میں اس وقت رسول النہ اللہ کی طرف دیچے رما تھا، وہ سرخ رمگ کی کان کی یاناک کی ارش پرسوار تھے، انہوں نے فرمایا: اے لوگو! بے شک ہاتھ تین فتم کے ہوتے میں، اللہ کا ہاتھ، وہ بلند ہے؛ دینے والے کا اور کی دونوں ہاتھ ایک ہوتے میں، اللہ کا ہاتھ، وہ بلند ہے؛ دونوں ہاتھ میں اور فرمایا: اے اللہ! کیا میں نے پہنچادیا ہے؟

تر یوں نہ ہو ۔ پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا: اے اللہ! کیا میں نے پہنچادیا ہے؟

بنع الزوا مرام/اسم يتنقى كتية بين الرورية كما المستخدس المام المورية من كانام معلومتين عرب المستخدمة المستخدسة

# ۳- ( ۳۲۷ )رسول اللَّيَّةِ كَا فيصله كَنْ قَلْ خطا كَ صورت مين قاتل، ديت كے علاو و باتى مال ميں وارث بوگا۔

احكامات:

ج تادی کے معلق کی بنایر خاونداور بیوی ایک دوسرے کے دارث ہول گے۔

ال یویت کاوارث بنے سے صرف قتل عمد روکتا ہے ، جبکہ قبل خطاصرف دیت کاوارث بننے سے روکتا ہے ،

مال کاوارث ننے ہے نبیں رو کتا۔

#### دلائل:

صدیت عمرو بن شعیب : وو کہتے ہیں، میرے باپ نے مجھے، میرے داداعبداللہ بن عمرو کے ذریعے ہے بتایا: (۱)
کہ رسول التہ علیہ فتح کہ کے دن کھڑے ہوئے اور فرمایا: دو فداہب کے لوگ، ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو کتے۔

یوئ اپنے خاوند کی دیت میں سے اور خاوندا پنی بیوی کی دیت میں سے، اس وقت تک دارث ہوں گے، جب تک ان میں

ہوئ دوسرے کوعمد اُقل نہ کرے۔ اگر ان میں ہے کسی نے اپنے ساتھی کوعمد اُقل کر دیا تو دو اس کی دیت اور مال میں

ہوئ دوسرے کوعمد اُقل نہ کرے۔ اگر ان میں نے کسی نے اپنے ساتھی کوعمد اُقل کر دیا تو دو اس کی دیت اور مال میں

ہوئ دوسرے کوعمد اُقل نہ کرے۔ اگر ان میں نے ساتھی کو عمد اُقل کیا تو دو اس کے مال میں سے دارث ہوگا، دیت میں

ہوئیں۔

۲- ( ۳۲۸ ) حرامی بچے کی نسبت اور وراثت کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 زنا کی وجد ہے نبت اور وراثت کا حصر ثابت نبیس ہوگا۔

🖈 🛛 جابلیت میں زنا کی بناپرنب ثابت ہوجا تا تھا، کیکن اسلام نے اسے لغوقر ارویا ہے۔

🔫 بغیر شرعی نکات کے ، بیچ کے متعلق جموئی کرنے سے بیچ کی وراثت 🕯 بت نہیں ہوتی ۔

<sup>-</sup> منن َ مبري الله يعقى PPI 1

ہ ﴿ زنا کے دعویٰ کی بنام بنچے کی کسی سے نسبت کروینااورا سے اس کا وارث بنا دینا ، جا ہلیت میں عام تھا ،کین اسلام نے اس کا اٹکار کیا ہے۔

🖈 حرامی بچهایی والده کی طرف منسوب بوگا،خواه و و آزاد بویالونڈی \_

دلائل: اپن

ا - حدیث این عباسؓ: (۱) انہوں نے کہا: رسول التعلقہ نے فر مایا: اسلام میں زیا (۱) نہیں ہے۔جس نے جاہلیت میں زیا کیا ،تو بچورت کے رشتہ داروں کے ساتھ ملادیا جائے گا۔جس نے بغیر دلیل کے بچے کا دعویٰ کیا تو و داس کا وارث نہیں بخ گا اور نہ بی و د (بچہے )اس کا دارث بموگا۔

۲ - حدیث عروبی شعیب: وہ اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ' کہ رسول النہ بیٹ نے فیصلہ فر مایا کہ جس بچہ کا نسب، اس کے باپ کے مرنے کے بعد، اس سے ملایا جائے، مثلا[اس کے بعد] ' اس کے وارث دعویٰ کریں (کہ یہ بمارے مورث کا بچہ ہے) تو آپ سیالی نے اس میں فیصلہ کیا کہ اگروہ بچلونڈی کے بید ہے بو اورو دلونڈی اس دن اس کے باپ کی ملک ہوجس دن اس نے اس سے جماع کیا تھا تو ایسا بچہ اپنے باپ سے مل جائے گا کیکن اس کواس میراث میں سے حصر نہیں ملے گا جو جا بلیت میں اس کے باپ کے دوسر سے وارثوں نے تقسیم کر لی ہو۔ اگر ایسی میراث بوجوا بھی تقسیم نہ بوئی بوتو اس میں سے وہ بھی حصہ بائے گا، لیکن اس کے باپ نے -- جس سے وہ اب ملایا جا تا ہے۔۔ اگر بوجوا بھی تقسیم نہ بوئی بوتو اس میں سے وہ بھی حصہ بائے گا، لیکن اس کے باپ نے -- جس سے وہ اب ملایا جا تا ہے۔۔ اگر بوجوا بھی نہیں اس سے انکار کیا بور لیعنی یوں کہا کہ یہ بچر میرا نہیں) تو وہ بچر کا نب بھی اس مرد سے خابت نہیں بوگا اور وہ بچرا سے اس نے زنا کیا تھا تو اس بچرکا نب بھی اس مرد سے خابت نہیں بوگا اور وہ بچرا اس مرد کا در اس بھی نہیں ہے گا۔ اگر چہ [اس کے باپ] (د) نے خودائی زندگی میں یہ کہا بوکہ یہ بچرم را ہے بھر بھی وہ دولد الزنانی اس مرد کا دار شبھی نہیں ہے گا۔ اگر چہ [اس کے باپ] (د) نے خودائی زندگی میں یہ کہا بوکہ یہ بچرم را ہے بھر بھی وہ دولد الزنانی اس مرد کی اور وہ بچرا ہے کہ بھر کی وہ دولد الزنانی بوگا۔ وہ وہ کی وہ دولد الزنانی بوگا۔ وہ وہ کی کورت کی کی وہ دولد الزنانی بوگا۔ وہ وہ کی کورت کی کی دولیوں کے باس رہے گا آ

<sup>· -</sup> اممر ۱۲۲۲ ما ورضعیف سنن ابوداؤ د ۱۳۹۸ اورضعیف الجامع الصغیر ۱۳۱۰ \_

حدیث میں لفظ" میانیا ق" استعمال ہوا ہے جس ہے مراوالیا ز تا ہے جس کے لیے زائی اور زائید دونوں نے برضا ور غبت کوشش کی ہو ۔ زیانہ جا بلیت میں استقانو نی بیٹیت حاصل تھی گر کر امارہ نے اس خباشت کی نفی کر دی۔ (مترجم)

۳- تصمیم شنن ابوداؤر ۱۹۸۳

١٠٥٠ - سفن كبرى بيهتي ٦/٦٠ -

# ۵-(۳۲۹) رسول التوليقية كافيصله كهترامي يج كاوراثت مين حصه نبيس بوگا ـ

#### احكامات:

﴿ وراثت ،شرع تعلق كى بناير ثابت بهوتى ب، زنا كاتعلق غيرشرعى اور حرام تعلق ب

### دلائل:

حدیث مروبن شعیب: و داپن باپ سے روایت کرتے ہیں ، و دان کے دادا سے روایت کرتے ہیں (انمکہ رسول النفی میں میں میں النمی کی از او یا لوغذی سے زنا کیا پھر بچہ پیدا ہوا تو وہ ولدالزنا ہے ، ندم رداس بچہ کا وارث ہوگا اور نہ بچاس مرد کا وارث ہوگا۔

۲-(۳۳۰) بچے بستر والے کودینے اور جس کا نسب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس سے ملایا جائے اس کے بارے میں رسول السّعالیہ فیصلہ

#### احكامات:

🖈 زنا کی بنایرنسب اور درا ثت ثابت نبیس ہوگی۔

🚓 ولدالزنااین مال کی طرف منسوب ہوگا اور زانی کے لیے رجم کی سزاہے۔

🤝 مرنے والااینے وارثوں کے لیے (مال میں )وصیت نہیں کرسکتا۔

اپ کے علاوہ کی دوسرے کی طرف نبت حرام ہے۔

🛠 عورت کے لیے،خاوند کے گھر ہے اس کی اجازت کے بغیر مال خرچ کرنا ناجا رُزہے۔

🛠 ادھار لی ہوئی چیز کووایس کرنااور قرض ادا کرناواجب ہے۔

ا- تسیح سنن تریزی ۱۷ ایالیس کتتے میں: اس حدیث پر بعض الل علم کنز ویک اس طرح تمل ہوگا که ولد الزیّا اپنے ہپ کا وارث نہیں ہوگا۔

### دلائل:

ا- حدیث عمرو بن شعیب: و دا پنج باپ سے روایت کرتے ہیں، و دان کے دادا سے روایت کرتے ہیں (۱)
انہوں نے کہا: ایک آ دی کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول میں ایٹ افغال میرا بیٹا ہے کیونکہ میں نے اس کی ماں سے جا بلیت
کے زمانہ میں زنا کیا تھا تو رسول اللہ واللہ نے فر مایا: اسلام میں کوئی دعویٰ نہیں ہے کیونکہ جا بلیت کا معاملہ ختم ہو چکا ہے۔
(اب تو) بچے بستر والے کے لیے ہے اور زانی کے لیے پھر ہیں۔

۲- حدیث ابوابا مدالباطی نامی و کہتے ہیں: میں نے رسول الدیکی کے خطبہ ججۃ الوداع میں یفر باتے ہوئے سنا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہرایک کا حصہ مقرر فرما دیا ہے۔ اس لیے اب وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے اور بچ ساحب فراش کی طرف منسوب ہوگا اور زانی پھروں کا مستحق ہے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے سواکسی اور کی طرف منسوب کیا اس پر اللہ کی بے در پے لعنت کے سواکسی اور کی طرف منسوب کیا اس پر اللہ کی بے در پے لعنت سے دن تک ، کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر پھر تی مت کرے۔ عرض کیا گیا:

یر سول اللہ علی ہے ۔ اور فرض ادا کرنا ہے اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضانت دی ہے۔

یر نی ہے اور قرض ادا کرنا ہے اور ضامن اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے ضانت دی ہے۔

۱- مسيح سنن ابوداؤ د ۱۹۹۰

ا- صحیح سنن رّندی ۱۷۴۱\_

دوسراباب اصحاب الفروض (لیمنی حصه دارول) کے بارے میں اسیں (۹) نیلے ہیں۔

# ا۔۔(۳۳۱) ماں اور چیا کی موجودگی میں دوبیٹیوں کو دوتہائی حصہ دینے کے بارے میں

# رسول التوليطية كا فيصله

#### احكامات:

🖈 آیت ﴿ يوصيكم الله في او لادكم ﴾ كاثان زول\_

😁 بعض حالات میں لڑ کے کی وراثت دولڑ کیوں کے حصے کے برابر ہوگی۔

المعتب كے طور پر بھائى ند ہونے كى صورت ميں دوبيٹيوں كا حصد دوتهائى بوگا۔

💎 اولاد ہونے کی صورت میں میت کی بیوی کو آشھوال حصہ ملے گا۔

### دلائل:

حدیث جابر بن عبداللہ : (۱) انہوں نے کہا: ایک عورت رسول اللہ علیہ کے پاس اپنی دو بیٹیوں کولائی اور عرض کی استہ کے رسول میں باس نے سعد بن رہیج کہا (راوی کوشک ہے) جوآپ میں باس نے سعد بن رہیج کہا (راوی کوشک ہے) جوآپ میں باس نے سعد بن رہیج کہا (راوی کوشک ہے) جوآپ میں بیٹنیٹ کے ساتھ احد کے دن شہید ہوگیا تھا۔ اب ان لڑکیوں کے بچانے ، ان کی ممل ورا شت اور مال پر بقضہ کرلیا ہے اور ان کے لیے جوز اور ان اللہ کے رسول میں تھا۔ آپ میں اللہ فیصلہ ہے؟ اللہ کی سم اللہ کی تور اور اس کے باس مال نہ میوا تو ان کا نکل بھی تھی ہوگا۔ آپ میں تھا۔ اس بارے میں اللہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ کی تو بیت بازل بوئی: ﴿ بوصیکم الله فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ کی تو بیت بازل بوئی: ﴿ بوصیکم الله فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیصلہ فیص

ا م ورانستُو ١٠١٥٥/١٠م بالنزول للواحدي صني ١٣٩٠

ا - سورة النساءاً يت مواال

# ٢-(٣٣٢) حقیق بینی کی موجودگی میں بوتی کی دراشت کے بارے میں رسول سوالیہ کا فیصلہ

#### احكامات:

😽 اگر حقیقی بنی ایک بی بواوراس کے ساتھ عصبہ کے طور پرمیت کا بھائی نہ بوتو اس کا حصہ نہ نہ ہے۔

💤 حقیق بنی کی موجود گی میں، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا جس سے دو تبائی پورے ہو جا کمیں ئے۔

ہی یا یوتی کی موجود گی میں حقیق بہن عصبہ بالغیر (جو کسی دوسرے سے مل کر عصبہ کا درجہہ حاصل کرے) شار ہوگی
 اس لیے بیٹی اور یوتی کے حصہ ہے بیچنے والی رقم لے لے گی۔

### دلاكل:

<sup>-</sup> بناري ۳۹ ۲۵

۱- ایک روایت میں بنیان دونوں بال سے کہا تواہن مسعود کے پاس جار دیکھی ناری متابعت مریں کے لیسی مثن ترمذی ۲۰۰۶

# -- ( mrr ) خادنداور حقیقی بہن کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ۔

#### احكامات:

🛠 خاوندادر حققی بهن کا شار حصه دارون میں ہوگا۔

🛠 اگرمیت کی اولا دنه بوتو خاوند کونصف ملے گا۔

🖈 ندکورہ شروط کے مطابق حقیق بہن کا حصہ بھی نصف ہی ہوگا۔

### ولائل:

حدیث زید بن ثابت ً: (') ان سے خاونداور حقیقی بہن (کی میراث) کے بارے سوال کیا گیا تو انہوں نے خاوند کو نصف دیا اور حقیقی بہن کو بھی نصف ہی دیا۔اور کہا: میں رسول النہ علیہ کے پاس موجود تھا، آپ علیہ نے ای طرح فیصلہ فرمایا تھا۔

# ، م- ( ۳۳۴ ) داداوردادی کی وراثت کے بارے میں رسول التوافیق کا فیصلہ۔

#### احكامات:

🖈 تحقیقی داواکے لیے چھٹا حصہ۔

ہے حقیقی دادی اگرا کیلی ہوتو اس کے لیے چھٹا حصہ ہے اور اگر اس درجے کے اور ورٹا بھی ہوں تو سب چھٹے جھے میں میں شرک ہوں گے۔ میں شرک ہوں گے۔

ندکوره شروط کےمطابق حقیق بہن کا حصہ بھی نصف ہی ہوگا۔
 ولائل:

ا حدیث قبیصہ بن ذو یہ فیان البوں نے کہا: ابو بھڑ کے پاس ایک دادی میراث طلب کرنے کے لیے آئی۔ انہوں نے کہا: تیرے لیے اللّٰد کی کتاب میں کوئی حصہ مقرر نہیں ہے اور نبی کر یم اللّٰے کی سنت ہے بھی تیرے لیے کی حصے کا

ضعیف شن ابرداؤد ۱۷ اورضعیف سنن ترندی ا ۳۵، ترندی نے کہا کہ مید عدیث من سنجے ہے اور ضعیف سنن این ماجہ ۵۹۵ اور اروام الغلیل

١٦٨٠- اين جرن كباا س حديث كراويول كي ثقابت كي جدار كي سنع يكن يدم سل بي الخير ص ١٨٠/١-

مجھ علم نبیں ہے۔ تو واپس جا! میں لوگوں سے پو چھتا ہوں۔ انہوں نے اوگوں سے سوال کیا تو مغیرة بن شعبہ نے کہا میں تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو محرِیِّ بن مسلمہ کھڑے ہوئے انہوں نے بھی مغیرہ ڈبن شعبہ بی کی طرح جواب دیا تو حضرت الوكر ّنے اے چھنا حصہ دے دیا۔ پھرا یک دادی تمرّ بن خطاب کے پاس این میراث کا مطالبہ لے کرآئی تو انہوں نے کہا: تیرے لیے اللّٰہ کی کتاب میں کوئی حصہ نبیں ہے، جو پیلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ تیرے سواکسی ( دادی ) کے لیے تھا۔ میں حصوں میںاضا فدکرنے کامجازنبیں ہوں لیکن بیو ہی چھٹا حصہ ہےا گرتم دونوں اس میںاکٹھی ہوجاؤ تو تمہارے درمیان

تقتیم ہوگا اورتم دونوں میں سے جوا کیلی ہووہ چھٹا حصہ اس کا ہے۔

 ۲- حدیث منصور: (۱) و وابرا ہیم ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا: مجھے حدیث بیان کی گئی کہ رسول اللہ منان ہے نے تین دادیوں کو چھٹا حصہ دلوایا ، راوی کہتے ہیں : میں نے اہرا ہیم سے بو چھاوہ کون تھیں؟ انہوں نے کہا ؛اس کے بایک دودادیاں--اس کی دادی،اس کی ماں کی ماں اوراس کی نانی۔

۳ - حدیث عبادہ بن صامت ؓ: (۲) انہوں نے کہا: دو دادیوں کے لیےرسول النوایشی کا میراث میں سے چھٹے حصے کا فیصلہ ہے جوان کے درمیان برابرتقسیم کیاجائے گا۔

۷۷- حدیث حسن : (۳) عمر من یو چها: رسول النه علیه نیخ نے دادی کا جو حصه مقرر کیا ہے اس کے بارے میں کھے علم ہے؟معقل بن بیار نے کہا: مجھے،رسول التیافیظیہ نے دادی کو چھٹے جھے کا دارث بنایا ۔حضرت عمرؓ نے پھر پو چھا: کس کے ساتھ ؟ توانہوں نے جواب دیا:اس کا مجھے علم نہیں ہے،حضرت عمر ؓ نے کہا: پھرتم کیا جانتے ہو؟ کیا فائدہ؟

ا- مصنف عبدالرزاق و ١٩٠٤

e - متدرک عام ۱۳۸۸، عام کیتے ہیں۔ عدیث بخاری مسلم کی ٹر ط کے مطابق حجج نے لیکن انہوں نے اسے ڈرٹیس کیا، ذهبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

س- صحیح من ابوداو و ۱۵۱۷ م

# ۵-(۳۳۵) جس کی بہنیں ہوں اولا دنہ ہواس کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

الله يهتيكم في الكلالة ، كا ثان زول . الكلالة ، كا ثان زول .

﴿ ﴿ كَالِدَ كُمُ عَنْ كَلُ وَصَاحَت ﴿ لِعِنْ كَالِدُو وَوَارَتْ ہِے جَسَ كَامِيت ہے بَعَا فَي يَمِين كارشته ہا، رميت َن اولا نہيں ہے ﴾

جئے تحقیق بہن آ مرا یک ہوتو نصف مال کی وارث ہو گی ٹیکن اس کے لیے شرط ہے کہ میت کے والدین اوراولا دند ہواور نہ بی اس بہن کے مماتھ عصبہ کے طور پر بھائی ہو۔

﴾ حقیقی ببنیں دویا دوسے زیادہ ہوں تو انہیں دو تہائی حصہ ملے گالیکن شرط میہ ہے کہ ان کے ساتھ عصبہ کے طور پر بھائی ، بیٹا، بیٹیاں اور پوتیاں موجود نہ ہوں۔

## دلائل:

حدیث جابر بن عبداللہ : (۱) وہ کہتے ہیں: ایک دفعہ میں بیار ہوگیا تو رسول اللہ علیہ اور ابو بکر پیدل چلتے ہوئے افجریا گھو زے کی سواری کے بغیر ا (۲) [بی مسلمہ کے محلے میں ا (۲) میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے کھے ویوں بختی پنٹی طاری تھی تو رسول اللہ علیہ نے وضوفر مایا اور اپنے وضو کا باقی پانی مجھ پر چھڑک دیا جس ہے مجھے کچھ افاقہ بوا، میس نے کہا: اے اللہ کے رسول علیہ اپنے اللہ اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ میں اپنی بہنوں کے لیے ایک تبائی کی وضیت نے کردوں؟ [میری میراث کس کے لیے ہوگی کیونکہ میراوارث تو کلالہ ہے ا (۳) [میری اپنی بہنوں کے لیے ایک تبائی کی وضیت نے کردوں، آپ ایک نے اور مجھے چھوڑ دیا اور زیادہ کر، میں نے کہا نصف، آپ ایک نے فر مایا: اور زیادہ کر، پھر آپ کی ویک جواب دیا اور زیادہ کر، میں نے کہا نصف، آپ آپ ایک کے اور مجھے چھوڑ دیا ا<sup>(د)</sup> [جابر بن عبداللہ کی نو بہنیں تھیں ا<sup>(د)</sup> (وہ کہتے ہیں) آپ میالیت نے مجھے کوئی جواب نے دیا بہاں تک کہ میراث کی آبیت نازل ہوئی [پھر آپ علیات واپس آئے اور فرمایا: اے جابر! میرا

<sup>-</sup> بخاری ۱۵۲۵ - خارک ۱۵۲۵

۲- بخاری ۱۲۳۰

<sup>-</sup>r بخاری کے ۲۵

<sup>-</sup> رياري ۱۹۳

<sup>-</sup> مين منظم منظم البوداؤد ١٥١٠

۱- <del>کی</del> منمن آرندی ۲۰۱۱ -- من کبری کیبش ۲/۱۳۳۱

خیال ہاں بیاری میں آپ کوموت نہیں آئے گی، اللہ نے قرآن اتار کرتیری بہنوں کا حصدواضح کردیا ہاوران کے لیے روتبائی حصہ مقرر کیا ہے۔ جابر کہا کرتے تھے: آیت ﴿ یستفتونک قبل الله یفتیکم فی الکلالة، ان امرو هلک لیس له ولد وله احت فلها نصف ماترک ﴾ (۱) میرے بارے میں نازل ہوئی تھی [(۱)

۲-(۳۳۷) بیٹی چیوڑ کرمرنے والےغلام کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

نے غلام کی بیٹی،اس کے مالکوں کومحروم نبیں کرتی۔

🖈 مالکوں کی موجود گی میں غلام کی بیٹی کی وراثت نصف ہوگی۔

🖈 نلام کی اگر بیٹی ہوتو اس کے مالک اس کے مال میں سے نصف کے وارث ہوں گے۔

### دلاكل:

ا حدیث عبدالله بن شداد: (۳) [بن الهاد]: (۳) که [سلمی] (۵) بنت حزه [نے اپنا غلام آزاد کر دیا] (۲) محمد بن ابی لیلی کیتے ہیں: میراغلام فوت ہو گیا اور محمد بن ابی لیلی کیتے ہیں: میراغلام فوت ہو گیا اور ایک جیوز گیا تو رسول الله علیت نے اس کا مال میر ہاوراس کی بیٹی کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا۔

۲۔ حدیث ابومویٰ فیز<sup>(۔)</sup> انہوں نے کہا: ایک آ دمی فوت ہو گیااور ایک بیٹی اورموالی چھوڑ گیا جنھوں نے اے آزاد کیا تھا۔رسول النھ بیستانینڈ نے اس کی وراثت اس کی بیٹی اور مالکوں کے درمیان تقسیم کردی۔

ے ۳۵

<sup>-</sup> سورة النساء آيت نمبر 1 كا ـ

r - تصمیح منن ابوداؤر ۱۵۱۰ \_

۳- من المناهبه ۲۴۱ اور ارواء الغليل ۱۹۹۹

۵۰۶- منتس سرى للبيطقى ۲/۳۳۱ په

۲۰۰۰ مجمع الزواره/ ۴۳۱ بيشمي كتبح بين اس كراوي لقه بين-

# 2-(mrz) دیت کی میراث کے بارے میں رسول التعلیق کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ویت میت کے در ثاکاحق ہاں لیے اس کا اداکر ناضروری ہے۔

🖈 ویت میں میت کے در ثاکا حصہ اس کے دوسرے مال کی طرح بی ہے۔

### دلاكل:

ا - حدیث قره بن دعوص النمیری: (۱) وه کتے ہیں: میں اور میرا یچا نی کریم النے کے پاس آئے [تو] (۲) میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول النے الیمی امیرے باپ کی دیت اس کے پاس ہے، اے تھم دیجے کہ جھے واپس دے دے۔ آپ اللہ کے رسول النے اللہ کے باپ کی دیت دے دو ۔ اس کا باپ جا بلیت کے زمانہ میں قبل ہوگیا تھا، (راوی کتے بیس کی میں نے کہا: اے اللہ کے رسول النے کے اس میں سے میری ماں کا بھی کوئی حصہ ہے؟ آپ اللہ کے رسول النے کے اس میں سے میری ماں کا بھی کوئی حصہ ہے؟ آپ اللہ کے رسول النے کے رسول النے کے رسول النے کے رسول النے کے اس میں سے میری ماں کا بھی کوئی دیت سواون میں ہے۔ بال اس کے باپ کی دیت سواون شریعی ۔

۲- حدیث مغیرة بن شعبہ: انہوں نے کہا: (۳) رسول الله الله فیصلے کے، ان میں ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ دیت کتاب اللہ کے مقرر کردہ دراثت کے حصول کے مطابق تقیم ہوگی۔

من كبرن يحققي ١٣٨٨.

۳۰۲ تاریخ کبیرامام بخاری ۱۸۰/۱

۳- من كبرى يعقى ٨/١٣١٠

# ۸-(۳۳۸) رسول النيطيط كافيصله كه ديت مقتول كے دارتوں كے درميان ،ان كے حصوں كے حساب ہے مال اور وراثت كے طور برتقسيم ہوگی

#### احكامات:

🖈 مقول کی دیت ،اس کے دارثوں کے درمیان ، مال اور وراثت کے طور پرتقسیم ہوگی۔

🛠 ویت کاوارث ای تعلق کی بنایر بنایا جائے گا جس تعلق کی بنایر مقتول کے دوسرے مال کاوارث بنایا جاتا ہے۔

🤫 عورت کی دیت ادا کرنا،اس کے باپ کی طرف سے رشتہ داروں کے ذمہ ہے جواس کے عصبہ ہیں۔

### دلاكل:

حديث عبدالله بن عمرةً: (١) انهول نے كها: رسول الله عليه في فيصله كيا كدديت مقول كوار تول كدرميان،

ان کے حصول کے حساب سے تقسیم ہوگی جونی جائے گی ، وہ عصبہ کے لیے ہے۔ رسول اللّٰمَالِیّٰ نے فیصلہ فر مایا کے عورت کی دیت کا ادا کرنا عصبہ کے ذمہ ہے ، وہ جوکوئی بھی ہوں ، وہ اس کے مال کے وارث نہیں ہوں گے ۔مگر جووار ثوں سے زیج

جائے (وہ اس کے دارث ہوں گے )۔اگروہ مورت قل کر دی جائے تو اس کی دیت اس کے دارثوں کے درمیان تقسیم ہو

گی اوروہ اس کے قاتل کولل کریں گے۔

<sup>-</sup> صبح منن سائي ١٨ ٣٣ اور صبح منن ابوداؤد ٣٨١٨ -

# 9-(۳۳۹) مدینہ میں مہاجرین کی بیو یوں کوان کے گھروں کا وارث بنانے کے بارے میں رسول اللہ اللہ کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 سرے جو کیں نکالنے کا جواز۔

🖈 عورت کے لیے اپنے خاوند کی خدمت کرناضروری ہے۔

🖈 گھر کے تنگ بونے کاشکوہ کرنا جائز ہے۔

🖈 مورتول کے لیے وراثت کا ثبوت۔

. ادرار البجر ت میں مہاجرین کے گھروں کی وراثت کے تعلق کا بیان ۔ 🛪

## دلائل:

حدیث زین بیٹ ان وہ رسول النہ اللہ کے سرے جو کیں نکال رہیں تھیں۔ان کے پاس عثمان بن عفان کی ہو کی اور کے چھرمہاجرعورتیں بیٹھی ہو کیں تھیں، وہ شکوہ کر رہی تھیں کہ ان کے گھر تنگ ہیں اور (اس تنگی کی وجہ ہے) وہ ان سے باہر نکل رہی تیں تو رسول النہ اللہ نے نتی دیا کہ عورتوں کومہاجرین کے گھروں کا وارث بنادیا جائے۔ جب عبداللہ بن مسعود فوت ہوئے ان کی بیوی مدینہ میں ان کے گھر کی وارث بنی۔

- من کبری لیکنیعتی ۲/۲ ۱۵\_

نیسراباب عصبات (لیعنی باپ کی طرف سے رشتہ داروں) کے بارے میں اس میں (۵) نیطے ہیں۔

# ۱- (۳۴۰) رسول التوليطية كافيصله كه حصه داروں سے مال ني جانے كي صورت ميں

# عصبات میں تقسیم ہوگا

#### احكامات:

🖈 حصدداروں میں درا ثت تقسیم کرناوا جب ہے۔

العديد عصبات كاحق قرآن وسنت كے مطابق حصد لينے والوں كے بعد ہے۔

🖈 عصبات کی ترتیب،اور وراثت کاوبی حقدار ہے جومیت کا سب ہے قریب ہے۔

الم عصبات میں مرد عورتوں سے زیادہ وراثت کے حقدار ہیں۔

#### دلائل:

حدیث ابن عباس ": (۱) وہ نبی کریم اللہ ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ورا ثت کا مال حصد داروں کو پنجیا دو، جو باتی بیجے وہ میت کے سب سے قریبی مر در شتہ دار کا حصہ ہے۔

۲-(۳۴۱) حقیقی بھائیوں کی وراثت کے بارے میں رسول التّعالیّی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 میت کے ترکہ سے متعلق قرض اور وصیت کا بیان اور قرض وصیت سے پہلے ادا ہوگا۔

🛠 تحقیق بهن بھائیوں کے درمیان وراثت کا ثبوت۔

ا مقیق بھائیوں کی موجودگی میں باپ کی طرف سے بھائی محروم ہوں گے۔

تك حقيق بهائى، بابك طرف سے بھائى كومروم كردےگا۔

ولائل:

حديث على ": (") انهول نفرمايا: تم بيآيت ﴿من بعد وصية يوصى بها او دين ﴾ (")\_(وصيت جوك

ا کفارگر ۲۵۴۳ ـ ۲- تیمسم ترین و م

ي من من ترفد في ٣٤٠ اءاور عن ابن ماجه ٢١٩٥ اورارواء الغليل ١٦٦٥

سورة النساء آيت نمبراا

جائے اور قرض اداکرنے کے بعد وراثت تقلیم ہوگی) پڑھتے ہو، جبکہ رسول میں نے قرض کا وصیت سے پہلے فیصلہ فرمایا اور سوتیلے بھائیوں کے علاوہ تقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، آ دمی اپنے حقیقی بھائی کا وارث ہوگا، باپ کی طرف سے بھائی کانبیں۔

-- (۳۲۲) بہنوں کی درا ثت ادر عصبات کی ترتیب کے بارے میں رسول التّعلیب کے اور سے میں رسول التّعلیب کا فیصلہ

🖈 باپ ک طرف سے عصبات میں حقیقی بھائی سوتیلے بھائیوں پر مقدم ہوں گے۔

🛠 تعلق خواه کیسا بی ہو،لیکن میت کاوار ث اس کا قریبی رشتہ دار بی ہوگا۔

اور پھانی ہوں گے۔ ایعن بھائی اور جھتیا، چلا اور بھائی ہوں گے۔ ایعن بھائی اور جھتیا، چلا اور جھتیا، چلا اور جھتیا، چلا اور جھتیا، چلا اور بھائی ہر مقدم ہوں گے۔

⇒ درانت میں عصبات کاحق، قرآن وسنت کے مطابق حصہ لینے والوں کے بعد ہے۔

⇒ جومال جابلیت میں تقسیم ہوگیاوہ ای تقسیم پر برقر ارر ہے گا اور جواسلام آنے کے بعد ، ابھی تک تقسیم نہیں ہواوہ
 اسلامی قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔

### دلائل:

حدیث عمرو بن شعیب: (۱) وہ کہتے ہیں: رسول التَّحَلِیْ نے فیصلہ فرمایا: اگر باپ یا بیٹا مال یاولا، (میرا نے جوآزاد
کردو نمام سے حاصل ہو) چھوڑ کرمر جائے تو وہ اس کے تمام وارثوں میں تقلیم ہوگا، آپ علیا ہے نے فیصلہ فرمایا کلالہ (میت
کی اولا دنہ ہو بلکہ صرف بھائی یا بہن ہو) کی صورت میں حقیق بھائی وراثت کا زیادہ حقدار ہوگا، پھر باپ کی طرف ہے بھائی
حقیق بھائی کے بیٹے سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اگر حقیق بھائی اور باپ کی طرف سے بھائی مرتبہ میں برابر ہوں تو حقیق بھائی،
باپ کی طرف والے بھائی سے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اگر باپ کی طرف والے بھائی باپ کی وجہ سے حقیق بھائی، باپ کی طرف والے بھائی باپ کی وجہ سے حقیق بھائی، باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بھائی باپ کی طرف والے بچا سے زیادہ حقدار ہوں گے۔ اگر نب میں سب برابر ہوں تو حقیق بھائی، باپ کی طرف والے بچا سے زیادہ حقدار موں گے اور قبیلہ فرمایا : حقیق بچا، باپ کی طرف والے بچا سے زیادہ حقدار

مسنف مبدارزاق ١٩٠٠٢

بوگاور باپ کی طرف والا بچاجتیقی بچا کے بیٹے سے زیادہ حقدار ہوگا۔ اگرنسب کے انتہار سے حقیقی ہمائی اور باپ کی طرف والے بھائی سے زیادہ حقدار ہوں گے۔ ہمائی اور جیتیج کی طرف والے بھائی سے زیادہ حقدار ہوں گے۔ ہمائی اور جیتیج کی موجود ہوتو وہ بچا اور جیا کے بیغائی میں بچا اور بچا کے بیغے موجود ہوتو وہ بچا اور بچا کے بیغے سے موجود گل میں بچا اور بچا کے بیغے سے نے زیادہ حقدار ہوں گے۔ آپ سے بیغائی بیا بھتیجا سے اگر کوئی بھی موجود ہوتو وہ بچا اور بچا کے بیغے سے نے زیادہ حقدار ہوں گے۔ آپ بیٹائیس کے فرایا: جس کے آزاد لوگوں میں سے عصبات ہوں ، انہیں کتاب اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقیم ہوگا یہاں تک کردہ حصوں کے مطابق مال سے گا ، اگر تقلیم کے بعد مال چی رہے تو دو بارہ ان کے حصوں کے مطابق تقیم ہوگا یہاں تک کے دو تمام مال کے وارث بن جا کیں۔

آ پٹائیٹ نے فرمایا: کا فربھی مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اگر چہاں کا کوئی دوسراوارث نہ بھی ہو۔ای طرح اگر کا فرکے وارث یا رشتہ دارمو جود ہوں تو مسلمان اس کا وارث نہیں ہے گا،اگر اس کے وارث یا رشتہ دارمو جود نہ ہوں تو مسلمان اسلام کی وجہ سے اس کا وارث ہوگا۔

اور آپ علی نے فرمایا: ہروہ مال جو جاہلیت کے زمانہ میں تقسیم ہو چکا وہ ای تقسیم پر برقر ارر ہے گا اور اسلام آنے کے بعد ابھی تک جو مال تقسیم نہیں ہواوہ اسلامی قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔

## ٨-(٣٨٣) ولاءعصبه كودييغ كے بارے ميں رسول التعليق كا فيصله

#### احكامات:

🖈 میت کی ولاءعصبہ کو ملے گی۔

🛪 رسول التوثيث كے فيصلہ كے مطابق فيسله كرنا اور علم لگانا واجب ہے۔

ارث کماب وسنت کے مطابق حصہ لینے والوں سے مال نیج جانے کی صورت میں عصبات بقیدتمام مال کے وارث جوں گے۔

دلائل:

صديث عمروبن شعيب: (١) وه اپني باپ سے، وه ان كے دادا سے ردايت كرتے بيل كدر ماب بن حديقة [بن

Marfat.com

<sup>--</sup> معیم منمن ابوداؤ د ۲۵۳۱

سعید بنت ہم ] ('' نے ایک عورت [ام واکل بنت معمرالجمید ] ('' سے شادی کر لی جس سے ان کے تین لڑ کے بیدا ہوئے۔
ان کی ماں مرگئی تو و دلڑ کے اس کے مال اور ولاء کے وارث تھم رے۔ عمر و بن العاص اس عورت کے بیٹوں کے عصبہ تھے ، و و انہیں شام لے گئے ، جباں و و [طاعون عمواس میں [فوت ہو گئے ] ('') تو عمر و بن العاص عصبہ ہونے کی بنا پر ان کے وارث بنے العاص نے وراثت حاصل کی تو اس عورت کا ایک غلام فوت ہوگیا اور ان کے لیے مال چھوڑ گیا۔
وارث بنے ] ('') عمر و بن العاص نے وراثت حاصل کی تو اس عورت کا ایک غلام فوت ہوگیا اور ان کے لیے مال چھوڑ گیا۔
اس عورت کے بھائی عربی خطاب کی خدمت میں جھڑ ہے کا فیصلہ لے کر گئے تو انہوں نے فر مایا: [ میں تمہار بے درمیان اس عورت کے بھائی عربی خطاب کی خدمت میں جھڑ ہے ناہے آ ('' رسول النہ النہ کے فر مایا: جنے یاباپ کا جمع شدو مال اس کے عصبہ کے لیے ہے ، وہ جو کوئی بھی ہوں۔

۵-(۳۳۴) والدین پر بینے کا صدقه کرنے اوران کی وفات کے بعداس صدقه کا وارث

بننے کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

المكيت تصورت ميس طنع والامال ملكيت تصور موگار

الله صدقد كيهوع مال صصدقه كرف والي ملكيت ختم موجاتى ب

🖈 بغے نے اگراین والدین میں ہے کسی پرصد قد کیا ہے تو و واس کا وارث بن سکتا ہے۔

🖈 آ دى كاوه مال جواس كى وفات سے يبلے بى آ گے چلا جا تا ہے۔

الم مدقه كاترغيب

دلائل:

ا- حدیث ما لک بن انس: (۱) انہیں خبر ملی کہ انصار کے بنی حارث بن خزرج قبیلے کے ایک آ دی نے اپنے

۵،۴۳۳،۳۰۱ مسیح منن این یاجه ۲۳۰۸

<sup>-</sup> حوطالهام ما لك ٢٠/٣ ٢

والدین پر پھھ مال صدقہ کیا، جب وہ دونوں فوت ہوئے تو اپنے بیٹے کو مال کا وارث بنا گئے، وہ (مال) ایک تھجور کے ور درخت کی صورت میں تفا۔ اس آ دمی نے رسول النہ اللہ صلیقہ سے اس بارے میں سوال کیا، آپ ایس فیٹ نے فر مایا: مجھے صدقہ کا ثوّاب آل گیااب اے اپنے ورثہ کے طور پرواپس لے لے۔

۲- حدیث جابر بن عبداللہ (۱) وہ کہتے ہیں: رسول اللہ علیہ نے انصار کی ایک عورت کے بارے میں فیصلہ کیا جے اس کے جیئے نے کہا: میں نے توا ہے زندگی کے جے اس کے جیئے نے کہا: میں نے توا ہے زندگی کے لیے دیا تھا، اس آ دی کے بھائی بھی تھے، رسول اللہ علیہ نے فرمایا: یہ اس عورت کی ملکیت ہوگا خواہ یہ زندہ رہ یا مرجائے ۔ اس آ دمی نے کہا: میں نے تو یہ اس پرصد قد کیا تھا، آ پھی تھے نے فرمایا: پھرتو تیرے لیے اور زیادہ دور ہے۔

سا - حدیث سنان بن سلمہ ((۱) مہاجرین کے ایک آدی نے اپنی زمین کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی ماں پرصد قد کر رہے ، وہ نوت ہوئی تو اس کا اس بیٹے کے سواکوئی وارٹ نہیں تھا۔ وہ نبی کریم اللیقی کے پاس آیا اور عرض کی: میری مال، فلال عورت، مجھے سب سے زیادہ محبوب اور عزیز تھی، میں نے اس پر زمین کا ایک بہت بڑا کھڑا صدقہ کر دیا۔ اب وہ نوت ہوگئ جو اس کے ماتھ کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں۔ آپ اللیقی نے فر مایا:

اللہ نے تیرا اجر ٹابت کر دیا ہے، اپنی زمین واپس لوٹا لے اور اسے جیسے چا ہے استعمال کر۔

سم - حدیث این بریده: و داین باپ بے روایت کرتے ہیں (") انہوں نے کہا: ایک عورت نی کریم اللہ کے بیات کے بیات کی انہوں نے کہا: ایک عورت نی کریم اللہ کے بیات ہوگئ پار کہا ہے اس فوت ہوگئ بیات کی اس نوت ہوگئ بیات کے در سول اللہ کے رسول اللہ کے در سول اللہ کے در ایک لونڈی کو میراث کے طور پروائیں لے لے۔

ہے۔ آپ اللہ نے فرمایا: تیراا جرثابت ہوچکا ہے، اس لونڈی کومیراث کے طور پروائیں لے لے۔

۵- حدیث انی بر بن محمر و بن حزم: (")عبدالله بن زیدانساری نے اپناباغ صدقه کردیا[اس کااس کے

ا- ضیف نمن ابوداؤد ۲۰ کے پیٹی نے جمع الزوائد ۳۳۳۴مس بغیرسیاق کے اس صدیت کوبیان کیا ہے، انہوں نے کہا:اے احمہ نے روایت کیا ہے اوراں کے راوی سیج ہیں۔

٣- مجمع الزوائد ٣٣٣/، يتثمي كيتي بيناس كراوي ثقة بين-

ا- مسنف عبدالبرزاق ١٦٥٨٧

۲- مصنف عبدالرزاق ۱۱۵۸۹

علاو دکوئی مال نبیس تھا، وواوراس کا باپ اس باغ میں رہتے بھی تھے، وواس نے رسول الشعائیة کے بیر دکر دیا ہے۔

باپ رسول الشعائیة کے پاس آیا اورا پی ضرورت کا تذکرہ کیا [ کہنے لگا: عبداللہ بن زید نے اپناو د مال صدقہ کر دیا ہے جس میں و در بتا تھا ] (''یا اس طرح ( کی کوئی اور بات کبی ) [ رسول الشعائیة نے عبداللہ بن زید کو بلایا اور فر مایا: اللہ تھائی نے ہیں و در بتا تھا ] ('') یا سطر قر آور بات کبی ) [ رسول الشعائیة نے عبداللہ بن زید کو بلایا اور فر مایا: اللہ تھائی نے ہیں کہ مرائی ہے۔

صدقہ قبول کر لیا ہے اس لیے اسے وراثت کے طور پر اپنے والدین کولوٹا و نے اس کی کریم میں گئی کریم میں گئی کریم میں ہے۔

کودلا دیا ۔ پھر جب باپ فوت بواتو نبی کریم ہوئی نے و و باغ والی لے کر [ اس کے بیٹے کواس کا وارث بنادیا ] ('')

و و سورۃ اللہ کم اللہ کاٹر کی تلاوت فر مار ہے تھے۔ انہوں نے فر مایا: آ وم کا بیٹا مال مال کرتار بتا ہے، فر مایا: اے آ دم کے بیٹے ! کیا تیرا مال تیری ملکیت ہے؟ صرف اتنا کہ جوتو نے کھالیا اسے ختم کر دیا ، جو پہن لیا اسے بوسیدہ کر دیا اور جوصد قد کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا اور جوصد قد کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا اور جوصد قد کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا اور جوصد قد کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا و بیسیدہ کر دیا اور جوصد قد کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا اور جوصد قد کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا ہو بیسیدہ کر دیا ہو بیسیدہ کر دیا ہے۔ بیسیدہ کر دیا اور جوسد تھی جو دیا ۔

٣٠٤٠ - مجمع الزوا مرم/٢٣٣ بيشي كيترين بشير ك طالات جي نيس لطي واس هديث ك ما قي راوي تسيح من

م مستف عبدالرزاق ١٦٥٨٨

<sup>-</sup> مسلم ۱۳۹۹ن

# چوتھاباب ولاء سے وراثت ثابت ہونے کے بارے میں اس میں(۵) نیطے ہیں۔

## ا- (۳۲۵) مالک کاایے غلام کووارث بنانے اوراسے بخش دینے کے بارے میں

## رسول التعليقة كافيصله

#### احكامات:

المحميت كالركداس كورثا كاحق ہے۔

🚓 جس کا حصہ داروں، رشتہ داروں اور غلاموں میں ہے کوئی وارث نہ ہواس کا مال بیت الممال کے لیے ہے۔

🖈 آزادشده نمام کااگر کوئی دارث نه جوتواس کا آقااس کا دارث بن سکتا ہے۔

🖈 آ قا كااگركوئي دارث نه جوتواس كا آ زادكرده غلام اس كادارث بن سكتا ہے۔

### دلاكل:

ا - حدیث عائشہ (۱) نبی کریم اللغ کا آزاد کردہ غلام مجبور کے درخت سے گر کر مر گیا [وہ مال جھوڑ گیا اور کو

اولا دیارشتہ دانہیں چھوڑا]<sup>(۳)</sup>رسول النیکیسی نے فرمایا : دیکھو!اس کا کوئی دارث ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں! آپ میلیسی ۔ فرمایا:اس کامال اس کے گاؤں والوں کودے دو۔

۲- حدیث ابن عبال (۳) ایک آدی فوت ہو گیا ،اس نے اس ایک غلام کے سوا کوئی وارث نہ چھوڑا، جھے ا

نے آزاد کر دیا تھا۔ رسول النسطی نے بوچھا: کیااس کا کوئی وارث ہے؟ لوگوں نے جواب دیا بنہیں! صرف ایک غلام۔

جےاس نے آزاد کردیا تھا، رسول اللّعظیف نے اس کی میراث اس غلام کودے دی۔

سا - حدیث ابن عباسٌ : (") ایک آ دمی فوت ہو گیا تو نبی کریم میلینے نے فرمایا: اس کا کوئی وارث تلاش کریم میلینے نے فرمایا: اس کا کوئی وارث تلاش کریم میلینے

موافقت کُ ہے۔

200

<sup>-</sup> محیح منن ترندی ۱۵۱۰

۳- سيح سنن ابن ابد ۲۳۰۹

س- فعني منن ابوداذ و ٦٢٣ مشكا ةالمصافح تحتيق ناصرالدين الباني ٣٠٠٥

۲-(۳۴۲)رسول الله الله الله كا فيصله كه ايك عورت تين آ دميوں كى ميراث پاسكتى ہے

احكامات:

🖈 🛚 عورت اپنے آ زاد کرد د غلام کی وارث ہو گی اور پیغلام اس کا آ زاد کر د د ہوگا۔

اس کے ایک میں اور کا کے ایک کرے ہوئے بچے کی وراثت ،اٹھانے والے کے لیے ہے جبکہ جمہور کا مذہب اس کے خلافہ ہے۔ خلافہ ہے۔۔

🖈 لعان شدہ بچی میراث اس کی مال کے لیے ہے۔

دلائل:

سا – حدیث واثلہ بن استع '': (۱) وہ نبی کریم آلف ہے روایت کرتے ہیں،انہوں نے فرمایا:عورت تین آ دمیوں کی میراث پائٹتی ہے،اپنے آ زاد کیے ہوئے غلام کی ،گرے پڑے ہوئے بچے کی جےاس نے اٹھایا ہواوراپنے اس بچے کی جس سے لعان ہو۔

۳-(۳۴۷)جوکس کے ہاتھ پرمسلمان ہواس کے بارے میں رسول النوائی کا فیصلہ

#### احكامات:

ہے۔ جو خص کسی کے ہاتھ پرمسلمان ہوگیا، وہ مرگیااوراس کااصل قرابت کے اعتبارے اور زوجیت کے اعتبارے کوئی وارث نہ ہوتواس کی میراث اس (مسلمان کرنے والے) کے لیے ہے۔

🜣 ولاء حكم كے اعتبارے قرابت كا درجه ركھتى ہے۔

کسی کومسلمان کرنے والی ولا عجمی ، آزاد کرنے والے کی ولا ، کی طرح ہے ، یہ دونوں ولا بنعت ہیں کیونکہ جس
 نے کسی کواسلام میں داخل کر دیا اس نے اے آگ ہے ، پچا کراس پراحسان کیا۔

## دلاكل:

ا - حدیث مروبن العاص ": (۱) وہ رسول اللّه اللّه کے پاس آئے اور عرض کی ایک آئی دی میرے ہاتھ پر سلمان بواقع اس کے پاس مال بھی ہے، اب وہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ اللّه نے فرمایا: اس کی میراث تیرے لیے ہے۔

۲- حدیث تمیم الداری ": (۲) انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول میلیفیۃ ! [مشرکوں میں ہے (۲)] اس آوی کے ہارے میں سنت طریقہ کیا ہے؛ جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے۔ آپ میلیفیہ نے فر مایا: و و (مسلمان) اس کی زندگی اور موت کے ساتھ ذیادہ حقد ارہے۔

۳- حدیث راشد بن سعد: (۱) انبول نے کہا: رسول اللہ نے فرمایا: جس کے ہاتھ پر کو کی شخص مسلمان ہوتو وہ اس کاوارث ہوگا اور اس کی طرف ہے دیت بھی اوا کرے گا۔

## ۷-(۳۴۸) ولاء کی میراث کے بارے میں رسول التعلیمی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 ولاءایک معنوی تعلق ہےاورنب کی رشتہ داری کی طرح ایک رشتہ داری ہےاس لیے مال ہے مضبوط نہیں ہوتی۔

🖈 ولاء كابيخااور ببدرنا ناجائز -

الاء ولاء زادكرنے والے كے ليے ہے۔

r - تسيح سنن الوداؤر الاعتلام الوريخي سنن ابن ماجية الاعتماد العاديث الصحيحة الاسلام

-- السيخ ابن ماجدوايت نبر ٢٢٢٣ من المل كماب كافظ مين اورسنن كبرى تعقى ١٩٦١/٥ من المل كفرك فظ مين -

۹- تشیخ سفن تر ندی ۱۵ ا ۱۵

2- منن معيد بن منصور الم

ا۔ نصب الراییم/۱۵۸ بطبر انی نے جمعم میں اور اسحاق بن راھویہ نے استا پٹی مسند میں ذکر کیا ہے۔ پیٹی کہتے ہیں طبر انی نے اسے بقید راوی سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا چھے کثیر بن مرقانے حدیث بیان کی اگر انہوں نے ان سے حدیث بی ہے تو لیسی ہے جمع الزوائد ۲۳۴/۲۳۔

دلائل:

حدیث ابن عمرٌ : (۱) نبی کریم الله نفر مایا : نسب کی قرابت داری کی طرح ولا مجھی قرابت داری ہے اس لیے اے نیو بیجا جائے اور نہ ہید کیا جائے۔

۵-(۳۲۹) مکاتب غلام کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ اور

اس کی ولاء آزاد کرنے والے کے لیے ہوگی

#### احكامات:

الاءآزادكرنے والے كے ليے ہے۔

🖈 جوشرط كتاب الله كے مطابق نه ہود ہ غلط ہے۔

الله كتاب الله كى مخالفت مين شرط لگانا ناجا تزب

ت و کا این غلام سے مکا تبت (معیدرقم کی ادائیگی کے وض آزادی کا معاہدہ) کرنا جائز ہے۔

🖈 مكاتب غلام اگر معيند قم اداكرد اورشرا كطكو پوراكرد فوه آزاد بـ

دلاكل:

ا - حدیث عائش (۱) بریر قابی مکاتبت (۱) کے معاملہ میں ان کی مدوحاصل کرنے کے لیے آئیں۔بریر قاکو پانچ (۱) اوا کرنی تھی۔[ابھی پانچ (۱) اوا کرنی تھی۔[ابھی پانچ (۱) اوا کرنی تھی۔[ابھی کے اس نے کچھ بھی اوائیس کیا تھا (۱) عائش نے کہا: - انہیں خود بریر قائے آزاد کرانے میں دلچیں ہوگئ تھی۔ کہ بید

<sup>-</sup> متدرك عاكم ١٩٨١م، اس كى سندي كي كي شخين في احدوايت نبيل كيا-

<sup>-</sup> يخاري ٢٥٦٠\_

<sup>--</sup> مكاتب كولى آدى اين فام معامده كرك كاتامال تطول مي اداكروية كاصورت مي وه آزاد بوجائكا، احد مكاتب كتبي --

۵- اوقی جمز و کے ضمداوریا ء کی شد کے ساتھ ۔ جالیس درهم جاندی

בים אולטדורסים - ד

۵- بخاری ۲۵۹۱

بتا دَارُ مِيں اَئِين ايك بى سرتب (چاندى كے يہ پانچ اوقيہ) ادا كردوں تو كيا تمبارے مالك تمبين ميرے ہاتھ جو يں گئ پھر ميں تمبين آزاد كردوں گی اور تمبارى دلاء مير ب ساتھ قائم ہوجائے گی۔ بريرةً اپنا مالكوں كے پاس كئيں اوران ك سائے يہ صورت رکھی۔ انہوں نے كہا: ہم يہ صورت اس وقت منظور كر كتے ہيں كہ دشتہ دلاء (۱) ہمار ب ساتھ قائم رہے۔ حضرت عاكث نے كہا: پھر ميرے پاس نبى كريم الله تقريف لائے تو ہيں نے ان سے اس كا ذكر كيا۔ انہوں نے فرمايا: تو فريد كر بريرةً كو آزاد كردے [اوران كے ساتھ ولاء كى شرط مقرد كرلے] (۱) كيونكہ دلاء تو اس كى ہوتى ہے جو آزاد كرے، پھر رسول الله الله الله علي الله كي ہوئى ہوئى الله كي حمدوثنا بيان كى ] (۱) اور فرمايا: كہ چھوگوں كوكيا ہوگيا ہے جو کھر رسول الله علي شرطين لگاتے ہيں جن كى كوئى بنياد كتاب الله ميں نہيں ہے، پس جو تخف كوئى الي شرط دى زيادہ کوئى اصل كتاب الله ميں نہ ہوتو وہ شرط غلط ہے [خواہ الي سوشرطين كيوں نہ لگالى جا كيں] (۱) اللہ تعالى كى شرط دى زيادہ حق اور زيادہ مضبوط ہے۔ [ پھوگوگوں كوكيا ہوگيا ہے وہ كہتے ہيں: اے فلال ! تم آزاد كرواور ولاء مير سے ساتھ قائم رہے گى، ولاء تو صرف اس كيا تھ ميں استھ قائم ہوگى جو آزاد كرے ] (٥)

۲- حدیث سلمان : (۱) انبول نے کہا: میں نے اپنے مالکوں سے اس شرط پر مکا تبت کی کہ میں ان کے لیے پان کے سون کی حوکمور کے بود سے انکوں کے اپنی آیا اور پانی کی حوکمور کے بود سے لگاؤں گا، جب وہ چھل دار ہو جا کیں گے تو میں آزاد ہوں گا۔ میں نبی کر بم میں ہے کہا تو بود سے لگا اور ان سے شرط مقر رکر لے، جب تو بود سے لگا نا چا ہے تو بحصے بلالینا سلمان کہتے ہیں: میں نے آپ ایس کے بلالیا، آپ ایس کے اور اپنے دست مبارک سے بود سے لگا نے میں نے میں نے لگایا (سمجی) آپ میں کے علاوہ سمجی بود سے پھل شروع کرد یے، ایک بود سے کے علاوہ سمجی بود سے پھل دار ہو گئے اُسے ایک کے علاوہ سمجی بود سے پھل دار ہو گئے ۔ ایک کے علاوہ سمجی بود سے پھل دار ہو گئے ۔

ا- ولاء:اگرآ زادشدہ غلام فوت ہوجائے تواہے آ زاد کرنے والااس کاوارث ہوگا ،اے ولاء کہتے ہیں عرب اسے بچ دیتے تھے یاب کر دیتے تھے اسلام نے اس منع کردیا۔

בות הוא ביות שו ביות

۱- سنداحمد ۵/۲۳۰ ، حامم کتبے ہیں بیدہ یث بخار ک مسلم کی شرط کے مطابق صیح بے لیکن انہوں نے اے ذکر نہیں کیا۔ متدرک حامم ۲۱۸ / ۲۱۸۔

ا بن مجر نے کہا کہ اسلام میں مردوں میں سے سب سے پہلے کما بت کرے والے سلمان ہی ہیں۔

یانچوال باب متفرقات کے بارے میں اسیں(۱) نیطے ہیں۔

## ا- (۳۵۰) زوى الارحام كى وراثت كے بارے ميں رسول التّعاليّة كا فيصله

### احكامات:

🖈 ملمانوں سے رسول التعلیق کے تعلق کا بیان۔

اللہ ورا ثت کا مال میت کے ور ثاکے لیے ہے۔

🖈 حصدداراورعصبات نه ہوں تو وراثت کا مال ذوی الا رحام (۱) کو ملے گا۔

🖈 مامول ذوى الارجام ميس ہے ہے۔

## دلائل:

1- حدیث مقدام الکندی: (۱) انہوں نے کہا: رسول النوٹیکیٹے نے فر مایا: میں ہرمسلمان کے ساتھواس کی جان سے بھی زیادہ دلائق تر ہوں۔ جوکوئی اپنے ذمہ کچھ قرضہ چھوڑ جائے یا عیال چھوڑ جائے تو قرضہ ادا کر نااور عیال کی پرورش کرنامیر سے ذمہ ہے اور جوکوئی مال چھوڑ جائے ، وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔ اور جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا ماموں اس کے مال کا وارث ہوتا ہے اور اس کے قیدیوں کو چھڑا تا ہے [اس کی دیت ادا کرتا ہے] (۲)

۲- حدیث عائش (<sup>())</sup> انہوں نے کہا: رسول النہ علیہ نے فرمایا: جس کا کوئی وارث نہیں اس کا ماموں اس کا وارث ہوگا۔

سا - حدیث امامہ بن بہل بن صنیف: (۵) ایک آدمی نے دوسرے کو تیر مار کر قل کر دیا، اس کا ماموں کے سوا کوئی وارث نہ تھا۔ اس بارے میں ابوعبیدہ بن جراح ﴿ نے عمر ؓ کی طرف لکھا، انہوں نے جواباً لکھا کہ نبی کریم الفیلی نے فر مایا: جس کا کوئی وارث نہ ہواس کا ماموں اس کا کوئی والی نہ بہواس کا ماموں اس کا کوئی والی نہ بہواس کا ماموں اس کا

وارث ہے۔

ا- جونهاصحاب الفروض بول اور نه عصبه بول بلکه مال کی طرف ہے دشتہ دار بول۔

۳- صحیح سنن ابوداؤ و ۲۵۴۰

سے سے منن ابوداو دو ۲۵۱۹

ا- صحیح سنن تریذی ۱۷۰۹

<sup>...</sup> مسيح سنن ابن ماديه ٢٢١٣ ....

## ۲-(۳۵۱) جو بچیزنده بیداہوا اور روکرمر گیااس کی میراث کے بارے میں

## رسول الله عليضة كافيصله

#### احكامات:

🖈 پیداہونے والے بچے کارونازندگی کے حکم میں آتا ہے، بلکہ حقیقی زندگی ہے۔

🖈 رونے سے میراث ثابت ہوجاتی ہے۔

🖈 رونے والے بچے پر نماز جناز وپڑھنا جائز ہے۔

🖈 استبلال کی نغیر: -اس کا مطلب رونا، چیخایا چھینک مارنا ہے۔

### دلاكل:

عدیث ابوهریة (() وه نی کریم این سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: جب بیدا ہونے والا بچروورے

[وه وارث ہوتا ہے اور] (() وارث بنایا جاتا ہے [اس کی دیت دی جائے گی] (() [اس کی نماز جنازه پڑھی جائے گی] (() [اورا گروه ندروئے (یعنی مرده بیدا ہو) تو نداس پر نماز جنازه پڑھی جائے اور نداس کی میراث ثابت ہوگی اور نہ اس کی دیت دی جائے گی] (() [اورا گیروایت میں ہے، بچداس وقت تک وارث نہیں ہوگا جب تک وه چنج کرنہ روئے انہوں نے کہا: استملال کا مطلب یہ ہے کہروئے یا چنج مارے یا چھینک مارے] (()

## ۳-(۳۵۲) مخنث کی میراث کے بارے میں رسول التعلیقی کا فیصلہ

### احكامات:

🖈 مخنث کی وراثت کا ثبوت۔

- صحیح سنن ابوداؤ د ۳۵۳، سلسلهٔ احادیث اصحیحه ۱۳۳۸،اروا وافغلیل ۷۰ کا ۲۶۰ - سنن اکنبری پیستنی ۲۰ ۸ اورمستدرک حاکم ۳۳۸

۵،۳ نفسالرام ۲/۸۷علی کی روایت ت.

الماء مسباراتيا المرعان المرا

۲ .. مستحج سنن ابن مادبه ۲۳۲۳

BAY

٣- (٣٥٣) پيوپيمي اور خاله كووراثت مع وم كرنے كے بارے ميں رسول الته واقعة كا فيصله

### احكامات:

🖈 پھوپھی اور خالہ دونوں ورا ثت ہے محروم ہوں گی۔

🖈 رسول النَّهِ الشِيْفَةِ برمسَله اور حَكم مِن آسانی حَکم كا انتظار فرماتے تھے۔

دلائل:

حدیث ابن عرف (") انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ گدھے پرسوار ہوکر [قبا کی طرف گئے ] (") آپ علیہ کو ایک آ رسول اللہ علیہ کا دی آفوت ہوگیا اور آ این پھوپھی اور خالہ چھوڑ گیا،
ایک آ دمی ملا ، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول علیہ ! ایک آ دمی آفوت ہوگیا اور آ ) اپنی پھوپھی اور خالہ چھوڑ گیا،
ان دونوں کے سوااس کا کوئی وار شنہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: رسول اللہ علیہ نے اپنا سرمبارک آسان کی طرف اشعابیا اور فرمایا: اے اللہ ! یک آ دمی نے اپنی پھوپھی اور خالہ کوچھوڑ اہے، ان دونوں کے علاوہ اس کا کوئی وار شنہیں۔

١٠١٠- كنزالعمال ٣٠٥ ١٦ زيد بن اسلم كي روايت ...

آ بینایشد ای طرح اس جملہ کو بار بار لوٹاتے رہے اور ان کے بارے میں دمی کا انظار کرتے رہے ] () آتو ان پر جر یل علیہ السلام نازل ہوئے آ ) آپ میں ہے فرمایا: سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا: میں یہاں ہوں، آپ میں ہے فرمایا: ای دونوں کے لیے میراث نہیں ہے۔

۵-(۵۹۵) جس بچے کے بارے میں تین آ دمی جھگڑ پڑیں،اس برقر عدد النے کے

بارے میں رسول التّولیقی کا فیصلہ

#### احكامات:

🖈 اختلاف دور کرنے کے لیے قرعہ ڈالناجائز ہے۔

الم قرعه عظم ثابت بوجاتا ہے۔

🖈 ہنمی مذکورہ بات کی تائید کرنے کے متراوف ہے۔

🖈 بچایک سے زیادہ بابوں کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔

## دلائل:

صدیت زید بن ارقم ": " انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ ہوئے تھے۔اتے میں یمن ہے ایک شخص آیا، اس نے کہا: تین یمنی آدی حضرت علی ہے پاس جب وہ یمن میں تھے ] (د) ایک بیچ کے بارے میں جھگڑتے ہوئے آئے ،ان تینوں نے ایک عورت ہے ایک ہی طہر میں جماع کیا تھا، انہوں نے ان میں ہے دوکوالگ کر کے کہا: تم دونوں اس لڑکے کو تیسر شے خص کو دے دو۔ وہ نہ مانے اور چیخ کے [اور ایک اور روایت میں انہوں نے کہا، نہیں!] (۱) پیم حضرت علی نے دوکو ملیحدہ کر کے ای طرح کہا: وہ نہ مانے اور چلائے۔ پھر حضرت علی نے دوکو ملیحدہ کر کے اس طرح کہا:

-2

<sup>-</sup> کنزاهمال۲۲ د۰۳ زیدین اسلم کی روایت ہے۔

۴- مشدرک حاکم ۳۳۳/۴۸ ما پوسعید خدری کی روایت ہے حاکم نے کہا کہ عبدالقدین جھفر کی روایت ،ان شواید کے ساتھ سیج ہے بخاری وسلم نے اسے بخشس نے راجھی نے اس سے خاموثی افتیار کی ہے۔

۳- دارتعنی م/۰ ۸عبدالله بن ایونمیر کی روایت ہے۔

س- مسيح سنن ابوداؤر ١٩٨٦

مسيح سنن ائن ملابه 1901 صبير :

<sup>-</sup> منتيج من ابوداؤر ١٩٨٠

وہ نہ مانے اور چلائے۔

[وہ جن دو ہے بھی پوچھتے کہتم بچے سے کنارہ کش ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے بنہیں!]''[تو انہوں نے کہا:تم جمگز نے والے شریک ہو، می قرعہ ڈالوں گا،جس کے نام قرعه نکل آئے وہ لاکا لے لے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو ایک ایک تہائی ویت ادا کرے۔ پھر انہوں نے قرعہ ڈالا اور جس کے نام قرعہ نکا بچہائی کودے دیا، بیمن کررسول التعلیق بنس بڑے يبال تك كه آپ الله كى دار هيس يا كچليال ظاهر موكنيل\_

## ۲-(۳۵۵) قیافیشنای ثابت ہونے کے بارے میں رسول الٹھائی کا فیصلہ

#### احكامات:

🛠 حتی کے ثابت اور ظاہر ہونے کے وقت خوش ہونا جائز ہے۔

🖈 علم قیافه کی بنیادموجود ہے۔

🖈 کی فن کے بارے میں متعلقہ فن کے ایک ہی ما ہر محض کی گوا ہی کا فی ہے۔

🖈 حق وہی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔

دلال:

حديث حفرت عائش (۲) انہوں نے كہا: ايك دن رسول الله الله علي ميرے ياس بہت خوش خوش تشريف لائے [آپ ﷺ کا چبرہ چیک رہاتھا] (۲) انہوں نے فرمایا: اے عائشہؓ اتم نے نبیں دیکھا کہ مجز زالمد کجی میرے پاس آیا[اس

نے اسامہاور زیدین حارثہ کو دیکھا ]<sup>(۳)</sup> [ لیٹے ہوئے ]<sup>(۵)</sup> دونوں کے جسم پرایک چادرتھی جس نے دونوں کے سروں کو

ڈ ھا نک لیا تھا اوران کے صرف یاؤں کھلے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ یاؤں ایک دوسرے ہے تعلق رکھتے ہیں۔ الز

داؤدنے کہا، اسامہ سیاہ رنگ کے تھے جبکہ زید سفیدرنگ کے تھے ](۱) صحیح منن این ملجه ۱۹۰۱

> بخارى الدعه مسلم ۲۰۱۳ - 1

بخارى ١٤٠٠

مسلم ۱۹۰۳ سام -0

منيح منن ابوداو د ۱۹۸۴

229

## مصا در ومراجع

- ١ احكام الاوقاف للخصاف
  - ٢ ادب القاضيي للماورذي
- ٣- ارواء الغليل للشيخ ناصر الدين
   الالباني
  - اسباب النزوللواحدي
- الاصابة في تمييز الصحابة لا ين للسمعاني.
  - ت الاسباب للسمعاني
  - ٧. البداية والنهاية لابن كثير
  - ٨- التاريخ الكبير لللام البخارى
    - ٩۔ التلخيص
    - ١٠ التمهيد لا بن عبدالبر
      - ١١- الجماع الدارمي
    - ١٢- الجامع الصحيح للبخاري
      - ١٣- الجامع الصغير
        - ١٤- الدار قطني
      - ٥١ ـ السنن الكبرى للبيهتي
- ١٦- الصارم المسلول على شاتم الرسول
  - ١٧. الصماح
  - ١٨ الطبقات الكبرى لابن سعد
    - ١٩ الفائق للزمخشري
  - ٢٠ . الفتح الزباني لترتيب مسند الامام
    - أحمد

- ٢١. القرآن الكريم
- ٢٢ ـ الكامل لابن عدي
- ٢٣ المحلى لا بن حزم
- ٢٤ المرسيل لابي داود
  - ٢٥. المستدرك للحاكم
- ٢٦ ـ المصنف لابن شيبة
- ٢٧ المنتقى لا بن الجاورد
- ٢٨ المنتقى من السنن المسندة
  - ٢٩. بذل المجهود
  - ۳۰ تاریخ جرجان
  - ٣١- تجريد التمهيد
  - ٣٢ ـ تفسير ابن كثير
    - ٣٣۔تفسير طبري
  - ۳٤- تفسير قرطبي
  - ٣٥ تقريب التهذيب
  - ٣٦. تلخيص الخبير
  - ٣٧- تهذيب التهذيب
  - ٣٨ ـ جامع الأصول للخطابي
- ٣٩ در المنثور في تفسير المائثور
  - ٠ ٤ دلائل النبوة البيهقي
    - ٤١ . زاد المعاد
  - ٤٢ـ سلسلة الاحاديث الصحيحة
    - ٤٢ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة

٦٩- قاموس المحيط ٧٠-كتاب الاثار للشيباني ٧١ كتاب الاموال لابي عبيد ٧٢۔كنز العمال ٧٣ لباب النقول في اسباب النزول ٧٤ مجمع الزوائد للهيثمي ٧٥۔ مختصر سنن ابي داود للحافظ للمنذري ٧٦۔ مسند ابو بعلی ٧٧۔ مسند احمد بن حنیل ٧٨۔ مسند البزار ٧٩ ـ مصباح الزجاجة للبوصيري ۸۰ مصنف ابن ابی شیبة ٨١۔ مصنف عبدالرزاق ٨٢. معاني الأثار للطحاوي ٨٢ معجم الاوسط للطبراني ٨٤. معجم الصغير الطبراني ٨٥. معجم الكبير للطبراني ٨٦. معجم الوسيط ٨٧. موطأ أمام مالك ٨٨. مطلب الراية للزيلعي

٤٤۔ سنن ابي داود ه٤٠ سنن ابن ماجه ٤٦ سنن الترمذي ٤٧ ـ سن الترمذي ٤٨ ـ سنن سعيد بن منصور ٤٩. سير اعلام النبلاء ٥٠ سيرة ابن هشام ١ ٥. شرح السنة للام البغوى ۲۰ شرح النووي ٥٣- شرح معاني الاثار ٥٤ - صحيح ابن حبان ٥٥۔ صحيح سنن ابي دادو ٥٦. صحيح سنن ابن ماجه ٥٧. صحيح سنن الترمذي ۵۸- صحیح سنن النسانی ٥٩. صحيح مسلم ۲۰ ضعیف سمنن ابی داود ٦١. ضعيف سنن ابن ماجة ٦٢ ضعيف سنن الترمذي ٦٣ ـ ضعيف سنن النساني ٦٤- علل الحديث لابن ابي حاتم ٦٥-علل الحديث ابن المنذر ٦٦- عون المعبود ٦٧ ـ فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٦٨. فقه السنة للسيد سابق

### Marfat.com



Marfat.com